



<sup>تايت</sup> ح*افظ زبير* شي کي تي

محت لبي لاميه

# بِنْيِكُ إِلْجَهِ الْرَجْمُ الْرَجِينَ مِ

## هه الوجه فرمانين! ههه

كتاب وسنت داك كام پر دستياب تمام اليكٹرانك كتب.....

- 🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- سجاس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ اور (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔
  - 🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔
- عوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع ہے مخص مندرجات کی نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **\*\***\*

- 🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- 🖘 ان کتب کوتجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیےاستعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سےخرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

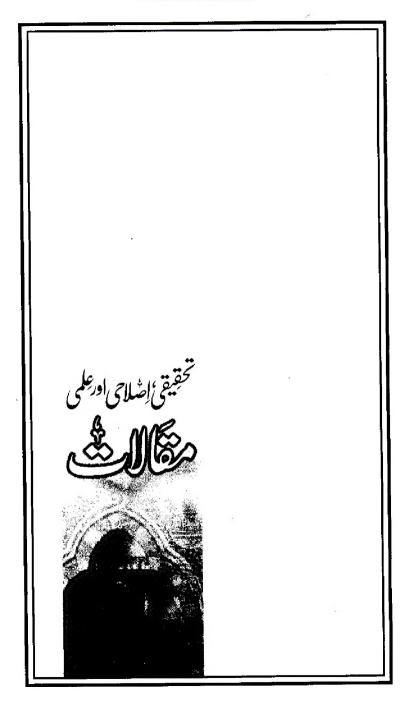

### جملة حقوق بحق مصنف محفوظ بين

| مقالات      |     | 6 | كتاب    |
|-------------|-----|---|---------|
| ٺ ليپ لاميه | مکر |   | نامثر   |
| منی 2010ء   |     |   | الثاعسة |
|             |     |   | قمت     |





بالمقابل رحمان ماركيث غوني سريف اردو بازار لاجور بإكسّان فون: 042-37244973 بيسمنٹ اللس مينک بالمقابل شِل پشرول بمپ کوتوالي رو فيصل آباد \_ پاکستان فون :041-2631204, 2034256 مُنْ المُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّا لَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّاللَّالِمُلَّا لِلللَّا لِلَّاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ لَلَّالَّالِمُولَالِمُلِّم

E-mail:maktabaislamiapk@gmail.com

مقالات

3

### فهرست

| چ <u>ين</u> لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اظهارتِشكر الطهارِتشكر المسلمة |
| عقائد،مسلکِ اہلِ حدیث اوراعتر اضات کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الله عرش پر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قبر میں نبی مَا اَشْیَا کی حیات کا مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جنت كاراسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اندهير باورمشعل راه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نزول میح حق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مرزاغلام احمدقادیانی کے میں (۳۰) جھوٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مقدمة الدين الخالص (عذاب القمر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صحیح حدیث ججت ہے، چاہے خبرِ واحد ہویا متواتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نبي مَثَاثِينَا لِم رِحِمومُ بولنے والاجہنم میں جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المل ِحديث أيك صفاتى نام إوراجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اہلِ َحدیث پر بعض اعتراضات اوران کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آ لِ تقلید کے سوالات اور ان کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| چند مزید سوالات اوران کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آ خارِ صحابيه اورآل تقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

مقالات 4

| ئل | رمسأ | لعض |   | j | نمرا |
|----|------|-----|---|---|------|
| V  |      | •   | _ | • | •    |

| 215 | نماز میں ہاتھ ، ناف سے نیچے یا سینے پر؟          |
|-----|--------------------------------------------------|
| 223 | مر دوعورت کی نماز میں فرق اورآ لِ نقلید          |
| 242 | نماز میںعورت کی امامت                            |
|     | اصولِ حديث اور حقيق الروايات                     |
| 251 | النائسيس في مسئلة التدليس                        |
| 291 | پندره شعبان کی رات اور مخصوص عبادت               |
| 305 | عديث <u>ِ</u> قسطنطنيه اوريزيد                   |
| 313 | خلافت راشده کے تنین سال                          |
|     | تذکرہ علمائے حدیث                                |
| 325 | سيدنا الا مام عبدالله بن عمر خالفنا              |
| 339 | امام احمه بن عنبل كامقام ،محدثين كرام كى نظر ميں |
| 404 | امام عبدالرزاق بن جام الصنعانی رحمهالله          |
| 417 | اثبات التعديل في توثيق مؤمل بن اساعيل            |
| 428 | نفرالرب فی توثیق هاک بن حرب                      |
| 439 | ئحدّ ث ہرات:امام عثان بن سعیدالداری              |
| 449 | امام نعيم بن حمادالخزاعی المروزی                 |
| 468 | نورالبصر في توثيق عبدالحميد بن جعفر              |
| 472 | محد بن عمر و بن عطاءر حمدالله                    |
| 475 | محرين عثان بن الى شيبه: الك مظلوم محدّث          |

| 5                             |                                               | مقالات           |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--|--|
| 484                           | م بدریع الدین شاه الراشدی رحمه الله           | شيخ العرب والعج  |  |  |
| 494                           | ەراشدى رحمەاللە                               | سيدمحت اللدشا    |  |  |
| 507                           | ى الرحمٰن الثورى رحمه الله                    | علامه مولانا فيظ |  |  |
| 509                           | اجی الله دنه صاحب رحمه الله                   | ملغ اسلام: ح     |  |  |
|                               | تذكرة الراوي                                  |                  |  |  |
| 525                           | الانصاري رحمه الله                            | عيىلى بن جار ب   |  |  |
| 533                           | ى: جرح وتعديل كي ميزان ميں                    | قاضى ابو يوسف    |  |  |
| بإطل مذاهب ومسا لك اوران كارد |                                               |                  |  |  |
| 551                           | ل خدا کا تصور                                 | مسيحى ندبب م     |  |  |
| 561                           | فِات اورا كاذيب                               | آل تقليد کي تحري |  |  |
| 569                           | دى صاحب اوران كاطريقة استدلال                 | حبيب الله ذير    |  |  |
| 584                           | ماحب کے جواب میں                              | انوراوکاژوی      |  |  |
| <b>6</b> 07                   | مین رجنر ڈ'' کا''امام''اساءالرجال کی روشن میں | "جهاعت المسل     |  |  |
| 622                           | ت اور فرقهٔ مسعودیه                           | غيرمسلم کی ورا 🖁 |  |  |
| متفرق مضامين                  |                                               |                  |  |  |
| 629                           | ورفحاشی کی حرمت                               | گانے بجانے ا     |  |  |
| <b>63</b> 5                   | ِ وَلَا يُعْلَى                               | الإسلام يَعُلُو  |  |  |
| 643                           | ***************************************       | معتم انسانيت     |  |  |

مقَالاتْ مَقَالاتْ

# بيش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: قديم دورے يطريقه چلا آرہا ہے كه الل علم ، ارباب تحقيق اور اصحاب دائش كے قلم

قدیم دورہے بیطریقہ چلا آرہاہے کہ اہلِ ہم ،اربابِ طین اوراضحابِ دائش کے مم سے صفحہُ قرطاس پر منتقل ہونے والے وہ گو ہرِ نایاب جو بکھرے ہوتے ہیں، انھیں ایک لڑی

میں پرودیاجا تا ہے۔ بیطریقہ جہاں عام ہور ہا ہے وہاں مفید تر بھی ٹابت ہور ہا ہے۔

ریر نظر''علمی مقالات' کا سلسلہ فضیلۃ الشیخ حافظ زبیرعلی زئی حفظہ اللہ کی وہ عظیم کاوش ہے جس میں ان کے علمی سفر کی طویل داستان مخفی ہے۔

الله تعالی کاخصوصی احسان ہے کہ مجھ ساحقیر بھی شخ صاحب کے سامیہ عاطفت میں ایک لیے عرصے سے زانو نے تلمذ طے کئے ہوئے ہے، اس دوران میں استاذِ محترم کی بہت سی خوبیوں سے آگاہی ہوئی لیکن دووصف ایسے ہیں جو قحط الرجال کے اس دور میں خال خال ہی یائے جاتے ہیں اوران دونوں کا مقالات سے گہر اتعلق ہے:

جب تک احقاق حق اور ابطال باطل جیسے فریضے کوسرانجام ندو ہے لیں ، اتن دیر تک مضطرب رہتے ہیں ۔

ان میں علمی بخل دور دور تک نظر نہیں آتا۔ دورانِ مطالعہ یا تحقیق میں جھوٹا سا بھی علمی
 کنتیل جائے تو دوسرے کو بتانا ضروری سجھتے ہیں۔

۔۔ په دووه خوبیاں ہیں جو اُنھیں ہمہ ونت مصروف رکھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ دیگر تحقیقی امور کی طرح آج کئی صد صفحات پرمشتل' <sup>دعلم</sup>ی مقالات، جلداول'' آپ کے ہاتھوں میں

، اندازِ کتاب: یه کتاب چونکه مختلف مضامین کا مجموعه ہے اس کئے حتی المقد در کوشش کی مقالات 8

گئ ہے کہ عام نہم انداز میں تبویب اور فہرست ترتیب دی جائے تا کہ قاری کو کسی تسم کی دفت کاسامنا نہ کرنا مڑے۔

🖈 اس کتاب میں عقائد، عبادات، سیر والتاریخ اور اساءالر جال جیسے موضوعات پرسیر حاصل میاحث شامل ہیں۔

استاذمحترم دفاع حدیث اور خدمت مسلک اہل حدیث کے جذبے سے سرشار ہیں لہذا جس نے بھی حدیث یا اہل الحدیث کے خلاف ہرزہ سرائی یا بے جااعتر اضات کئے ، انھیں بھی دندان شکن اور مسکت جوابات سے نوازا گیا ہے۔

آج جب ''علمی مقالات'' پیمیل کے تمام مراحل طے کر چکا ہے تو بے اختیار لب پہ بید عا آگئی کہ اے اللہ! استاذ محتر م کوشر پروں کے شر، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ اور انھیں صحت وعافیت کے ساتھ لمبی عمر عطافر ما۔ اس کتاب کوعوام وخواص کے لئے مفیداوران کے لئے ذریعہ 'نجات بنا۔ (آمین)

حافظ ندیم ظهیر مدرسه ال الحدیث حضر وضلع انک (۲۷۲۸ /۲۰۲۸) مقالات ع

# اظهارتشكر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: ويك عرص سے مختلف رسائل وجرائد بالخضوص ما بنامه الحديث حضرو مِس تحقيقي مضامين

میں رسے سے رہاں کی براہ میں ہوئی۔ کی میں شائع کرنے کا خیال تو کافی پرانا کھنے کا سلسلہ شروع ہے۔ انھی مضامین کو یکجا کتا بیشکل میں شائع کرنے کا خیال تو کافی پرانا تھالیکن علمی مصروفیت کی بنا پراس کی تعبیر میں تا خیر ہوتی چلی گئی۔

آج جب دعلمی مقالات کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے تو زبان اللہ رب العزت کی حمد وثنا ہے تر اور سرتشکر ہے جھکا جار ہاہے کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کا خاص نضل وکرم ہے کہ دیگرامور کی طرح مضامین و مقالات بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ کتابی صورت میں پائی تکیل کو پنچے ہیں ۔اس سلسلے میں براد ریمحر ممولانا محد سرور عاصم صاحب کا شکر یہ بھی ضروری سجھتا ہوں کہ جھوں نے اپنی خاص توجہ اور محبت سے میری کتابوں کو اعلیٰ معیار اور بہترین طرز پر شاکع کیا۔ جزاہ اللہ خیر آ

ای طرح مراجعت ، کمپوزنگ اور ڈیز اکٹنگ ٹی تعاون کرنے والے احباب کا بھی ممنون ہوں۔

آخر میں عرض ہے کہ کمپوزنگ دغیرہ کی غلطیوں کی اصلاح حتی الوسع اور ہرمکن حد تک کر دی گئی ہے لیکن بشری تقاضے کے مطابق غلطی رہنے کا احتمال ہے للبندا اطلاع ملنے پر آئندہ ایڈیشن میں تھیجے کردی جائے گی۔ ان شاءاللہ

> حافظ زبیرعلی زئی ۹/فروری ۲۰۰۸ء

عقا ئد،مسلک اہلِ حدیث اوراعتر اضات کے جوابات

### ارشادِباری تعالی ہے:

﴿قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ ۚ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدُ لَا وَلَمْ يُولَدُ لَى وَلَمْ يُولَدُ لَى وَلَمْ يَولَدُ لَى وَلَمْ يَولَدُ لَى وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ كَى ﴾

آپ کہددیجے کہوہ اللہ اکیلا ہے۔اللہ بے نیاز ہے۔نداس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَمَا الْكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ فَ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُولَ عَلَيْهُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ فَ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُولَ عَلَيْ الرَّسِينَ الْمُعْرِبُ اللهِ اللهُ الله

مقالات

ترجمه داضافه: حافظ زبيرعلى زئى

تحرير: شيخ اين تعيمين رحمه الله

# الله *عرش پر ہے*

رسول الله مَنَافِيْقِم سے قنوت وتر میں درج ذیل دعابا سند سیح عابت ہے:

((الكلّهُمّ الهدِني فيهُمَنُ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيهُمَنُ عَافَيْتَ وَتَوكَنِي فِيهُمَنُ عَافَيْتَ وَتَوكَنِي فِيهُمَنُ وَلَا لَكُمْ وَبَالِكُ لِي فِيهُمَا اعْطَيْتَ وقِنِي شَرَهَا قَطَيْتَ فَإِنّكَ تَقْضِي وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ البَارِكُتَ يَقُضِي وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ البَارِكْتَ يَقُضِي وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ البَارِكْتَ يَعْفَظَى عَلَيْكَ وَإِنّهُ لَا يَلِيلُ مَنْ وَالنّبِ وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ البَارِكُتَ رَبّنَا وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ البَارِكُتَ وَبَنّنَا وَلَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ البَارِكُ وَلَا يَعْفِلُ وَلَا يَعْفِيلُ وَلَا يَعْفِيلُ مِنْ اللّهُ وَلِي عَلَى اللّهُ وَلِي عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْفِيلُ وَلَا يَعْفِيلُ وَلَا يَعْفِيلُ وَلَا يَعْفِيلُ وَلَا لَكُولُ عَلَى مُحْصَالًا وَلَا وَلِي كَلْمُ وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا وَلَا وَلَا عَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا عَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا وَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا وَاللْمَا وَلِلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

وصححه این فرزیمهه:۱۰۹۵، واین الجارود: ۲۷۲، ورواه ابوداود: ۴۲۵ امن طریق آخر وحسنه التریذی: ۴۶۳)

[ تنعبیہ: یونس بن ابی اسحاق مذلیس سے بری ہیں۔ دیکھئے میری کتاب' الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین "(۲۷۶۷)والحمد مللہ ]

"و تعالیت" (اورتوبلندی رعلووالا ہے) کی تشریح کرتے ہوئے سعودی عرب کے جلیل القدر فقیہ شخ محد بن صالح بن شیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: نبی مَنْ اللَّهِ عَلَم کی صدیث "و تعالیت" سے مراد تعالی (بہت بلند ہونا) اور علو ہے۔

بلند ہونے میں مبالغة ثابت كرنے كے ليے"ت" كالضافه كيا گيا ہے۔

مقالات 14

التدسیحانہ وتعالی کا بلند ہونا ووقسموں پر مقتم ہے: ① علوذات ﴿ علوصفت کا معنی میہ ہے کہ علو ذات کا معنی میہ ہے کہ علو ذات کا معنی میہ ہے کہ اللہ بذات خود ہر چیز سے بلند ہے اور علوصفت کا معنی میہ ہے کہ بیشک اللہ تعالی بلندی والی تمام صفات کے ساتھ متصف ہے ۔ پیلی فتم (علو ذات) کا جمی حلولیوں اور ان کے پیروکاروں نے انکارکیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہرجگہ اور ہرمکان ہیں ہے۔ (۱)

صفات باری تعالی کا انکار کرنے والے عالی تم کے فرقے معطلہ نے بھی یہ کہتے ہوئے اس کا انکار کردیا ہے کہ ' بے شک اللہ تعالیٰ نہ تو جہان کے اور ہے اور نہ بنچے ہے ، نہ دائیں ہے اور نہ بائیں ہے ۔ نہ آ گے ہا ور نہ بیچھے ہے ، نہ مصل ہے اور نہ منفصل (جدا) ہے ' یعنی (ان لوگوں کے نزدیک وہ معدوم محض (جس کی کوئی ذات نہیں) ہے۔ اس لئے (سلطان) محمود بن سبتگین رحمہ اللہ نے اس محض کا رد کرتے ہوئے کہا جو اللہ کوان نہ کورہ الفاظ کے ساتھ موصوف سجھتا تھا کہ ' نہ تو معدوم کی صفت ہے ' تو انھوں نے بچ فر مایا کہ یہ معدوم کی صفت ہے ۔ وفقت ہی ہے۔

اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ سجانہ د تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر چیز ہے بلند ہے۔ وہ اس عقید سے برپانچ دلیلیں رکھتے ہیں:

قرآن ﴿ سنت ﴿ اجماع ﴿ عقل ﴿ اورفطرت
 قرآن: الله كے بلند ہونے كے اثبات ميں قرآن ميں ہرفتم كى دليليں موجود ہیں۔

اور ملتز مدنے باری سجانہ وتعالیٰ کو ہر جگہ (موجود ) قرار دیا ہے۔ (تعییس اہیں ص ۲۰۰۰ اقسام اہل البدع )

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>۱) مفتی محمود الحسن گنگوری دیو بندی لکھتے ہیں: ''خدا برجگہ موجود ہے'' ( ملفوظات فقیدالا مت ج ۲ س ۱۳) اپنے اس باطل عقید ب پر مفتی فد کورنے جموث ہوئے کھھا ہے: ''این جوزی سے کس نے پوچھا کہ خدا کہاں ہے تو فر مایا کہ برجگہ موجود ہے'' ( ایسنا ص ۱۲) اس کذب وافتر ا ء کے سراسر برعکس حافظ ابن الجوزی نے جمید کے فرقہ منتز مدکے بارے ہیں ککھا ہے: ''والملتزمة جعلو البادي سبحانه و تعالیٰ فی کل مکان ''

بعض آیات میں ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ اپندرب کےنام کی تبیج بیان کرجواعلیٰ ہے۔ (اعلیٰ: ا)علو کا لفظ موجود ہے اور بعض آیات میں ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ اور وہ نروست ہے، این بندول کے اویر ہے۔ (الانعام: ۱۸)

اس میں فوقیت (بلندی) کالفظ موجود ہاور بعض آیات میں الله کی طرف اشیاء کا چڑھنا اور بلند ہونا فہ کور ہے، مثلاً ﴿ تَعُورُ جُ الْمُهَلِّ فِي حُورُ اللهُ کَا فَر شَتِ اور روح اس کی طرف جڑھتے ہیں۔ (المعارج: ۲) اور اس طرح الله کا فرمان: ﴿ اللّهِ يَضَعَدُ الْكُلِمُ الطّيّبُ ﴾ اور پلک کلے اس کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ (فاطر:۱۰) اس کی دلیل ہے۔ بعض آیات میں الله کے پاس سے اشیاء کا فزول فہ کور ہے۔ جسیا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ يُدَدِّبِرُ الْاَهُورُ مِنَ اللّهُ مَا اَورُوهُ اللهُ مَا وروهُ امور کی تدبیر آسان سے زمین کی طرف کرتا ہے۔ (البحدة: ۵) اللّهُ مَا آئِلُورُ مِن کی طرف کرتا ہے۔ (البحدة: ۵) سنت: سنت، صدیث کی تینوں قسموں: قول فعل اور تقریر میں بیعقیدہ فہ کور ہے۔ سنت، صدیث کی تینوں قسموں: قول فعل اور تقریر میں بیعقیدہ فہ کور ہے۔ قول: رسول الله مَا اَنْ تَعَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى )) پاک ہے میر ارب اعلیٰ، قول: رسول الله مَا اُنْ تُعَالَ مِی ( (سُنہ سَحَانَ رَبِّتَی الْاعْلَى )) پاک ہے میر ارب اعلیٰ، وقول: رسول الله مَا اَنْ تَعَالَ مِی اَنْ اِسْ کُنْ اِسْ کُلُورُ مِی مِی اللّهُ مَا مِی مَانِ اللّهُ مَانِی اللّهُ مَانِی اللّهُ مَانِی اللّهُ مَانِی کُلُور ہے۔ میر ارب اعلیٰ می می می می می می اللّه مَانِی مُنْ اللّهُ مَانِی مَانِ مُنْ مِی مَنْ مَانِ مُنْ مِی مَنْ اللّهُ مَانِی اللّهُ مَانِی مُنْ اللّهُ اللّهُ مَانِ مَانُورُ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَانِ اللّهُ مَانِ اللّهُ مَانِ اللّهُ مَنْ اللّهُ ال

فعل: جب آپ مَنَاتِیْمُ نے عرفات کے دن خطبہ دیا تو (صحابہ سے) پوچھا: کیا ہیں نے دین کینچا دیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: بی ہاں! آپ مَنَّاتِیْمُ نے فر مایا: اے اللّٰد! تو گواہ رہ، آپ نے شہادت کی انگلی آسان کی طرف اٹھائی اور اوپر سے پنچے لاتے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ (صحیمسلم: ۱۲۱۸/۱۲۷، دارالسلام: ۲۹۵۰)

اس میں فعل کے ساتھ اللہ کے علو (بلند ہونے ) کا اثبات ہے۔

تقریر: آپ مَنْ اَتَیْنِمْ نِ ایک لونڈی سے بوچھا: الله کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا: آسان پر ہے، تو آپ مَنْ اِنْتِمْ نے اس لونڈی کی تعریف کی۔ (صحیم سلم:۵۳۷/۳۳، دارالسام:۱۱۹۹) پیقریری صدیث ہے جواللہ کے عرش پر ہونے کی دلیل ہے۔

ا جماع: اجماع کے سلسلے میں عرض ہے کہ تمام سلف صالحین ،صحابہ ، تابعین اور ائمہ دین کا اس پر اجماع ہے۔ اجماع کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی علو

والے دلائل میں ظاہر ہے مجاز کی طرف کلام چھیرنا مروی اور ثابت نہیں ہے۔ ہماری کتاب میں یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اجماع کے معلوم کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر کوئی یو چھنے والا آپ ہے یو چھے کہ بیکون کہتا ہے کہ انھوں نے اجماع کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ابو بکر ( ﴿ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ كُو بِذَاتِهُ بِلند سجحة تھے؟ اور كون كہتا ہے كہ عمر ( ﴿ اللّٰهُ وَأَ) نے مدعقيده بیان کیا ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ عثمان ( ڈاٹنٹؤ ) نے یہ بات کہی ہے؟ اور کون کہتا ہے کہ علی ( مِنْ النَّيْزِ ) بِي عقيده ركھتے تھے؟ تو اس كا جواب بيہ كهان ( صحابہ و تابعين ) سے علووالے دلاکل کےخلاف کچھ بھی ٹابت نہیں ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان آیات واحادیث کا اثبات کرتے ہوئے انھیں ظاہر پرمحمول کرتے تھے۔عقل کے سلسلے میں عرض ہے کہ بلند(عالى) موناصفت كمال باوراس كي ضد (بلندنه مونا) صفت نقص باور الله تعالى صفت نقص ہے مبرہ (بری) ہے۔اورسلطنت کا تمام علوہوتا ہے۔ہم د نیا میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کے لیے بلند تخت بچھائے جاتے ہیں جن پروہ بیٹھتے ہیں۔ فطرت: فطرت كسليليس جتنايان كرين اتناكم بدايك بورهى عورت جونة بورى قراءت کے ساتھ قرآن جانتی ہے اور ندا ہے سنت کا ( بخو لی )علم ہے ، نداس نے سلف کی كما بين مثلاً " فناوى شخ الاسلام ابن تيمية "برها المات بم وه جانتي بكراللدا سان برب تمام مسلمان جب الله سے وع كرتے بين تواسينے ہاتھ آسان كى طرف اشاتے بيں۔ كوئى مسلمان بھى زيين كى طرف ہاتھ اٹھاكر" اللّھ ماغف ولى "ا الله! ميرے گناه معاف کردے بھی نہیں کہتا۔اس لئے ہمدانی نے ابوالمعالی الجوین برفطرت وانسان سے دلیل پیش کی تھی۔ابوالمعالی الجوینی کا قول تھا کہ''اللہ تھااوراس کےعلاوہ دوسری کوئی چیز نہیں تھی اور وہ اللہ اب اس پر ہے جس پر وہ تھا۔'' وہ اس طریقے ہے عرش پر اللہ کے مستوی ہونے کاا نکار کرتاتھا۔توابوجعفرالہمد انی رحمہاللہ نے اس ہے کہا:''اے شیخ! عرش کے ذکر کو حپور و کیونکہ اللہ کا عرش پرمستوی ہوناسمعی دلیل (لینی قرآن وحدیث) سے ثابت ہے۔ اگراللہ ممیں اس کی خبر نید دیتا تو ہم بھی اس کا اثبات نہ کرتے۔ اس فطرت کے بارے میں کیا مقالات المقالات المقا

خیال ہے؟ جوعارف (سمجھدار،اللہ کو پہچانے والا) جب'' یا اللہ'' کہتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی بلندی کا خیال ہی آتا ہے؟ ابوالمعالی اپنے ہاتھ سے ابناسر پیٹنے ہوئے کہنے لگا:
''اس نے مجھے حیران کر دیا،اس نے مجھے حیران کر دیا'' (دیکھئے سراعلام العملاء ۱۸ ارب 20)
اس فطری دلیل پر وہ (امام الحرمین) کوئی جواب نہ دے سکا حتی کہ حیوانات بھی اسی فطرت پر ہیں، جیسا کہ سلیمان غایبیا کے قصے میں مروی ہے کہ جب وہ بارش ما نگنے فطرت پر ہیں، جیسا کہ سلیمان غایبیا کے قصے میں مروی ہے کہ جب وہ بارش ما نگنے (استہقاء) کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونی کمرے بل لیٹی اپنے پاؤل آسان کی طرف اٹھائے کہ دری ہے:

''اےاللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں ہے ہیں۔ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے'' سلیمان <sub>قالین</sub> این فر مایا:''لوگو! واپس چلو تمھار ہے علاوہ دوسر ہے بینی (چیونٹی) کی دعا قبول ہوگئی ہے۔(سنن الدارتطنی ۲۶/۲ والحائم نی المتدرک ار۳۶۸ ۳۴۵ صححہ ووافقہ الذہبی)

اس چیونٹی کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہارش ناز ل فریادی۔اس چیونٹی کوئس نے بتایا تھا کہ اللہ آسان پر ہے؟ وہ ای فطرت پرتھی جس پر اللہ نے اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں ،اس فطرت نے اسے بتایا کہ اللہ آسان پر ہے۔

تعجب ہے کہ ان واضح دلائل کے باوجود بصیرت کے اندھے بعض لوگ اللہ کے علو (بلند ہونے ) کا اٹکار کرتے ہیں ، کہتے ہیں:''ذات کے ساتھ اللہ کا بلند ہوناممکن نہیں''اگر کوئی انسان سے کہے کہ'' بے شک اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر چیز سے بلند ہے''تو وہ اسے کا فرکہتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اس نے اللہ کی صدیبان کردی ہے۔

جو خص الله کو (ابنی ذات کے لحاظ سے )اوپر مانتا ہے کیادہ اللہ کے محدود ہونے کاعقیدہ رکھتا ہے؟ بھی نہیں، اللہ او پر ہے، کسی نے اس کاا حاطہ نہیں کیا۔اللہ کو محدود کہنے والا وہ خص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 'اللہ ہر مکان میں ہے۔اگر تو مسجد میں ہے تو اللہ مسجد میں ہے اوراگر تو بازار میں ہے تو اللہ اللہ ہازار میں ہے،والخ ۔اہل سنت کہتے ہیں کہ 'اللہ آسان پر ہے ،مخلوقات میں ہے کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر عتی ''یہ اعلیٰ در ہے کی تنزیہ (اللہ کو ہر عیب سے پاک

مقالات

سیحمنا) ہے۔علوصفت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلِللَّهِ الْمَعَلَ الْاَعْلَى ﴾ اور اعلیٰ مثال اللہ بی کے لیے ہے۔ (انحل:۲۰)

لیعن کامل ترین صفت اللہ ہی کے لیے ہادر بیساعی دلیل ہے۔رہی عقل کی بات تووہ اس کاقطعی فیصلہ کرتی ہے کہ رب تعالیٰ کی کامل وکمل صفات ہونی چاہئیں۔

(الشرح المتع على زاد المستقتع طبع دارا بن الجوزى ١٣٣٣ هدج ٢٣٥ ٣٦٢ ٣)

# قبرمیں نبی مَا اللَّهُمْ کی حیات کا مسلله

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْأَمِيْنِ ، أَ مَّا بَعْدُ: ا: اس بات میں کوئی شک وشبہیں ہے کہ نبی کریم طَائِیْنِ کم نزا کی زندگی گزار کرفوت ہو گئے ہیں۔

ارشادِ باری تعالی ہے:﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ إِنَّهُمْ مَيَّتُوْ نَ ﴾

بے شک تم وفات پانے والے ہواور بیلوگ بھی مرنے والے ہیں۔ (الزمر:۳۰) سیدنا ابو بکر رہا مینئے نے فرمایا:

" أَ لَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْكُ فَدَمَاتَ" النع سناواجو محمد (مَنَّ الْفِيْزُمُ) كى عباوت كرتا تفاتوب شك محمد مَنَّ النَّيْرُ فُوت بو كُنْ مِين (سيم النواري: ٢١٨٨)

اس موقع پرسیدناابو برالصدیق را النظیئے نے ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُونٌ قَدْ حَلَتُ مِنْ قَیْلِهِ
السوسُ لُ ﴾ اِلسن [آل عمران: ۱۲۳ ] والی آیت تلاوت فرمائی تھی۔ان سے بیآ بیت س کر
(تمام) صحابہ کرام نے بیآ بت پڑھنی شروع کردی۔ (ابخاری (۱۲۳۲،۱۲۲۱)
سیدناعمر را النظیئے نے بھی اسے تعلیم کرلیا۔ ویکھے صحیح البخاری (۲۲۵۳)
معلوم ہوا کہ اس برصحابہ کرام رضی الله عنہم الجمعین کا اجماع ہے کہ نبی منافی نی فرت ہوگئے ہیں۔

سيده عائشه صديقة وَلِيَّهُا فَ فَر مايا:
" مَاتَ النَّبِيُّ عَلَيْظِيَّهُ" إلى نبي مَنَّ النِّيْمُ فُوت بُوكَ بِين \_ (سيح البخارى:٣٣٣٦)
سيده عائشه وَلِيَّهُا فَر ماتى بِين كدرسول الله مَنَّ النَّهُ عَلَى مَايا:
(( مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْوَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِوَةِ ))

مقالات

جونی بھی بیار ہوتا ہے تواسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیاجا تا ہے۔ (صحح ابخاری ۴۵۸ میجمسلم:۲۳۳۳)

آپ طَالِیْظِ نے دنیا کے بدلے میں آخرت کواختیار کرلیا یعنی آپ سَلَیٹیْظِ کی وفات کے بعد آپ کی زندگی اُخروی زندگی ہے جیے بعض علاء برزخی زندگی بھی کہتے ہیں۔ سے مصرف میں میں میں میں میں انداز ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ والنفیا فر ماتی ہیں:

"كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُونُتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُحَيَّرُ بَيْنَ الذُّنْيَا وَالآخِرَةِ" مِن (آب مَنْ يَنْفِيَلِ سے ) مَنْ تَتَى كَدُونى نِي وفات نِيس يا تا يہاں تك كرا سے دنيا اور

سن را چ جھیج سے اس کے درمیان اختیار دے دیاجاتا ہے۔ (ابخاری: ۴۳۳۵ء مسلم: ۴۳۳۳)

سيده عا ئشه رُطُنْهُا ،ى فرماتى ہيں:

" فَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيْقِي وَرِيْقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأُوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأُوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الدَّنْيَا وَأُوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ "لِهِ الله تعالَى نِهَ إِنْ اللهُ عَلَى كَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

سیدہ عائشہ ڈاٹٹو اسے ایک دوسری روایت میں ہے:

" لَقَدُ مَاتَ رَسُولُ اللّهِ مَلَكِينَةُ " اللهِ يقينارسول الله مَانَيْمَ فُوت بو كُ مِن ... " لَقَدُ مَاتَ ر

ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے دلائل ہیں ۔ان سیح دمتواتر دلائل ہے معلوم ہوا کہ سیدنا محمہ رسول اللہ مَثَاثِیْتِمْ فیداہ البی وامی در دحی فوت ہو گئے ہیں۔

سیدناابو ہر برہ ڈالٹیا اپنی نماز کے بارے میں فرماتے تھے:

"إِنْ كَانَتُ هَلِهِ لَصَلَا تُهُ حَتَى فَارَقَ اللَّذُنَيَا "آ پِ(مَالَيْمَ إِلَى بَهِ مَارَتَى اللَّهُ عَلَى " آ پِ (مَالَيْمَ إِلَى بَهِ مَارَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ہر پرہ (ٹائٹیؤ نے نبی کریم منائٹیؤ کم کے بارے میں فرمایا:

"حَتَّى فَارَقَ الدُّنيَا" حَتَى كه آپ (مَا يُنيَمْ) ونياسے حِلے كئے۔

(صحیحمسلم: ۱۲۳۸ ۲۹۷ ودارالسلام: ۲۹۸۷)

سيدنا ابو ہر رہ وظافتُ بی فرماتے ہیں:

" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنَ الدُّنيَا " اللهِ

رسول الله مَا لِيَهِمْ ونياسے چلے گئے۔ (صحح ابغاری:۵۳۱۳)

ان ادلهٔ قطعیہ کے مقالبے میں فرقهٔ دیوبندیہ کے بانی محمد قاسم نانوتوی ( متوفی ۱۲۹۷ھ ) لکھتے ہیں:

"أرواح انبياء كرام عليهم السلام كالخراج نبيس بوتا فقل مثل نور جراغ اطراف و جوانب سي المراف و جوانب سي المراف كالمراف و جوانب سي بين كل المراف كالمراف كالمراف

تنمید: میر محد کتب خانہ باغ کرا چی کے مطبوعہ رسالے" جمال قامی" میں غلطی سے "نمید: "مر محد کتب خانہ باغ کرا چی کے مطبوعہ رسالے" جمال قامی" میں غلطی کی اصلاح کے لئے و کیسے سرفراز خان صفدرد یو بندی کی کتاب" تسکین الصدور" (ص۲۱۲) محمد سین نیلوی مماتی دیو بندی کی کتاب" ندائے تی" (جامی ۵۷۴)

نانوتوى صاحب مزيد لكھتے ہيں:

"رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حيات دنيوى على الاتصال ابتك برابر مستمر ہے اسميس انقطاع يا تبدل وتغير جيسے حيات دنيوى كاحيات برزخى ہوجا تا واقع نہيں ہوا" (آب حيات ص ٢٥)

''انبیاء بدستورزندہ ہیں'' (آب حیات ۳۷) نانوتو کی صاحب کے اس خودساختہ نظر ہے کے بارے میں نیلوی دیو بندی صاحب لکھتے ہیں: ''لیکن حضرت نانوتو کی کا بینظر سے صرت کے خلاف ہے اس حدیث کے جوامام احمد بن

سین سرت اول کا پیسریہ رس طلاع ہے، ن حدیث ہے واہ م

نيلوي صاحب مزيد لکھتے ہيں:

مقالات

''گرانبیاء کرام علیهم السلام کے حق میں مولانا نانوتوی قرآن وحدیث کی نصوص و اشارات کے خلاف جمال قاسم ص۵امیں فرماتے ہیں:

ارواح انبياء كرام يبهم السلام كالخراج نبيس ہوتا'' (ندائے مق جدادل ص٢١١)

لطیفه: نانوتوی صاحب کی عبارات ندکوره پرتبعره کرتے ہوئے محمد عباس رضوی بریلوی لکھتا

'''اور اس کے برنکس امام اہلِ سنت مجدد دین وملت مولانا الثاہ احمد رضا خان صاحب و فات (آنی) ماننے کے باوجود قابلِ گردن زنی ہیں'' (والقدآب زندہ ہیں ۱۲۴س)

یعنی بقول رضوی بریلوی، احمد رضاخان بریلوی کاوفات النبی مَنْ اَتَیْنِمْ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں جومحہ قاسم نانوتوی کا ہے۔!

۳: اس میں کوئی شک نہیں کہ وفات کے بعد، نبی کریم مَالینیولم جنت میں زندہ ہیں۔
 سیدناسمرہ بن جندب ڈالٹیولئ کی بیان کردہ صدیث میں آیا ہے کہ فرشتوں (جریل ومیکا ئیل علیالم)
 نے نبی کریم مَالینیولم سے فرمایا:

((إِنَّهُ بَقِىَ لَكَ عُمْوٌ لَمْ تَسْتَكُمِلُهُ ، فَلَوِ اسْتَكُمَلُتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ )) بِشَكَ آپِ كَمْرِبا فَي بِ جَهِ آپِ نے (ابھی تک) پورانبیں کیا۔ جب آپ یہ عمر پوری کرلیں گے تواینے (جنتی ) کل میں آ جا کیں گے۔

(صحیح ابخاری ار۱۸۵ ح۱۳۸۱)

معلوم ہوا کہ آپ مُنافِیْزِمِّ دنیا کی عمر گزار کر جنت میں اپنجل میں پہنچ گئے ہیں۔ شہداء کرام کے بارے میں پیارے رسول مَنافِیْزِمِ فرماتے ہیں:

(( أَرُوَاحُهُمُ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ، لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسُرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ تُ ، ثُمَّ تَأْدِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ ))

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات

ان کی روهیں سبز پر ندوں کے بیٹ میں ہوتی ہیں ، ان کے لئے عرش کے ینچ قد یلیں گئی ہوئی ہیں ۔ وہ (روهیں) جنت میں جہاں جا ہتی ہیں سیر کرتی ہیں پھر واپس ان قند ملول میں پہنچ جاتی ہیں۔ (صحح سلم:۱۳۱۱ر۱۸۸۵ دواراللام: ۴۸۸۵) جب شہداء کرام کن سے بدرجہ ہا اعلیٰ جنت کے اعلیٰ و افسل ترین مقامات ومحلات میں ہیں۔ شہداء کی بی حیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے، ای طرح انبیاء کرام کی بی حیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے، ای طرح انبیاء کرام کی بی حیات جنتی ، اُخروی و برزخی ہے، ای طرح مافظ ذہبی (متونی ۲۸۸ کے سے ہیں:

" وَهُوَ حَيٌّ فِي لَحْدِهِ حَيَاةٌ مِثْلُهُ فِي الْبَرُزَخ "

پھروہ بیفلفہ لکھتے ہیں کہ بیزندگی نہ تو ہر لحاظ سے دنیاوی ہے اور نہ ہر لحاظ سے جنتی ہے بلکہ اصحابِ کہف کی زندگی سے مشابہ ہے۔ (ایسا ص ۱۶۱)

حالاتکہ اصحاب کہف و نیاوی زندہ تھے جبکہ نبی کریم مُلَاثِیْمِ پر بداعتراف حافظ ذہبی وفات آ چکی ہے لہذا صحیح یہی ہے کہ آپ مُلَّاثِیْمِ کی زندگی ہر لحاظ سے جنتی زندگی ہے۔ یاور ہے کہ حافظ ذہبی بھراحت خود آپ مَلَّاثِیْمِ کے لئے دنیاوی زندگی کے عقیدے کے خالف ہیں۔ حافظ ابن حجرالعتقلانی کلصتے ہیں: حافظ ابن حجرالعتقلانی کلصتے ہیں:

" ِلْأَنَّهُ بَعُدَ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ حَيَاةٌ أُخْرَوِيَةٌ لَا تَشْبَهُ الْحَيَاةَ الذَّنيَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

بِ شک آپ (مَثَاثِیْظُ ) اپنی وفات کے بعد اگر چه زندہ ہیں کیکن بیداخروی زندگی ہے جو دنیاوی زندگی کے مشابزہیں ہے۔واللہ اعلم

(فتح الباري ج يص ۴۳۳ تحت ح۳۰۲)

ری ہرں کے مطابقہ ہوا کہ نبی کریم مَلَّاثِیْمِ زندہ ہیں لیکن آپ کی زندگی اُخروی و برزخی ہے، ونیاوی میں ہے۔ مقالات علامة المستعلق المستعلى المستعلق المستعلق المستعلم المستعلق المستعلق المستعلم المستعلى

اس کے برعکس علائے دیو بند کا بیعقیدہ ہے:

"و حيوت الأنبياء صلوات الله عليهم والشهداء - الابرز خية ......"
و بجميع الأنبياء صلوات الله عليهم والشهداء - الابرز خية ......"
"مار \_ نزد يك اور مار \_ مشائخ \_ نزد يك حفرت من الينام الإمرارك من زنده بي اور آپ كل حيات دنيا كى ي به بلا مكلف بون كاور يحيات مخصوص به تخضرت اور تمام انبياء يليم السلام اور شهداء كساته برزخي نبيس به جوتمام ملمانول بلكسب آدميول كو ....."

(المهند على المفند في عقائد ديو بندص ٢٣١ پانچوال سوال: جواب)

محمر قاسم نا نوتوی صاحب لکھتے ہیں:

''رسول الله مَنْ اللَّيْظِ كى حيات د نيوى على الاتصال ابتك برابر متمرے أسمين انقطاع يا تبدل وتغير جيسے حيات د نيوى كاحيات برزخى موجاناوا قع نهيں موا''

(آب ديات ص ٢٤)

د یو بندیوں کا بیعقیدہ سابقہ نصوص کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ سعودی عرب کے جلیل القدرشیخ صالح الفوز ان لکھتے ہیں:

" الَّذِي يَقُولُ : إِنَّ حَيَا تَهُ فِي الْبُوزَخِ مِثْلُ حَيَاتِهِ فِي اللَّهُ لَيَا كَاذِبٌ وَهَاذِهِ مَقَالَةُ الْخَرَافِيْنَ "جُرِّض يه البَرْزَخِ مِثْلُ حَيَاتِهِ فِي اللَّهُ لَيَا كَامِرَ حَمَّالَةُ الْخَرَافِينَ " جُرِّض يه كِبَال كَلَمَ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(العليق الخضر على القصيدة النونية، ي ٢٥٠ م ٦٨٢)

حافظ ابن قیم نے بھی ایسے لوگوں کی تر دید کی ہے جو برزخی حیات کے بجائے دنیاوی حیات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ (النونیہ بھل نی الکلام نی حیاۃ الما نبیاء نی تبور هم ۲۸۵٬۱۵۴)

امام بیمین رحمداللد (برزخی )روارواح کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں:

" فَهُمْ أَخْسَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ "بيلوه(انبياءً يبم السلام) اليزرب

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات

کے پاس بشہداء کی طرح زندہ ہیں۔ (رسالہ:حیات الانبیالی میں ۲۰)

یے عاص تھے العقیدہ آ دمی کوبھی معلوم ہے کہ شہداء کی زندگی اُخروی وبرزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ عقیدہ حیات النبی مَثَاثِیْئِلَ پرحیاتی ومماتی دیو بندیوں کی طرف سے بہت ک کتابیں لکھی گئی ہیں مثلاً مقامِ حیات، آ ہے حیات، حیاتِ انبیاء کرام، ندائے تق اورا قامۃ البرھان علی ابطال وساوس صدایۃ لحیران ۔ وغیرہ

اس سلسلے میں بہترین کتاب مشہوراہل حدیث عالم مولا نامحمداساعیل سلفی رحمہاللد کی ''مسئلہ حیاۃ النبی مَنَافِیْنِمَ'' ہے۔

اول: محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ... وإلى: محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي هريرة ... والسنخ المعتمل ا

اس کاراوی محمد بن مروان السدی: متروک الحدیث (یعنی سخت مجروح) ہے۔

(كتاب الضعفاء للنسائي: ٥٣٨)

اس پرشدید جروح کے لئے دیکھیےامام بخاری کی کتابالضعفاء(۳۵۰،مع تحقیقی بخفة الاتویاءِ ص۱۰۱)ودیگر کتب اساءالر جال

حافظ ابن القيم نے اس روايت كى ايك اور سند بھى دريافت كرلى ہے۔

" عبدالرحمن بن أحمد الأعرج: حدثنا الحسن بن الصباح: حدثنا أبومعاوية: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة" إلخ

(جلاءالافبام ٥٨ عواله كمّاب الصوة على الني مُؤيِّدُ لا في الثيني الصباني)

اس كاراوى عبدالرحمن بن احمد الاعرج غير موثق (يعنى مجهول الحال) ہے - سليمان بن مهران

مقَالاتْ

الاعمش عدلس بين \_ (طبقات الدلسين : 7/40 والخيص الحبير ٣٨/٣ ح ١٨١١ وسيح ابن حبان الاحسان طبعه جديد وارا ٢١ وعام كتب اساء الرجال)

اگرکوئی کہے کہ حافظ ذہبی نے یہ کھا ہے کہ اعمش کی ابوصالح ہے معتمن روایت ساخ پڑھمول ہے۔ (دیکھیے میزان الاعتدال ۲۲۲۶)

تو عرض ہے کہ بیقول صحیح نہیں ہے۔امام احمد نے اعمش کی ابوصالح ہے(مصعن) روایت پرجرح کی ہے۔دیکھیے سنن التر مذی(۲۰۷ تققی )

اس صدیث کواہن حبان (موارد:۲۳۹۲) وابن القیم ( جلاءالافہام ۲۰) وغیر ہمانے صحیح قرار داریں

قراردیاہے۔ نشر

خلاصة التحقیق: اس ساری تحقیق کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی کریم مَثَافِیْم فوت ہو گئے ہیں، وفات کے بعد آپ جنت میں زندہ ہیں۔ آپ کی بیزندگی اُخردی ہے جسے برزخی زندگی بھی کہاجا تا ہے۔ بیزندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے۔

#### جنت كاراسته

### 🗘 هاراعقیده

ہم اس بات کی دل، زبان اور عمل سے گوائی دیتے ہیں کہ لااللہ الااللہ اللہ کے سوا
کوئی النہیں ہے۔ اللہ بی حاکم اعلی، قانون ساز، حاجت روائ مشکل کشا اور فریا در ہے۔
ہم اس کی ساری صفات کو بلا کیف، بلاتمثیل اور بلا تعطیل مانتے ہیں۔ وہ سات آسانوں سے
اور ہا ہے عرش پر مستوی ہے۔ کہ ما یلیق بشاندہ اس کا علم اور قدرت کا نئات کی ہم چیز کو
محمد رسول الله،
محیط ہے۔ اور ہم اس بات کی دل، زبان اور عمل سے گوائی دیتے ہیں کہ محمد رسول الله،
سیدنا محمد من اللہ تا اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ آپ خاتم النہ بین ، امام کا نئات ، افضل البشر، بادی
سیدنا محمد من اور واجب الا تباع ہیں۔ آپ کی نبوت ، امامت اور رسالت قیامت تک ہے۔ آپ کا
قول عمل اور اقر ارسب جمت برحق ہے۔ آپ کی چیروی میں دونوں جہانوں کی کامیا بی
کالیقین ہے اور آپ من افر انی میں دونوں جہانوں کی ناکامی اور تبائی کالیقین ہے۔
کالیقین ہے اور آپ من اللہ منہ کا اللہ منہ کا کامی اور تبائی کالیقین ہے۔

ہم قرآن اور صحیح حدیث کو ججت اور معیار تن مائے ہیں۔ چونکہ قرآن وحدیث سے سیہ فابت ہے کہ امت مسلمہ گمراہی پر اکھی نہیں ہوسکتی الح مثلاً دیکھئے المستدرک ( ار ۱۱۹ کا ۱۹۳ عن ابن عباس وسندہ صحیح ) لہذا ہم اجماع امت کو بھی جمت مانتے ہیں۔ یا در ہے کہ صحیح حدیث کے خلاف اجماع ہوتا ہی نہیں۔ ہم تمام صحابہ و کا اُلڈ کو عدول اور اپنا محبوب مانتے ہیں۔ تمام صحابہ و کا اُلڈ کو عدول اور اپنا محبوب مانتے ہیں۔ تمام صحابہ کو حزب اللہ اور اولیاء اللہ سمجھتے ہیں ، ان کے ساتھ محبت کو جز و ایمان تصور کرتے ہیں۔ ہم تابعین و تبع تابعین و تبع تابعین اور اکھی مسلمین مثلاً امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد بن ضبل ، امام ابو صنیفہ ، امام بخاری ،

ا مام مسلم، امام نسائی، امام تر ندی، امام ابوداوداورامام ابن ماجه وغیر ہم رحمہم اللہ سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔اور جوشخص ان سے بُغض رکھے ہم اس سے بُغض رکھتے ہیں۔

توحید، رسالت محمد منالیم اور تقدیر پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ آ دم علیم اسے لے کر محمد منالیم کا قرار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کواللہ محمد منالیم کا کرام ہیں۔ قرآن مجید کواللہ تعالیٰ کا کلام ہیں۔ قرآن مجید کلو ق نہیں ہے۔ ہم ایمان میں کی وہیش کے بھی قائل ہیں، لیمان کا کلام ہیں تا ہے۔ اہل سنت کے جوعقائد لیمی ہمارے نزدیک ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اہل سنت کے جوعقائد ہمارے علائے سلف نے بیان کئے ہیں، ہمارا ان پر ایمان اور یقین ہے۔ مثلاً امام ابن خزیمہ امام عثان بن سعید الداری، امام ہیں ، امام ابن ابی عاصم، امام ابن مندہ ، امام ابن قیم اور ابواسا عبل الصابونی ، امام عبد الختی المقدی ، امام ابن قدامہ ، امام ابن تیمیہ ، امام ابن قیم اور امام آجری وغیر ہم۔ دحمد معمد الله اجمعین

### ا جارااصول

صدیث کے سیحیاضعف ہونے کا دارو مدار محدثینِ کرام پر ہے۔ جس صدیث کی صحت یاراوی کی توثیق پر محدثین کا تفاق ہے، تو وہ صدیث یقیناً وحتماً سیح ہے اور راوی بھی یقیناً وحتماً سیح ہے۔ اور ای طرح جس صدیث کی تفصیف یاراوی کی جرح پر محدثین کا اتفاق ہے، تو وہ صدیث یا تفصیف اور راوی کی توثیق و صدیث یا راوی یقینا اور حتماً مجر وح ہے۔ جس صدیث کی تعجے وتضعیف اور راوی کی توثیق و تجرح میں محدثین کا اختلاف ہو (اور تطبق وتوفیق ممکن نہ ہو) تو بمیشہ اور ہر حال میں ثقہ ماہر الم فین مستند محدثین کی اکثریت کی تحقیق اور گواہی کو سیح تحقیق کیا جائے گا۔ ان اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس مختر کتاب میں بعض اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق میش خدمت رکھتے ہوئے اس محتوق میں خدمت ہوئے اس محتوق کی سیم مومون زندہ رکھے اور اسلام وایمان پر ہی موت و سے آمین

مقالات 29

### المل الحديث كي فضيلت

یہ بالکل درست ہے کہ قرآن کریم نے امت محمد بیکومسلم کالقب دیا ہے ....لیکن اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمانوں کی ایک خاص جماعت جس کو حدیث رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ علمی وعملی شغف رہا، وہ جماعت اپنے آپ کولقب اہل حدیث سے ملقب کرتی رہی ہے۔ دیکھے خاتمہ اختلاف عمرہ ۱۰۸۰۱۶

مسلمانوں کے لیے اہلِ سنت اور اہلِ حدیث وغیرہ ،القاب بے شارائمہ مسلمین مثلاً محمد بن سیرین ، ابن المدین ، بخاری ،احمد بن سنان ، ابن المبارک اور ترفدی وغیرہ م سے خمد بن سیان ، ابن المبارک اور ترفدی وغیرہ م سے ثابت ہیں اور کسی ایک مستندا مام یا عالم سے اس کا انکار مروی نہیں ہے۔ لہذا ان القاب کے صبح مونے پراجماع ہے۔ تمام مستندعا اونے طائفہ منصورہ والی حدیث کا مصداق اہل الحدیث واصحاب الحدیث کو آراد یا ہے۔ [دیمھے شن ترزی جمیرہ ۵۰ ملیروت ۲۲۲۹]

سيدنا جابر بن عبدالله رِثْنَ عَنْهُ بِصِروايت ہے كەرسول الله سَلَ عَيْرَمْ نِے فر مايا: مارسول الله سَلَ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهِ مِنْ الله عَنْهِ الله عَلَيْدِيْمْ نِهِ عَنْهِ مِنْ الله عَنْهِ مِن

(( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على المحق ظاهرين إلى يوم القيامة ))

ميرى امت كاليك طاكف (گروه) بميشه، قيامت تك، حق پر قال كرتار ہے گا (اور )

غالب رہے گا۔ إسالة الاحتجاج بالثانى كظيب ص ٣٨، وسنده حسن ولد شاہر صحح فى صحح مسلم ١٩٢٣]

اس صديث كے بار بے بيس امير المومنيين في الحديث امام بخارى رحمه المتدفر ماتے ہيں:
"يعنى أهل المحديث" ليحني اس سے مراوا الل الحديث ہيں۔

[ مسألة الاحتجاج بالثافعي ١٥٥، وسنده صحح ]

یه دونوں اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث نام آیک ہی جماعت کے صفاتی نام ہیں۔ امام احمد بن سنان الواسطی (متوفی ۲۵۹ھ) فرماتے ہیں:

" ليس في الدنيا مبتدع إلاوهو يبغض أهل الحديث ، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه" مقالات عالم

دنیامیں جو بھی بدعتی ہے وہ اہل حدیث ہے بغض رکھتا ہے۔اور آ دمی جب بدعتی ہو جاتا ہے تو حدیث کی مٹھاس اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔

[معرفة علوم الحديث للحائم : صبح واسناده صحيح]

اہل الحدیث والآثار کے نصائل کے لیے خطیب بغدادی کی شرف اصحاب الحدیث، ذہبی کی تذکرہ الحفاظ اورعبدالحی ککھنوی کی امام الکلام (ص۲۱۲) وغیرہ کا مطالعہ فرمائیں۔

### الله محدثين كامسلك 🕸

کی نے شخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ کیا بخاری، مسلم ، ابو داود، ترفدی ، نسائی ، ابن ماجہ ، ابو داود الطیالی ، الداری ، البر ار ، الدارقطنی ، ابی تقی ، ابن خزیمه اور ابویعلی موسلی شمیم اللہ مجتمد بن میں سے سے یاکسی امام کے مقلد سے ؟ تو اُنھوں نے '' المحمد لله دب العالمين '' کہتے ہوئے جواب دیا:

" أما البخاري و أبو داود فإما مان في الفقه من أهل الإجتهاد وأما مسلم والترمذي والنسائي و ابن ماجه وابن خزيمة وأبويعلى و البزار فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء.... وهؤ لاء كلهم يعظمون السنة والحديث إلخ "

امام بخاری اور امام ابوداود، دونوں فقہ میں مجتبد (مطلق) ہیں۔ امام مسلم،اما م ترفدی،امام نسائی،امام ابن ماجه،امام ابن نزیمہ،امام ابویعلی اورامام بزاراہل الحدیث کے فدہب پر متھے۔کسی ایک عالم کے (بھی)مقلد نہیں متھاور بیسب سنت وحدیث کی تعظیم و تحریم کرتے تھے۔الخ ما مجموع فادی جامی، ہم

امام بيهى في تقليد كے خلاف اپني مشہور كتاب السنن الكبرى بيں باب باندھا ہے۔ الم

لہذا محدثین کو خواہ مخواہ دروغ گوئی کرتے ہوئے اورائے نمبر بردھانے کے لیے

مَقَالاتْ عَالاتْ 31

مقلدین میں شار کرنا غلط ہے۔ یا در ہے کہ اہل الحدیث ہے مرادمحد ثین بھی ہیں اور ان کے پیروکار بھی۔ قادی ابن تیرج میں 190

الل حدیث کابی بهت برداشرف برکدان کے امام (اعظم صرف) نبی مَنْ اللَّیْمَ ہیں۔ [تغیر این کیر:ج ۳۵، تی اسرائیل: ۷۱، نیز دیکھے تغیر ابن کیر:ج اص ۳۷۸،آل عمران: ۸۲،۸۱]

🕸 صحیحین کامقام

اس پرامت کا اجماع ہے کہ سیحیین (صیح بخاری وصیح مسلم) کی تمام مسند متصل مرفوع اصادیث صیح اوقطعی الصحت ہیں۔[مقدمه ابن الصلاح ص۱۳، اختصار علوم الحدیث لابن کثیرص۳۵] شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی فر ماتے ہیں:

''صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ ان کی تمام متصل اور مرفوع احادیث بیتن میں استعام کے اور مرفوع احادیث بیتن کے بالتو اتر پینچی ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بالتو اتر پینچی ہیں۔ جو ان کی عظمت نہ کرے وہ بدعتی ہے جومسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے۔'' وجة الله البالدي محمد الحق حقائی ]

🚳 تقليد

جو خص نبی نہیں ہےاس کی بغیر دلیل والی بات ماننے کو تقلید کہتے ہیں۔ [دیکھئے سلم الثبوت ص ۲۸۹]

اس تعریف پرامت مسلمہ کا اجماع ہے۔ الاحکام لاہن جنمیں ۱۳۹۸ لغت کی کتاب' القاموں الوحید' میں تقلید کا درج ذیل مفہوم کھا ہوا ہے: '' بے سوچے سمجھے یا بے ولیل پیروی نقل ، سپر دگی .... بلا دلیل پیروی ، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا ، کسی کی نقل اتار ناجیے' قلد القود الإنسان '' اس ۱۳۳۲، نیز دیکھے آجم الوسیاس ۲۵۹۰ جناب مفتی احمہ یا نعیمی بدا یوانی بریلوی نے غزال سے نقل کیا ہے:

مقالات

#### " التقليد هو قبول قول بلا حجة " إج الحق جاس ١٥ طبع قديم]

اشرف علی تھ نوی دیوبندی صاحب سے پوچھا گیا کہ'' تقلید کی حقیقت کیا ہے اور تقلید کس کو کہتے ہیں؟'' تو انھوں نے فرمایا:'' تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ما نتابلادلیل'' عرض کیا گیا کہ کیا اللہ اور رسول مَا اَللَّهُ اِللَّمَ کے قول کو مانتا بھی تقلید کہلائے گا؟ فرمایا:'' اللہ اور اس کے رسول مَا اِللَّهُ اِللَمْ مانتا تقلید نہ کہلائے گا وہ اتباع کہلاتا ہے۔''

[ الا فاضات اليومير بلفوظات حكيم الامت ١٥٩٧ المفوظ ٢٢٨]

یا در ہے اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ قر آن ماننا ،رسول مُنَّ النَّیْمُ کی حدیث ماننا ، اجماع ماننا ، گوا ہوں کی گوا ہی پر فیصلہ کرنا ،عوام کاعلاء کی طرف رجوع کرنا (اورمسئلہ پوچھ کرممل کرنا) تقلید نہیں ہے۔ [دیکھے سلم الثبوت ص ۲۸۹ دالقریر داخیر ۳۵۳/۳

> محم عبیدالله الاسعدی دیو بندی تقلید کے اصطلاحی مفہوم کے بارے میں لکھتے ہیں: دکسی کی بات کو بلادلیل مان لینا تقلید کی اصل حقیقت یہی ہے لیکن ......

[اصول الفقد ص ٢٦٤]

اصل حقیقت کوچپوڑ کرنا منہا در یو بندی فقہاء کی تحریفات کون سنتا ہے! احمد یارنیمی صاحب لکھتے ہیں:

"اس تعریف سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ منا پیٹیم کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سے کیونکہ ان کا ہرقول وفعل دلیل شرق ہے تقلید میں ہوتا ہے: دلیل شرق کونہ دیکھنا، لہٰذا ہم حضور منا پیٹیم کے امتی کہلا کمیں گئے نہ کہ مقلد، اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یاان کے کام کواپنے لئے جمت نہیں بنا تا ...." [جاءالحق جامی اس ا

الله تعالی نے اس بات کی پیروی ہے منع کیا ہے جس کاعلم نہ ہو (سورہ کی اسرائیل ۳۶) لیعنی بغیر دلیل والی بات کی پیروی ممنوع ہے۔ چونکہ الله تعالی اور رسول الله منا الله منا الله منا الله منا الله بذات خود دلیل ہے اور اجماع کے جمت ہونے پر دلیل قائم ہے۔ لہذا قرآن، حدیث اور

مقالات

ا جماع کو ماننا تقلید نہیں ہے۔ و مکھنے (انتر برلا بن ہمام جسمی ۲۳۲،۲۳۱ فواتح الرحوت جس ۴۳۰،۰۰۰) الله اور رسول مَنَائِنَیْمِ کے مقابلے میں کسی شخص کی تقلید کرنا شرک فی الرسالت ہے۔ رسول الله مَنَائِنَیْمِ نے دین میں رائے سے فتو کی دینے کی غدمت فرمائی ہے۔

و محیح بخاری ۱۰۸ ۲/۱ ح-۲۵

عمر وللشيئة نے الل الرائے کوسنت نبوی مثل نیکم کادشمن قرار دیا ہے۔[اعلام الوقعین جام ۵۵] حافظ ابن قیم رحمہ اللّٰه فرماتے ہیں کہ ان آٹار کی سند بہت زیادہ تیجے ہے۔ [ایینا] سیدنا معاذبن جبل ولائٹیۂ فرماتے ہیں:

" أما زلة عالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم "

اورر بى عالم كى غلطى ،اگروه مدايت بر (بهمى) بوتواپند دين ميساس كى تقليد نه كرو-[ كتاب الزهد للا مام وكيع ج اص ٢٠٠٠ ح الدوسنده حسن ، كتاب الزهد لا بى داودص ١٩٣٧، وصية الاولياء ج ٥٥ س ٩٤ وجامع بيان العلم ونضله لا بن عبدالبرج ٢ص ٢٣١ والا حكام لا بن حزم ٢٥٠ ص ٢٣٣ وصحح ابن القيم في اعلام الموقعين ٢٣٩ ص ٢٣٩]

اس روایت کے بارے میں امام دار قطنی نے فرمایا:

" والموقوف هو الصحيح "

اور(پی)موقوف(روایت) ہی تیجی ہے۔ العلل الواردة ج1 میں المسوال 1997 عبدالله بن مسعود خالفینو نے بھی تقلید مے تعلیم کیا ہے۔ السنن الکبری ۲۸٫۱ دسند صبحی] عبدالله بن مسعود خالفینو نے بھی تقلید مے تعلیم کیا ہے۔ السنن الکبری ۲۸٫۱ دسند صبحی

ائمہ ً اربعہ(امام مالک،امام ابوصٰیفہ،امام شافعی اورامام احمہ بن طنبل ) نے بھی اپنی اور دوسروں کی تقلید ہے منع کیا ہے۔

ا فادی این تیمید ج اس ۱ ۱۱۱ اعلام الموقعین ج اس ۱ ۱۲۸،۲۱۱،۲۰۷ میری تعلید کرو ۲۲۸،۲۱۱،۲۰۷ میری تقلید کرو ۱۳۸۰۲۱ میری اس کے کسی امام سے یہ بات قلعاً ثابت ہے کہ ندا ہب اربعہ کی تقلید کی بدعت چوتھی صدی ہجری نمیں شروع ہوئی ہے۔ اعلام الموقعین ج اس ۲۰۸

اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے کہ تقلید جہالت کا دوسرانام ہے اور مقلد جاتل ہوتا ہے۔ اجامع بیان العلم ج موس ۱۱۰ اعلام الموقعین ج مص ۱۸۸، ج اس کے

ائمهُ مسلمین نے تقلید کے رو می کتابیل کھی ہیں مثلاً امام ابومجر القاسم بن مجر القرطبی (متونی ۱۳۲۸) کی کتاب 'الإیضاح فی الر دعلی المقلدین " سراطام المبلاء جاس ۱۳۲۹ جبکہ کی ایک متندامام سے مید قطعاً ثابت نہیں کراس نے تقلید کے وجوب یا جواز پرکوئی کتاب کھی ہو۔ مقلدین حضرات ایک ووسرے سے خوزین جنگیس اڑتے رہے ہیں۔

[جم البلدان جام ٢٠٠٩ جس ١١٠ الكال لا بن الا ثير ج ١٨٠ - ٢٠٠٨ وفيات الا عميان جس ١٥٠٨ اليك ووسر كى تكفير كرتے د ہے ہيں۔ [ ميزان الاعتدال جس ١٥٠١ مالة واكد البيب ص ١٥٣ ا ١٥٣ اليك ووسر كى تكفير كرتے د ہے ہيں۔ [ ميزان الاعتدال جس ١٥٠ الفواكد البيب ص ١٥٠ المات ويا۔
انھوں نے بيت الله ميں چار مصلے قائم كركے است مسلم كوچا وكل ميں اپنے امام و پيشوا چارا ذائيں چارا واقات ميں اور چارا مام ميں الله چونكه ہر مقلدا پنے زعم باطل ميں اپنے امام و پيشوا سے بندھا ہوا ہے ،اس لئے تقليد كى وجہ سے است مسلم ميں کمي اتفاق وامن نہيں ہوسكت لا بندا آ سيئے ہم سب مل كركتاب وسنت كا دامن تھام ليں \_كتاب وسنت ہى ميں دونوں جہانوں كى كاميا بى ہے۔

#### خاز 🕸

سیدناعبداللہ بن عباس نظفیاً ہے روایت ہے:

لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو أهل اليمن قال له: ((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذاصلوا....)) إلى جب في مَا يُرْجُلُ وَاللهُ عَلَيْهُم عَمَا وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ

مقالت \_\_\_\_\_\_ 35

[\$#\$JJNAASTYT#3AAASA-+#3/12-13+#2]

#### 🕸 اوقات نماز

 مقالات مقالات

'' مجھے کوئی حدیث صرتے سیجے یاضعیف نہیں کمی جواس پر دلالت کرے کہ ظہر کا دقت سایہ کے دوشل ہونے تک ہے۔'' آ تارائسن ۱۹۸۵ح۱۹۹۹متر جماُ اُردد ہ یا درہے کہ بعض دیو بندیہ و ہر بلویہ اس سلسلے میں مہم اور غیر داضح شبہات پیش کرتے ہیں حالا تکہ اصولِ فقہ میں یہ قاعدہ مسلم ہے کہ منطوق ہفہوم پر مقدم ہوتا ہے۔

[ و كيسة فق البارى جه من ٢٨٠، ١٩٤٠، ٥٣٠، جهس ٢٨١، ٢٨١، جهس ٢١٠، جهاس ٢٠٠]

انیت کامسکلہ

اس میں شک نہیں کہ اعمال کا دار دیدار نیت پر ہے۔

ا صحیح بخاری ۱۹۹۰ و ۲۹۸۹ صحیح سلم ۱۹۳۰ اس ۱۹۳۰ اس ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰ اس ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹ الیکن نیت دل کے اراد ہے اور مقصد کو کہتے ہیں ، قصد وارادہ کا مقام دل ہے زبان نہیں۔ النتادی الکبر کا لابن تیمین اس المامی میں المامی میں اللبر کا لابن تیمین اس المامی سے اور نہ کسی صحافی ہے اور نہ کسی زبان کے ساتھ نیت کرنا نہ تو نبی مُؤاثِیم سے تا بت ہے اور نہ کسی

ربان سے سما ھرمیت مرما مہو ہی سطی پینم سے تابت ہے دوریہ کی قاب سے تابعی سے ....الخ [زادالمعادج اص ۲۰۱، تفصیل کے لئے دیکھئے ہدیۃ السلمین، مدیث:۱]

🕸 جرابوں پر سط

امام ابوداود البحساني رحمدالله فرمات مين:

"ومسح على المجوربين على بن أبي طالب و أبو مسعود و البراء بن عازب و أنس بن مالك وأبو أمامة و سهل بن سعد وعمرو بن حريث ، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب و ابن عباس" اورعلى بن الي طالب، ابومسعود (ابن مسعود) اور براء بن عازب، انس بن مالك، ابوامام، بهل بن سعد اور عمر و بن حريث نے جرابوں پرم كيا اور عمر بن خطاب اورابن عباس سے بھى جرابوں پرم مروى ہے۔ (رضى الله عنهم الجمعين)

اسنن انی داودار ۲۴۳ ح۱۵۹

صحابہ کرام کے بیآ ٹارمصنف این ابی شیبہ (ار۱۸۸، ۱۸۹) مصنف عبدالرزاق (۱ر۱۹۹، ۲۰۰۹) محلیٰ این حزم (۸۴/۲) اور الکنی للد ولا بی (جاص ۱۸۱) وغیرہ میں باسند موجود بیں سیدناعلی ڈٹائٹٹ کا اثر الاوسط لابن المنذ ر (جاص۳۲۲) میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

امام ابن قدامه فرماتے ہیں:

"و لأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصر هم فكان إجماعًا"

اور چونکہ صحابہ نے جرابوں پرمس کیا ہے اور ان کے زمانے میں ان کا کوئی خالف ظاہر نہ ہوالہٰ ذااس پراجماع ہے کہ جرابوں پرمس کرنا تھے ہے۔[المنی ۱۸۱۸سکلہ:۳۲۹] صحابہ کے اس اجماع کی تائید میں مرفوع روایات بھی موجود ہیں۔

[مثلًا د يكيمة المتدرك ج اص ١٩٩ ح ٢٠٢]

خفین پرسے متواتر احادیث ہے تابت ہے۔جرامیں بھی خفین کی ایک تنم ہیں جیسا کہ انس دانشنے، ابراہیم نخفی اور نافع وغیر ہم ہے مردی ہے۔ جولوگ جرابوں پرسے کے منکر ہیں، ان کے پاس قرآن، حدیث اور اجماع ہے ایک بھی صرت دلیل نہیں ہے۔ امام ابن الممنذ رالنیسا بوری رحمہ اللہ نے فرمایا:

"حدثنا محمد بن عبدالوهاب : ثنا جعفر بن عون : ثنا يزيد بن مردانية : ثنا الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال : رأيت عليًا بال ثم توضأ ومسح على الجوربين"

مفهوم:

- سیدناعلی دانشن نے پیشاب کیا پھروضو کیا اور جرابوں پڑھ کیا۔ (الاوسط جاس ۱۳۳۱)
   اس کی سندھیجے ہے۔
- ابوامامه دانش نے جرابوں مرسے کیا۔[دیمے معنف این الب شیسی ۱۸۸ م ۱۹۲۹، وسنده سن]

مقالات

#### 🕜 براء بن عازب الشيئ في جرابوں يرمح كيا۔

[ و يكي معنف النن الي شيري الس ١٨٩ ٣ ١٩٨٣ ، ومند و يحج

عقبدين عرو الفيد في جرابول برمع كيا- [ديم على المعان ١٩٨١ ت ١٩٨١ وتدم ع]

"صحاب کاس سینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔" اللہ سالاین المرد رارہ ۲۹۵،۳۲۳ ہے۔" تقریباً یکی بات این حزم نے کئی ہے۔ المحل ۲۰۱۳ مسئل نیر ۲۱۳

این قدامدنے کہا: اس پر محاب کا احاع ہے۔ والمنی جس ۱۸۱، منا: ۲۲۱

معلوم ہوا کہ جرابوں پر کے جائز ہونے کے بارے میں محابہ تھ آتھ کا اتعاع ہے اورا تعاع شری جمت ہے رسول اللہ سکا اللہ سکا اللہ عنظم اللہ اللہ عمری امت کو کمراہی پر بھی جمع تہیں کرےگا۔''

المتدرك للحاكم الالال ٢٩٨٠ ، ١٩٩٨ ، تيز ديكي الراء اهل الحديث والقرآن مما في الثوابرك أحمرة والبردان" من ٢٨ يقنيف حافظ عبدالله محدث عازى يوري (حوالي ١٣٣٠ه ) تميذ سيدنذ رحسين محدث الداوى وتمها الشرق الى إ

## مزيدمعلومات

- ایرانیم افتی دحرالله جرایوں پرک کرتے تھے۔ سندان بیشید ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۸ میں اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں الل
  - سعیدین جیردحمالله فی برایول برح کیار این ۱۹۸۹ ۱۹۸۹ مدنده می ]
    - · عطاء بن الي رباح يرايول برح ك قائل تق إلكن مره م

معلوم ہوا کہ تابعین کا بھی جرابوں پرم کے جواز پراھاع ہے۔والحمدللد

- البداين الوليسف جرابول برئ كال تق [البداين السالا]
- کھرین اُلحن الشیبانی بھی جرابوں پرمنے کا قائل تھا۔ [ ایننا ۱۱۱ اب اسم علی انھین ]
- الماليوسنيف يبلي جرايول يرمح كقائل بيس تضلكن بعد من أعول فررجوع كراياتها .
   "وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوئ "

مقالات

اوراہام صاحب سے مروی ہے کہ انھوں نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھااورای پرفتوی ہے ۔ [الہدایہ جاس ۲]

امام ترندى رحمه الله فرمات بين:

سفیان الثوری ، این المبارک ، شافعی ، احمد اور اسحاق (بن را بویه) جرابول پرسخ کوکل تھے \_ (بشرطیکہ وہ موٹی بول) [دیمیئن الزندی صدیث: ۴۹]

جورب: سوت یا اون کے موزول کو کہتے ہیں۔[درس ترینی جام ۱۳۳۳، تعنیف محرقی عانی دیو بندی، نیزد کھے البنایی شرح البدالیلعنی جام ۵۹۷]

مہر الیویو ہے میں حدیدہ وی در ہوں ہے۔ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

## الله نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا 🚯

بلب الطائی و المشرئ سروایت ب: "ورأیته : بصع طفه علی صدوه" اورش نے آپ مَنْ الْفِیْمُ کود مکھا ہے کہ آپ مَنْ الْفِیْمُ اپنایہ ( ہاتھ ) اپ سینے پرد کھتے تھے۔ [مندامہ ۲۲۰۵۰ میں استان ۱۳۲۱م

اس کی سند حسن ہے میچے بخاری (ارا ۱۰ اس ۱۳۰۷) میں بہل بن سعد رفائق والی صدیث کا جموم بھی اس کا مؤید ہے۔ نبی مَنْ اَفْتِظُم اور کسی ایک صحافی سے ناف کے بینچے ہاتھ باند ممتا قطعاً ٹابت نبیس ہے۔ مردوں کا ناف کے بینچے اور عور توں کا سینے پر ہاتھ باند ممتا کی صحیح صدیث سے تو در کنار ضعیف روایت سے بھی ٹابت نہیں ہے۔ 40 \_\_\_\_\_

## 🕸 فاتحه خلف الامام

رسول الله مَثَالِينَا مِن فرمايا:

مقالات

(( المصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) الشخص كي تمازي تيس جوسورة فاتحد يرسع\_

وصحح بخاري اره ١٠٥٠ ح ٢٥٨ مجيم سلم ار١٩٩ ح ٣٩٣،٣٨ إ

بیصدیث متواتر ہے۔[جزءالقراءة للتخاری ١٩٥]

اس حدیث کے رادی سیدنا عبادہ دلائیں امام کے پیچھے سورۂ فاتحہ پڑھنے کے قائل و فاعل تھے۔[کتابالقرامت للبیعتی ص ۲۹ ص ۱۳، دسندہ صحح نیز دیکھے احس الکلام ۱۸۳۳٫

متعدد تھی احادیث سے تابت ہے کہ رسول مَنْ الفِیْمِ نے مقندی کو امام کے بیچے جہری اور سری دونوں نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا تھم دیا ہے، مثلاً مشہور تابعی تافع بن محمود الانصاری مشہور بدری صحابی عبادہ دلی تھیئے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اللہ عَنْ اللہ مَنْ اللہ اللہ مُنْ اللہ مَنْ اللہ اللہ مَنْ اللہ اللہ مَنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مُنْ اللہ مِنْ اللہ مِن اللہ مَنْ اللہ مُنْ اللہ مَنْ اللہ مِنْ اللہ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَالِ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَاللّٰ مَالّٰ مَنْ اللّٰ مَاللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَالِ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَالِ اللّٰ مَالِ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ

(( فلا تقرؤ ابشي من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن))

ال حدیث کے بارے میں امام بیجی فرماتے ہیں:

"وهَذَا إسناد صحيح و رواته ثقات"

اور بیسند سی ہے اور اس کے راوی تقدین ۔ [کتاب القراءت ص ٢٢ ١٢٥] امام دار قطنی فرماتے ہیں:

"هذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم"

بیسند حسن ہے اوراس کے سارے راوی اُقدیں۔[سنن دارتطنی ار۱۳۲۰] اس قیم کی دیگر احادیث کویس نے اپنی کماب "السکو اکسب السدریة فسی و جسو ب مقالات علامة المسلمة ا

الفاتحة خلف الإمام في الجهرية" مين جمع كرويا يــــ

متعدد صحابه کرام مخافیم امام کے پیچے جہری اور سری دونوں نمازوں میں فاتحہ پڑھنے کے قائل اور فاعل ہے۔ مثلاً ابوہریہ، ابوسعید الخدری، عبداللہ بن عباس ، عباوہ بن الصامت، انس بن مالک، جابر، عبداللہ بن عمروبن العاص، ابی بن کعب اور عبداللہ بن عمرورضی الله عنهم اجمعین وغیرہم ۔ ان آ ٹارِ صحابہ کو میں نے اپنی کتاب ' کا ند ہلوی صاحب اور فاتحہ خلف الا مام' (الکواکب الدریہ) میں تفصیلاً جمع کردیا ہے اور ان کا صحیح وحسن ہونا محدثین کرام ہے ثابت کیا ہے۔ ابوہریہ وگافی نے جہری اور سری نمازوں میں امام کے چیچے سور وُ فاتحہ پڑھے کے ایک میں امام کے جیچے ابوہ اس میں امام کے جیسے اور فرماتے ہیں :

"جب امام سور و فاتحد برا مصلوتم بھی پر معواوراہے اس سے پہلے ختم کردؤ" [جزءالقراءة للخاری ح ۲۸۳،۲۳۷ واشادہ حسن، آثار السنن ح ۲۸۵۰]

يزيد بن شريك التالعي رحمه الله سے روایت ہے:

"أنه سأل عمر عن القرأة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب، قلت : وإن كنت أنت؟قال: وإن كنتُ أنا ، قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرتُ"

انھوں نے عمر رہی تنفیز سے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا: اگر چہ فرمایا: اگر آپ (امام) بھی ہوں؟ تو فرمایا: اگر چہ میں (امام) بھی ہوں۔ انھوں نے کہا: اگر آپ قراءت بالحجر کررہے ہوں؟ تو فرمایا: اگر میں قراءت بالحجر کررہا ہوں (تو بھی پڑھ) [المتدرک علی الحجمسین ارمام ۲۳۵ مے ۱۸۵۳ میں المتدرک علی الحجمسین ارمام کا مور مافظ فر ہی نے میچھ کہا۔

امام دار قطنی فرماتے ہیں:

"هذا إسناد صحيح" يسندي بهرانس دارقطن الاستاد محيح" يسندي

اور کسی صحابی ہے بھی فاتحہ خلف الا مام کی ممانعت ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن عبدالبرنے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ جس شخص نے امام کے پیچھے سور کا فاتحہ پر بھی اس کی نماز کھمل ہے اور اسے دوبار ہ لوٹا نے کی ضرورت نہیں۔ (نمازی اسکی :ج اس ۱۳۸) حافظ ابن حبان نے بھی اسی اجماع کی گواہی دی ہے۔ (الجحرومین: جسس ۱۲)

امام بغوی فرماتے ہیں: صحابہ کرام کی ایک جماعت سری اور جبری نمازوں میں فاتحہ خلف الا مام کی فرضیت کی قائل ہے۔ یہی قول عمر ،عثمان ،علی ، این عباس ،معاذ اور ابی بن کعب رضی الله عنهم اجمعین سے منقول ہے۔ اشرح النة ۵۸۵٬۸۴۳ مے ۲۰۷

''والعمل على هذا الحديث في القرأة خلف الإمام عنداكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْكُ والتابعين و هو قول مالك بن أنس وابن الممارك والشافعي وأحمد و إسحاق يرون القراءة خلف الإمام" الممارك والشافعي وأحمد و إسحاق يرون القراءة خلف الإمام" اس حديث پرامام كي يجهي قراءت كرني عن اكثر صحابه اورتا بعين كاعمل باور يبي قول امام ما لك ، امام ابن المبارك ، امام شافعي ، امام احمد بن ضبل ، اورامام اسحاق بن را بويكا به يقراءت (فاتحه ) خلف الامام كقائل بين \_

مقالاتْ 43

[ جا مح ترندی ارد ۲۰۱۷ <u>۲</u> ۱۳۱۲ ا

# 🕸 آمين بالجمر

واكل بن جمر والمنتظفظ سروايت ب:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ﴿ولا الضآلين ﴿قال: آمين و رفع بها صوته "

رسول الله مَعْفَظِ جب ﴿ولا المضالين ﴾ برصح بوفرمات: آثان اوراس ك

ایک دوایت یم ب: "فسجه و بسآهین" لیس آپ مَنْ اَنْ اَلَیْم کی الله کی کی (ایناً)
صدیث (یسوفع صوقه بسآهین) کے بارے یم الم دار تطلی نے کہا: "صحیح"
(سنی دار تطلی ار ۲۳۲۲ تا ۱۳۵۲ ایس جمر نے کہا: وسندہ صحیح (الخیم الحیر ار ۲۳۲۱ تا ۲۳۵۲)
این حبان اور این قیم وغیر بھانے بھی صحیح کہا۔ کی قائل اعماد الم نے اسے ضعیف نیس کہا
ہے۔ اس مغیوم کی دیگر صحیح روایات سیدناعلی اور الو جریرہ وی ایس فی رہاہے بھی مروی بیس جنمی راقم الحروف نے "القول المعنین فی الجھو بالتامین" می تضیلاً ذکر کیا ہے۔
عطامین ائی رباح روایت کرتے ہیں:

"أمن ابن الزبيرومن ورائه حتى إن للمشجد للجة"

این زیر ( رہی ہے) اور ان کے مقتد ہوں نے اتنی بلند آواز سے آمن کی کہ مجد کوئی اتنی ہے تفاری ارب اح قل ۸ مصنف عبدالرزاق:۲۱۴۰)

اس كى سند بالكل محيح ب-إد يكف كتب دجال اوركب مول الحريث ]

این عرفی اوران کے ساتھی بھی اہام کے بیچے آمین کہتے اوراسے سنت قرار دیتے تے۔ ایکے این خریدار مداری اعدہ

كمى ايك محانى يم باستوسي (خفيه ) بالسراسين قطعا ثابت نبيس ب معاذ بن جبل والتنافية

مقالات 44

ے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّ اللَّیْنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَیْنَ اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَل

بر مجمع الزوائدج عص ۱۳ اوقال: اسناده حسن ،الا وسط للطمر الى ۴۵،۵ مام حد ۴۵،۵ والقول المتين عمل ۱۳۸،۵ م مرفع بدين

نی مَزَّاتَیْنِمْ سے نماز میں ، رکوع سے پہلے ادر رکوع کے بعد رفع یدین کرنا متعد دصحابہ نے روایت کیا ہے ، مثلاً ابن عمر (صیح ابخاری جاس ۱۹۸ ح ۲۵ کے محکم جاس ۱۹۸ ح ۴۳ ) مالک بن الحوییث (صیح ابخاری جاس ۱۹۸ ح ۱۹۸ ح ۱۹۹ واکل بن جمر (صیح سلم جا میں ۱۹۸ ح ۱۹۹ واکل بن جمر (صیح سلم جا میں ۱۹۸ ح ۱۹۹ واکل بن جمر (صیح سلم جا میں ۱۹۸ ح ۱۹۹ میں ابواسید جمحہ بن مسلمہ (ابودادد میں ۱۷ ح ۱۳ میں ۱۹ ابوجمید الساعدی ، ابوقادہ ، کہل بن سعد الساعدی ، ابواسید جمحہ بن مسلمہ (ابودادد میں ۱۳۸ ح ۱۳ میں ۱۹ میں میں آئی طالب (صیح ابن خزیمہ ۲۳ میں الله عنهم اجمعین (سنن دارقطنی جا الزیمر (اسنن الکبر کاللیم عی ۱۶ میں ۱۹ دوموی الله عمری رضی الله عنهم اجمعین (سنن دارقطنی جا میں ۲۹۲ ، دسند صیح ) وغیر جم

متعدد اماموں نے اس بات کی گوائی دی ہے کہ رفع بدین قبل الرکوع و بعدہ متعدد اماموں نے اس بات کی گوائی دی ہے کہ رفع بدین قبل الرکوع و بعدہ متواتر ہے۔ مثلاً ابن جوزی، ابن حزم، العراقی، ابن حیمین اللہ بیدی اورز کریا الانصاری وغیرہم۔ او کیمیئن رافعنین فی سئلة رفع بدین م ۱۹۰٬۸۹۰ انورشاہ کا تمیری دیو بندی فرماتے ہیں:

"وليعلم أن الرفع متواتر إسنادًا وعملاً لايشك فيه ولم ينسخ ولاحرف منه" إلخ

اوریہ جاننا جاہے کر رفع مدین بلحاظ سنداورعمل دونوں طرح متوامرے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے ادر رفع مدین بالکل منسوخ نہیں ہوا بلکہ اس کا ایک حرف بھی مقَالاتْ ن طالاتْ

منسوخ نبيس موا- إنيل الغرقدين ٣٥٧ فيض البارى جاس ١٩٥٥ إمش إ

" وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلوة و إذا كبر للركوع و إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد)) وكان لا يفعل ذلك في السجود"

اس صدیث کے راوی ابن عمر والی خور بھی رکوئے ہے پہلے اور رکوئے کے بعد رفع یدین کرتے ہے۔ (سیح بناری ارم ۱۰۲ کے ایک کی سے سے۔ (سیح بناری ۱۰۲ کے ۱۳۷ کے ایک سے مارتے تھے۔ (جزء رفع الیدین للخاری: ۵۳ وصح النودی فی المجوع شرح المبذب ۳۳ م۵۰۵) ابن عمر شاخین ہے دفع یدین کا ترک باسند سیح قطعاً خابت نہیں ہے، تارکین رفع یدین ابو بکر بن عیاش کی عن حصین عن مجاہد جو روایت پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں محدثین کے امام کی بن معین فرماتے ہیں:

'' پیروہم ہےاس کی کوئی اصل نہیں ہے۔'' ہزور فع الیدین للھاری:۱۹ امام احمد بن خنبل فرماتے ہیں:

" رواہ أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر وهو باطل" ابو بكر بن عمياش والى روايت باطل ہے۔[سائل احمد،روئية ابن ہائى جاس^٩٠] تفصيل كے لئے ديكھئے نورالعينين فى مسئلة رفع البيد بن ص ١٦٧

ابوقلابہ تابعی فرماتے ہیں:

مقالات عالت الماء

" أنه رأى مالك بن الحوير ث إذا صلّى كبرّ ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه و إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع طكفا"

سیدنا مالک بن الحویرث و الله بی از برحت تو تجبیر کے ساتھ دفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور خرماتے کدرسول اللہ می پیٹا ای طرح کرتے تھے۔

[ مح يخاري الا-اح يماري المحارب المحارب المعارب المعار

سیدنا با لک پیکٹیز کورسول اللہ مَا کیٹیز نے حکم دیا تھا کہ تماز اس طرح پڑھو جیسے جھے پڑھتے ہوئے دیکھاہے۔۔[دیکھیے کی ایخاری ۱۳۳۵]

آپ جاسہ اسر احت بھی کرتے تھے اور اے مرفوعاً بیان کرتے تھے۔

ومح عادى ١١٣١١ حدد ٢١٨١٠

یہ جلسہ حفیوں کے نزدیک آپ کی حالت کبر پر محمول ہے۔ بعنی جب آپ من النظام آخری دور میں بڑھاپ کی دجہ سے کمز در ہو مھئے تھے قویہ جلسے کرتے تھے۔

[بدايد حامل المعافية السندى بل النسائل حامل ١١٠٠]

آپ رفع یدین کے رادی ہیں البذا تابت ہوا کہ حفیوں کے نزدیک نی مَنْ اللَّهُمْ آخری عمر میں بھی رفع یدین کرتے تھے۔

وائل بن حجر ملائند سے روایت ہے:

"فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر قركع فلما قال:((سمع الله لمن حمده)) رفع يديه "

اور نی مَنْ الْمَیْرِ نے جب رکوع کا ارادہ کیا تواپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے تکالے اور رفع پدین کیا پھر بھیر کی اوردکوع کیا۔ جب مسمع الله لعن حمله کہا تورفع پدین کیا۔ الح [میم سلم اروعان ایم]

سیدنا واکل وظافیٰ بمن کے عظیم با دشاہ تھے۔ الثقات لا بن حبان جسم ۴۳۳ آپ نو (۹ھ) میں نبی مَالیٰ فیکِر کے پاس وفد کی شکل میں تشریف لائے تھے۔

[البدابيوالنهابي۵را٤،عمدة القاري للعيني ۴۷۴/۵]

آپا گلےسال دس (۱۰ه) کو بھی مدینه منوره آئے تھے۔ (سیح ابن حبان ۱۸۸۱۲ ت ۱۸۵۷) اس سال بھی آپ نے رفع یدین کامشاہدہ کیا تھا (سنن ابی داود ۲۷۷۷) لہذا آپ کی بیان کردہ نماز نبی سَائِیڈِ کِم کِم آخری دور کی نماز ہے۔ نبی سَائِیڈِ کم اور کسی صحابی سے رفع یدین عندالرکوع وبعدہ کا ترک یا ننخیا ممانعت قطعاً ثابت نہیں ہے۔

سنن ترندی (ج اص ۵۹ ح ۲۵۷) میں سید ناابن مسعود مینافینهٔ کی طرف جوروایت منسوب ہے،اس میں سفیان توری مدلس ہیں۔(الجو ہراتلی لا بن الزیمانی اُحفی جے ۴س۳۲) مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ (مقدمه ابن الصلاح س ٩٩ الکفایص ٣٦٨ ) دوسرا اید کہ بیس ے زیادہ اماموں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا بیسند ضعیف ہے براء بن عازب رہا تھنا كى طرف منسوب روايت بترك ميس بزيد بن الى زياد الكونى ضعيف ہے۔ (تقريب احبذيب ٤٧١٧) مندحمیدی اورمندا بی عواندمیں یارلوگوں نے تحریف کی ہے۔اصلی قلمی ننخوں میں رفع یدین کا اثبات ہے، جیے بعض مفاد پرستوں نے تحریف کرتے ہوئے نفی بنا دیا ہے، جو تحقیق کرنا عاہے وہ ہمارے پاس آ کر اصلی قلمی نسخوں کی فوٹوسٹیٹس دیکھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے ترک رفع یدین بروہ روایات بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن میں رفع یدین کے کرنے ياندكرن كاذكرتك نبيس ب، حالاتك عدم ذكرنى ذكركى دليل نبيس موتا [الدرايدابن جرص ٢٢٥] جو خض نماز میں رفع مدین کرتا ہے اسے ہرانگل کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ یعنی ا ميك رفع يدين بردك نيكيال (معجم الكبيرللطير اني ج عاص ٢٩٤، مجمح الزوائدج ٢٥ س٢٠ وقال: واسناده حسن ) عیدین کی نماز میں تکبیرات زوائد پررفع یدین کرنا بالکل صحح ہے، کیونکہ نبی مَالْشِیْجَا رکوع سے سلے ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[ ابوداود ح۲۲ کي،منداحه ۳۳ سام ۱۳۴۰ ح۵ که ۲ منتقى اين الجارودس ۲۹ ح ۱۵]

اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، بعض لوگوں کاعصرِ حاضر میں اس حدیث پر جرح کرنا مردود ہے۔ امام بیم بیم اورامام ابن الممنذ رینے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ تکبیرات عیدین میں بھی رفع یدین کرنا چاہئے۔ دیکھئے المخیص الحبیر (ج اص ۸۷ ح ۲۹۲) والسنن الکبر کی للبیبتی (۲۹۳٬۲۹۲/۳) والا وسط لابن الممنذ ر (۲۸۲/۳)

عیدالفطروالی تکبیرات کے بارے میں عطاء بن الی رباح (تابعی ) فرماتے ہیں:

" نعم ويرفع الناس أيضًا "

جی ہاں!ان تکبیرات میں رفع یدین کرنا جا ہے ،اور (تمام)لوگوں کو بھی رفع یدین کرنا چاہئے ۔ مصف عبدالرزاق۲۶۹۰٫۳۰ وصدہ مجع

امام الل الشام اوز اعی رحمه الله فرماتے ہیں:

" نعم ارفع يديك مع كلهن "

جی ہاں ،ان ساری تکبیروں کے ساتھ رفع یدین کرو۔

[ احكام العيدين للفرياني ح٢ ١٣٠١، وسنده صحح ]

امام دارالبجر قاما لك بن انس رحمه الله فرمايا:

" نعم ، إرفع يديك مع كل تكبيرة ولم أسمع فيه شيئًا "

جی ہاں، ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرواور میں نے اس (کے خلاف) کو کی چیز نہیں

سنى - [احكام العيدين ح ١٣٧٥ وسنده صحح]

اس میح قول کے خلاف مالکیوں کی غیر متند کتاب'' مدونہ'' میں ایک بے سند قول نہ کور ہے (ج اص ۱۵۵) یہ بے سند حوالہ مردود ہے،'' مدونہ'' کے رد کے لئے دیکھئے میری کتاب

القول المتين في الجبر بالتأمين (ص٤٧)

اسی طرح علامہ نو وی کا حوالہ بھی بے سند ہونے کی وجہ سے مر دود ہے۔

[ د يکھئے الجموع شرح المبذبج ۵ص۲۹]

ا مام اللِ مکه شافعی رحمه اللہ بھی تکبیرات عیدین میں رفع بدین کے قائل تھے۔

[ د تکھئے کتاب الأم جاس ٢٣٧]

امام اہل سنت احمد بن صنبل فرماتے ہیں:

" يرفع يديه في كل تكبيرة "

(عیدین کی )ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا چاہئے۔

[مسائل احدرولية الى داود ص ٦٠ باب الكبير في صلوة العيد]

ان تمام أنارسلف كمقابل مين حمد بن أحسن الشبياني في كماب:

"ولا يرفع يديه "

اور(عیدین کی تکبیرات میں ) رفع یدین نہ کیا جائے۔

[ كتاب الاصل ج اص م عد ٥٠١٥ عد والدوسط لا بن المنذ رج مهم ٢٨٢]

يةول دووجهم دود ہے:

کھر بن الحن الشیبانی سخت مجروح ہے۔

[دیکھے کتاب الفحفا لیعقبلی ج مس ۵۲، وسندہ صحح ، و جزور فع الیدین لیطاری تحقیق س ۲۳] اس کی توثیق کسی معتبر محدث ہے ، صراحثاً باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ میں نے اس موضوع پر ایک رسالہ ' انصر الربانی '' کلھا ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ شیبانی فہ کور سخت مجروح ہے۔

محمد بن حسن شیبانی کا قول سلف صالحین کے اجماع وا تفاق کے خلاف ہونے کی وجہ
 سے بھی مردود ہے۔

جنازہ میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین سیدنا ابن عمر ڈاٹٹھیا سے ثابت ہے۔

وجز ورفع البدين للبخاري ح الا،مصنف ابن ابي شيبة الر٢٩٨ ح ١١٣٨٨ واسناده صحح

مکول تابعی جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[جزءرفع اليدين للبخاري ح١٦، وسنده حس]

امام زہری جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[جزءر فع اليدين للجناري ١١٨، وسند صحيح]

قیس بن ابی حازم (تابعی ) جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[ و كيين جزء وفع اليدين للتاري ١١٢، وسنده صحح مصنف ابن الى شيبة ٢٩٦٧ ح ١٣٨٥]

نافع بن جیر جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

٦ جزءرفع البيدين: ١٩ الوسنده حسن ]

حن بھری جنازے میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

[ جزء دفع البيدين: ۱۲۲، دسنده صحح]

درج ذیل علائے سلف صالحین بھی جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کے قائل و فاعل

ĕ

- عطاء بن الى رباح إمصنف عبد الرزاق ٣١٨٨ ٣٥٨٥ ومنده قوى]
  - 🕝 عبدالرزاق [مصنف ٢٣٣٧]
  - 🕝 محد بن سيرين إمصنف ابن الى شيبة الر ٢٩٤٥ و ١٣٨٩ وسنده هي

ان تمام آ ٹارسلف صالحین کے مقالم میں ابرائیم خعی (تابعی ) جنازے میں ہرتگبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ویکھئے مصنف ابن ابی شیبہ:ج عس ۲۹۲ کا ۱۳۸۷،وسندہ حسن

معلوم ہوا کہ جمہورسلف صالحین کا بیمسلک ہے کہ جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے ،جبیہا کہ باحوالہ گزر چکا ہے اوریہی مسلک راجح وصواب ہے۔والحمد للد

🕏 سحده سهو

سجدہ سہوسلام سے پہلے بھی جائز ہے۔[میح بناری ار۱۹۳ ح۱۲۳ میج سلم جاس ۲۱۱] اور سلام کے بعد بھی جائز ہے۔[میح بناری ۲۳۲ اومیج مسلم ۵۵۳] سجدۂ سہومیں صرف ایک طرف سلام پھیرنے کا کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ہے۔

مقالات

#### 🕸 اجتماعی دُعا

وعا كرنابهت برى عبادت ہے۔ پيارے رسول الله مَوَّ الْقَيْرُمُ نَے فر مايا: ((الله عاء هو العبادة)) وعاعبادت بى ہے۔

[ترندی ۱۲۰،۲۷۵ کا ۳۲۷۴،۳۲۷ ابوداودار ۲۱۵ ت ۱۳۷۹، وقال الترندی: "طند احدیث حسن سیخ"] نماز کے بعد متعدود عاکس نابت بین -[دیکھے سیخ بخاری ۱۳۷۷ م۳۳۹ تا ۱۳۳۰، ۱۳۳۹] ایک ضعیف روایت میں آیا ہے کہ نبی مثالی تیز منے فرض نماز کے آخر والی دعا کوزیاوہ مقبول قرار دیا ہے - [ترندی ۱۸۷۱ ۲۹۹۹ وسندہ ضعیف]

مطلق دعامیں ہاتھوں کا اٹھانا متواتر احادیث سے ثابت ہے۔

[نظم المتناثر من الحديث التواتر ص• ١٩١٠١٩]

فرض نماز کے بعدامام اور مقتریوں کا التزاماً پالزوماً اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔

ود كيسة فآوى ابن تيميدج اص١٨١، بذل المجووج ٢٥٥، قد قامت السلوة ص٥٠٥]

🕸 نماز فجر کی دوسنتیں

رسول الله مَنَّ النَّيْظِمِ فِي مِلاً:

(( إذا أقيمت الصلوة فلا صلوة إلا المكتوبة ))

جب نمازی اقامت ہوجائے تو (اس) فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی <sub>-1</sub>سیج مسلم ۱۲۳۷ ساز ۲۷۰۷

قیس بن قبد رفاضیّ آئے اور نبی مَنَافِیْزُ صبح کی نماز پڑھار ہے تھے۔انھوں نے آپ کے ساتھ بین نباز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور شبح کی دو رکعتیں (سنتیں) پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔آپ نے ان سے بوچھا: ((ماھاتان المر کعتان؟)) بیدورکعتیں کیا ہیں؟انھوں نے کہا:میری (بیہ) دورکعتیں کیا ہیں؟انھوں نے کہا:میری (بیہ) دورکعتیں شبح ہے بہلے والی رہ گئھیں تو نبی سَافِیْتِمْ خاموش ہو گئے اور پچھنیں کہا۔

مقَالاتْ \_\_\_\_\_ مَقَالاتْ

وصحح ابن خزيرة ١٦٢٦ ح١١١١، صحح ابن حبان ١٦٣٨ ح١٢٣]

امام حاكم اور حافظ ذہبی دونوں نے اسے سحج قرار دیا ہے۔[المتدرکج مس٣٥٨]

اس سلسلے میں سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھنے والی جوروایت (سنن زندی: ۴۲۳) میں ہے۔ اس میں قیادہ راوی مدلس ہیں، اورعن ہے روایت کر رہے ہیں للبذا بیروایت ضعیف ۔

## 🥸 جمع بين الصلا تين

رسول الله مَنَّالِيَّةِ نِے سفر مِیں ظهر وعصر کی دونوں نمازیں اکٹھی کر کے رپڑھیں ۔اسی طرح مغرب وعشاء کی بھی اکٹھی پڑھی ہیں ۔[سیجسلم۱۲۳۵ح۲۳۹۲]

متعدد صحابہ جمع بین الصلاتین فی السفر کے قائل و فاعل تھے۔ مثلاً ابن عباس ، انس بن ما لک، سعد اور ابومویل رضی التدعنهم اجمعین ۔ [ دیکھے مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲۳۵،۴۵۳ میں ۴۵۷،۴۵۳ میں

نی منافیقی قرآن مجید کے شار کاعظم وسین اعظم تصله ذاہیہ ہو، یہ نیس سکتا کہ آپ کا فعل قرآن پاک کے خلاف ہولہ اسفریس جمع بین الصلا تین کوقر آن مجید کے خلاف ہولہ اسفریس جمع بین الصلا تین کوقر آن مجید کے خلاف سمجھنا غلط ہے۔عذر کے بغیر نمازیں جمع کرنا خابت نہیں ہے۔سفر، بارش اور انتہائی شد پیرشر کی عذر کی بنیاد پر جمع کرنا جائز ہے۔ (کے ما ثبت فی صحیح مسلم )جمع تقدیم وجمع تا خیر مثلاً ظہر کے وقت عصر کی نماز پڑھ این ایا پھر عصر کے وقت ظہر کی نماز پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔ ظہر کے وقت عصر کی نماز بھی پڑھ لینا یا پھر عصر کے وقت ظہر کی نماز پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔ سفر میں جمع بین الصلا تین کی روایات صحیح بخاری (۱۳۸۶ ح ۱۵۸ تا ۱۱۱۲) میں بھی موجود ہیں۔ ابن عمر والیا تین جان اکھٹی پڑھتے تھے۔

[موطاامام ما لك ارديماح ٣٢٩ وسنده صحيح]

## المازوتر 🕸

نی مَالِینَظِم ے ایک رکعت وتر کا ثبوت تولاً اور فعلاً دونوں طرح متعدد احادیث ہے

مقالات المقالات

53

ثابت ہے۔[دیکھنے محج بخاری ارد ۱۳۵ ج ۱۹۹۰ قول، ارد ۱۳۷،۱۳۵ ج ۹۹۵ فعل محج مسلم ارد ۲۵۷ ج ۲۸۱ روسد کا اور ۲۵۷ ج ۲۸ مرد ۲۵۷ قول۔ ارد ۲۵۷ ج ۲۵۷ مرد ۲۵۷ فعل آ

آپ مَثَالِيَكُمْ نِے فرمایا:

((الوتر حق علی کل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)) وتر برمسلمان پرحق ہے۔ پس جس کی مرضی ہو پائچ وتر پڑھاور جس کی مرضی ہو تين وتر پڑھاور جس کی مرضی ہو تين وتر پڑھاور جس کی مرضی ہوا يک وتر پڑھے۔

[سنن الي داددار ٢٠٩٨ ح ١٣٢٢ منن نسائي مع التعليقات السلفية ار١٠٦ ح ١١٤]

اس صدیث کو حافظ ابن حبان نے اپنی سیح میں درج کیا ہے۔ (الاصان جہم ۲۳ س۲۳ م ۱۳۳۳)
اورامام حاکم اور حافظ ذہبی دونوں نے بخاری وسلم کی شرط پر سیح کہا ہے۔ (المتدرک جام ۲۰۰۲)
تین رکعات و تر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دورکعتیں پڑھے اورسلام پھیر دے پھرا کیک و تر
پڑھے ۔ اِسیح مسلم ۱۲۵۲ تر ۲۵۲۲ دستار ۲۳۲۷ میں دیان جہم ۵۰ سے ۲۳۲۲ مسنداحہ جہم صحاح ۲۳۲۰ میں داحمہ جہم اور سالم کیم اللا وسط للطمر انی جام ۲۳۲ واسنادہ جیح آ

تین وتر، نماز مغرب کی طرح پڑھنا ممنوع ہیں۔ (صحح این حبان جہم س ۶۸، المتد رک ج ص۱٬۳۰۶ءے حاکم اور ذہبی دونوں نے بخاری وسلم کی شرط پرصحے کہاہے)

لہذاا یک سلام اور دوتشہدوں سے تین وتر انتہے پڑھناممنوع ہیں۔

اگرکوئی شخص ایک سلام سے تین وز پڑھنا چاہتا ہے جیسا کہ بھض آٹار سے ثابت ہے تو اسے چاہئے کہ دوسری رکھت میں تشہد کے لئے نہ بیٹھے بلکہ تین وٹر ایک ہی تشہد سے پڑھے۔

🍪 نمازقصر

صحیح مسلم (۱۲۳۲ ح ۱۲۹۲۲) میں یجیٰ بن پزیدالہنائی رحمداللدے روایت ہے:

مَقَالاتْ اللهُ عَلَاتُ ال

"سائت أنس بن مالك عن قصر الصلوة فقال: كان رسول الله عَلَيْكُ إذا خرج ميسرة ثلاثة أميال أوثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلى ركعتين "

[مصنف ابن الي شيبرج ٢ص ٣٣٣ ح ١٩١٠]

سیدناعمر ڈالٹٹیا بھی اس کے قائل تھے۔ [فقہ عمرار دوس ۳۹۴، مصنف ابن ابی شیبہ ۱۳۵۳ میں ۱۳۵۳ احتیاط اس میں ہے کہ کم از کم نو (۹)میل پر قصر کیا جائے ،اس طرح تمام احادیث پر با آسانی عمل ہوجا تاہے۔

# الله قيام رمضان (تراويح)

صحیح بخاری (۲۱۹/۱ ۲۰۱۳) میں عائشہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹِیٹِلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات (۱۱) سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔اس حدیث کی روشنی میں انورشاہ کا تثمیری دیو بندی فر ماتے ہیں:

. "و لا مناص من تسليم أن تراويحه عليه السلام كانت ثمانية ركعات" اس بات كے تسليم كرنے سے كوئى چيئكارانبيس كه آپ مَنَّ الْيَّيْمِ كَى تراوى آمُمَّهُ ركعات تقى - العرف الشذى جاس ١٦٦٦

اور مزید فرماتے ہیں:

"وأما النبي المنطقة فصح عنه ثمان ركعات وأما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه إتفاق" مقَالاتْ 55\_\_\_\_\_\_

اور گرنبی سَالَیْنَا ہے آٹھ (۸)رکعتیں صحیح ٹابت ہیں اور بیں (۲۰)رکعات والی جو حدیث آپ سے مروی ہے تو وہ ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔ حدیث آپ سے مروی ہے تو وہ ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔ اور اس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔

امير المونين عربن الخطاب في الني في السنت نبوى برعمل كرتے موتے علم ديا:

" أن يقوماللناس بإحدى عشرة ركعة "

# تكبيرات عيدين

نی مَنَّافِیظِم نے فرمایا:

(( التكبير في الفطر سبع في الأو لي وحمس في الآخرة والقراءة بعد هما كلتيهما ))

عید الفطر کے دن پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تنگبیریں ہیں اور دونوں رکعتوں میں قراءت ان تکبیروں کے بعد ہے۔[ابوداددار ۱۵۱۵–۱۱۵۱] اس حدیث کے بارے میں امام بخاری نے کہا: ''هو صحصحیے" (العلل الکبیرللتر نمدی

مقالات

جاص ۲۸۸) اے امام احمد بن حنبل اور امام علی بن المدینی نے بھی شیخے کہا ہے۔ (استخیص الحبیر ۲۸۴۲) عمر و بن شعیب عن ابیعن جدہ کے ججت ہونے پر میں نے مندالحمیدی کی تخریخ میں تفصیلی بحث لکھی ہے۔ اس روایت کے دیگر شواہد کے لیے ارواء التحلیل (۱۳۲۰ تا ۱۱۳۱۲) وغیر ہ دیکھیں۔

نافع فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ ڈالٹیڈ کے پیچھے عید الاضی اور عید الفطر کی نماز پڑھی۔ انھوں نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں۔ (موطا امام) لک ار۱۸۰ ح۳۵۵) اس کی سند بالکل صحیح اور بخاری ومسلم کی شرط پر ہے۔

شعیب بن الب حز وعن نافع کی روایت میں ہے۔' و هی السنة"اور پیسنت ہے۔ (اسنن الکبری للبہتی جسم ۲۸۸)

ا مام ما لک فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں تعنی مدینہ میں اسی بڑمل ہے۔ (موطاً :۱۸۰۱) عبداللہ بن عمر رشافتہ کا مجھی عیدین کی لیمبلی رکعت ہیں سات تکبیریں اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہتے تھے۔[شرح معانی الآ ٹارللطحادی ۴۸۵۳ م

سیدنا عبداللد بن عباس خانی بھی پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے یا نج تکبیریں کہتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ ۲۳ سے ۱۲۸ میں موجود ہے، ابن جری کے ساع کی تصریح احکام العیدین للفریا بی (ص ۲ کار ۱۲۸) میں موجود ہے، اس کے دیگر تھے شواہد کے لیے ارواء العلیل (ج ۱۳ ص ۱۱۱) وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ امیر المونین سیدنا عمر بن عبدالعزیز بھی پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے یا نج تھے۔

مقالات

ا بن عمر رفی کھنا فر ماتے ہیں کہ نبی مثل کی آئے ہوئے ہیلے ہر تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے۔ (ابوداوداراااح۲۲۶ء،منداحمتار ۱۲۵۵ے)

اس کی سند بخاری وسلم کی شرط رضیح ہے۔ (ارواءالغلیل جسمسا۱۱) امام ابن المنذ راورامام بیبی نے تکبیرات عیدین میں رفع یدین کے مسلے پراس حدیث سے حجت بکڑی ہے۔ (انتخیص الحبیر جس۸۷)

اور بہاستد لال سیح ہے کیونکہ عموم ہے استدلال کر تا بالا تفاق صحیح ہے۔ جو خص رفع یدین کا منکر ہے وہ اس عام دلیل کے مقابلے میں خاص دلیل پیش کرے۔ یا درہے کہ تکبیرات عیدین میں عدم رفع یدین والی ایک دلیل بھی پورے ذخیرۂ صدیث میں نہیں ہے۔

## 🕸 نمازجمعه

جمعه كافرض مونا متواتر احاديث عنابت بـ سيدنا عمر ولالفيز سروايت بـ:
"صلاة السفر ركعتان ، وصلاة المجمعة ركعتان ، والفطر والأضحى ركعتان تمام
غير قصر ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم "
نمازسفر دو ركعتين بين اور نماز جمعه دو ركعتين بين عيد الفطر اورعيد الاضحى كى نمازسفر دو ركعتين بين مين المرتماز جمعه دو ركعتين بين عيد الفطر اورعيد الاضحى كى (بحى) دوركعتين بين مين مين مين المين المين بين مين مين المين المي

قرآن ياك كي آيت مباركه:

﴿ يَا آَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِذَانُوْدِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَا سُعَوْا اِلَى فِي اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَا سُعَوْا اِللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَا سُعَوْا اِللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ يَوْمِ اللَّهِ مِنْ يَا اللَّهِ مِنْ يَوْمِ اللَّهُ مِنْ يَوْمِ اللَّهُ مِنْ يَوْمِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَوْمِ اللَّهُ مِنْ يَوْمِ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَوْمِ اللَّهُ مِنْ يَوْمِ اللَّهُ مِنْ يَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

ے معلوم ہوتا ہے کہ ہرمومن پر جمعہ فرض ہے، جا ہے وہ شہری ہویا دیہاتی ۔ طارق بن شہاب صحابی ٹرکائٹیٔ فرماتے ہیں کہ نبی مَالِثْیَمُ نے فرمایا:

((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة:عبد

مقالاتْ

#### مملوك أوامرأة أوصبي أومريض ))

برمسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھنا فرض ہے، سوائے چار کے، انفلام، ۲:عورت، ۲: (نابالغ) بیر، ۴:مریض اسنن الی دادد ارد ۱۹۲۱ ح۱۰۶۷

حنفیہ کے نزویک گاؤں میں جمعہ جائز نہیں (ہدایہ نجاس ۱۶۷) انھوں نے اس سلسلے میں متعدد شرطیں بھی بنار کھی ہیں۔ان کے متعدد مولو یوں نے دیبات میں جمعہ کے شیج نے پرکتا میں بھی لکھی ہیں مگران تمام فقہی موشگافیوں کے برعکس اب حنفی عوام اس مسئلہ میں حنفی نہ ہب کوترک کرکے گاؤں میں بھی جمعہ پڑھ رہے ہیں۔اللّٰھم زدفزد.

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب حنفی عوام بعض مسائل میں '' تقلید' صرف برائے نام ہی کرتے ہیں۔

#### 🥸 نماز جنازه

عبدالله بن عباس بالنجنان نے ایک جناز ہے میں سور ہ فاتحہ (اورایک سورت جمراً) پڑھی اور پو چھنے پر فرمایا: '' (میں نے اس لیے بالجمر پڑھی ہے کہ ) تم جان لو کہ بیسنت (اور حق ) ہے۔'' (صبح بخاری ار ۱۸۸ ح ۱۸۸ کے بناری ار ۱۸۸ ح ۱۸۸ کے بین دوسری پر یکٹ کے الفاظ نسائی کے بین، دوسری پر یکٹ کے الفاظ منتی کے بین ۔ آخری کے الفاظ نسائی وابن الجارود کے بین )

ابوامامه رضائفن ہے روایت ہے:

"السنة في الصلوة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن

مقالات

### مخافتةً ثم يكبر ثلثًاو التسليم عند الآخرة"

نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ تکبیر اولی میں سورۂ فاتحہ خفیہ پڑھی جائے ، پھر تمین تکبیریں کہی جائیں اورآ خری تکبیر برسلام پھیردیا جائے۔

وسنن نسائی ج اص ۲۸۱ ح ۱۹۹۱

#### آپ طالفنو ہے دوسری روایت میں ہے:

"السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم تسلم في نفسه عن يمينه"

نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہتم تکبیر کہو پھر سورۂ فاتحہ پڑھو پھرنبی سَنَا ﷺ پر درود پڑھو پھر خاص طور پرمیت کے لیے دعا کرو، قراءت صرف پہلی تکبیر میں کروپھرا پنے دل میں (سرأ) دائیں طرف سلام پھیردو۔

[منتی این الجارددش ۱۸۹ ح ۵۰ ۵ بمصنف عبدالرزاق ۹۸٬۳۸۸ م ۹۸٬۳۸۸]

اس کی سندی ہے۔[ارواء الغلیل ج مهم ۱۸۱]

نی مَنْ النَّیْلِ اور صحابہ رُزُوَاتِیْنَ ہے یہ قطعاً ثابت نہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر جنازہ ہوجا تا ہے جو انھوں نے سور کہ فاتحہ کے بغیر جنازہ پڑھا ہو۔ نماز جنازہ میں وہی درود پڑھنا چا ہے جو می فائھی کے ساتھ ہوں کہ منافی کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کہ منافی کے ساتھ ہوں کہ منافی کے ساتھ ہوں کہ منافی کہ منافی کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کہ منافی کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کہ منافی کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کہ منافی کے ساتھ ہوں کہ ہوں کے ساتھ ہوں کیا گئی کے ساتھ ہوں کر ہوں کے ساتھ ہوں

#### 🕸 وعوت

حسبِ استطاعت قرآن وحدیث کاعلم حاصل کرنا اور پھرا ہے آگے پہنچانا ہر سلمان پرلازم ہے۔ امام کا کنات مَنْ ﷺ نے فرمایا: (( بلغواعنی ولو آیة)) مجھ ہے دین لے کرلوگول تک پہنچاؤاگر چالیک آیت ہی ہو۔ آصح بخاری اراوی ۱۳۴۶ مقَالاتْ مَقَالاتْ

﴿﴾ جہاد

وعوت دین کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ میں سی العقیدہ لوگوں کی ایک جماعت الی ہونی جائے۔ ہونی جائے۔ ایس ہونی جائے۔ ہونی جائے۔ ہونی جائے۔ ہیں اور برائی ہے منع کریں اور جولوگ اس راستے میں رکاوٹ بنیں اللہ سے فال نی سبیل اللہ سے اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے قال فی سبیل اللہ سے بالکل دریغ نہ کریں تا کہ ساری دنیا میں کتاب وسنت کا پرچم سر بلند ہوجائے۔ رسول اللہ مَا اللہ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ عَمَا اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَمْ الْمُعَمْ اللّٰهِ عَمْ اللّٰمِ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهِ عَمْ اللّٰ

((واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف))

اور جان لو کہ بے شک جنت تکواروں کے سائے میں ہے۔

[ صحیح بخاری ار ۲۵ م ۲۵ می مسلم ۲ رم ۸ م ۲ م ۱۲ م ۱۲ م

جنعبییہ: اس جماعت سے مراد اہلِ ایمان کا گروہ ہے ،موجودہ کاغذی اور نظام امارت و رکنیت والی جماعتیں مرادنہیں ہیں \_

' مزیرتفصیل کے لیے شخ الاسلام المجاہدعبداللہ بن المبارک المروزی کی'' کتاب الجہاد'' وغیرہ کامطالعہ فرمائیں۔

الله تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ ہمارا خاتمہ قرآن ،صدیث ،صحابہ، تابعین ،محدثین اورائمہ ً مسلمین کی محبت پر کرے اور دنیا وآخرت دونوں میں ہمیں ہوشم کی رسوائی سے بچائے۔ آمین ٹیم آمین قَالاتْ \_\_\_\_\_قَالاتْ

# اندهیر <u>ے</u>اور شعل راہ <sup>±</sup>

اس حقیقت کوتسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ دنیا کی پیمارضی زندگی ختم ہونے والی ہے اور ایک دن القدر بالعزت کے دربار میں پیٹی ہے، پھرا کیٹ فریق جنت میں اور دوسراجہنم میں جائے گا۔ جنھوں نے لا اللہ الا اللہ اور تحدر سول اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں باور میں بالقلب، اور عمل بالجوارح (زبان، اعضاء، ہاتھ اور باؤں کے ساتھ ) کیا تو ان کے لئے ذو فضل کبیر اور ذورجمۃ واسعۃ خالق کا کنات نے وہ اعلی وار فع جنت پیدا کررکھی ہے جسے کسی آئھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنااور نہ کی دل میں اس کا تصور بی آیا ہے، اس جنت میں وہ بمیشہ رہیں گے۔ دوسرا فریق جو کہ جزب الشیطان کے نام سے موسوم ہے ایسی جہنم میں بھیڈکا جائے گا جس کی ہولنا کی ، ہیب تاکی ، اور شدید عذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ جس کی ہولنا کی ، ہیب تاکی ، اور شدید عذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ جس کی ہولنا کی ، ہیب تاکی ، اور شدید عذاب کا تصور بھی لرزہ خیز ہے ، اس جہنم میں وہ بمیشہ رہیں گے۔ ( اَعَاذَنَا اللّٰہ مِنْهَا )

فریق اول کی زندگی کا آئین دستور ، قانون ، نظام حیات ،غرض بیر کہسب کیچھ صرف اور صرف قر آنِ مجیداور حدیثِ رسول مَثَاثِیَئِم ہے۔ ©

جوبات قرآن وحدیث سے ثابت ہواس کا انکار صریح گمراہی اور زندقہ ہے ، اہل السنة (اہل الحدیث) کے متفق علیہ امام احمد بن حجر بن ضبل رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے:

<sup>( ﴿ )</sup> يمضمون راقم الحروف كى كتاب "القول المصحيح فيما تو اتو في نزول المسيح " كامقدمه بي مضمول المسيح " كامقدمه

اس کاریم طلب ہرگز نہیں کہ اجماع: جمت اور اجہ تباد جائز نہیں، جب ان کا ثبوت قرآن و صدیث میں ہے تو قرآن و صدیث کے ماننے میں اجماع و اجہ تباد کا ماننا خود بخو د آگیا۔ نیز دیکھتے حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ (متونی سے ۱۳۳۷ھ) کی کتاب ''ابراءاہل الحدیث والقرآن '' ص۳۲

مقالات 62

'' مَنْ رَدَّ حَدِیْتُ رَسُولِ اللهِ ( عَلَیْظِیُم ) فَهُوَ عَلَی شَفَاهَلَکَمْ '' جس نے رسول الله مَنَا ﷺ کی صدیث روکروی وه ہلاکت کے کنارے پرہے۔

(منا قب الإمام احمدلا بن الجوزي ١٨٣ وسند وحسن)

اس مختفر تمہید کے بعد عرض ہے کہ حیات میں اور زول میں کاعقیدہ قرآن مجید، احادیث متواترہ اور اجماع امت ہے تابت ہے لہذا اس کا انکار صرح گراہی ، زند قد اور کفر ہے۔ اب ان چندا صولوں کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جن کا تعلق 'المقول المصحیح فیصا تواتو فی نؤول المسیح ''کے ساتھ بھی ہے اور ہر مسلم کی عام زندگی کے ساتھ بھی ، اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے ، لکھنے ، پڑھنے ، سننے ، بجھنے اور اس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ (آمین)

## چندا ہم اصول

(۱) قر آن اور حدیث مینی دونوں جمت ہیں: ﴿ اِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْذِلَ اِلَیکُمْ مِیْنُ رَبِّکُمْ ﴾ تمهاری طرف تمهارے اس کی پیروی کرو۔ تمهاری طرف تمهارے دب کی طرف سے جونازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ (الاعراف: ۳)

﴿ وَمَاۤ اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ تشهر المدحكي من الله عن الله عنه المناصرة

اور مسی رسول جو (تھم) دے اسے لے لواور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ (الحشر: ٤)

قرآن وحدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تغییر ،تشریح ، تبیین ،

تخصیص اور تقیید وغیرہ کرتے ہیں لہٰذا بیک وقت دونوں پڑمل کرنا ہر مسلم کا فرض ہے۔

(۲) لغت میں اجماع : اتفاق کو کہتے ہیں دیکھئے القاموں المحیط (ص ۱۹۷) یعنی : استِ مسلمہ کے تمام افراد کا کسی بات پر صراحنا یا بالسکوت اتفاق کر لینا جب کہ ایک بھی ثقہ مض کا کالف ہونا معلوم نہ ہوا جماع کہ لاتا ہے اور اجماع شرعی خجت ہے۔

﴿ وَمَنْ يَّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ مَعِدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَاى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا ﴾

مقالات الله 63

جو خض ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود رسول الله منگالیو کی مخالفت کرے اور مونین کی راہ کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر چلے (تو) ہم اسے اسی طرف مجھیرتے ہیں جدھروہ پھرتا ہے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ (اس کے لئے) براٹھ کا ناہے۔ (النہ آ۔ ۱۱۵)

رسول الله مَا يَعْيِلِم فِي فرمايا:

( لا یجمع الله امتی علی ضلالة أبدًا وید الله علی المجماعة )) الله میری امت کو بھی گراہی پراکھانہیں کرے گا اور الله کا ہاتھ جماعت (اجماع) پرے۔ (المتدرک للحاکم خاص ۱۱ اوسندہ تھے) اس کی سند تھے ہے، اے امام تر ذری رحمہ اللہ نے بھی مختصر آروایت کیا ہے۔

(سنن الترندي اروس ج١٦٦)

اس صدیث کے بہت سے شوامد بھی ہیں۔ (دیکھئے الدرالمثورج ۲۳۲ ص۲۳۲)

(۳) جس حدیث کولفظا یامعناً استے لوگ (مثلاً دس ثقه وصدوق راوی ) بیان کریں جن کا کذب یا خطاء پر جمع ہونا عقلاً محال ہوا سے متواتر کہا جاتا ہے۔

نخبة الفكر كى شرح ميں ہے كه " والمتواتو لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث " اور متواتر كراويوں كے بارے ميں تحقيق نہيں كى جاتى بلكہ اس پرراويوں كى جارتے ہيروت) اس پرراويوں كى جارتے ہيروت) متواتر احاديث پر بہت كى كما ہيں ہيں مثلاً : جلال الدين السيوطى كى " الأزها د المتناثرة فى الأخبار المتواترة " وغيره

ائمہ محدثین وفقہاء کی تصریحات ہے بھی احادیث کا متواتر یاغیر متواتر ہونا معلوم ہوجاتا ہے۔ بزول مسے کی احادیث کومتعددائمہ نے متواتر کہا ہے (جبیبا کہ آ گے آر ہاہے ) متواتر اور خیر واحد دونوں جحت ہیں۔

(٣) معیجین (صیح بخاری وصیح مسلم ) کی تمام مند ،متصل ،مرفوع احادیث کوتلقی بالقبول

مقَالاتْ مَقَالاتْ

حاصل ہے، بلکہ متعدد متندعلاء نے صحیحین کی صحت تلقی بالقول یا قطعیت پراجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے ،مثلاً:

- ابواسحاق الاسفرائن (متونی ۱۸سه) ابن القیمر انی (متونی ۵۰۵ه)
- 🗇 ابن الصلاح (متونى ١٣٣هـ) 🕜 ابن تيميه (متونى ٢٨٨هـ)

۵: ابن کثیر (۳۷۷ه) رحمهم الله

تفصیل کے لئے دیکھے حافظ ثناء اللہ زاہری صاحب کی کتاب 'احددیث الصحیحین بین الظن و الیقین''

شاہ ولی اللہ الدہلوی (متوفی ۲ کااھ )فریاتے ہیں:

" أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كل من يهون أمرهما مبتدع ، متبع غير سبيل المؤمنين "

(جمة الله البالغة عربي ص١٣٣ ج١)

'' وضیح بخاری اور شیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین منفق ہیں کہ ان کی تمام کی تمام محدثین منفق ہیں کہ ان کی تمام کی تمام مصل اور مرفوع اصادیث یقینا صحیح ہیں ہید دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بالتو اتر پہنچی ہیں جوان کی عظمت نہ کرے وہ بدعتی ہے جومسلمانوں کی راہ کے خلاف جائتا ہے۔'' (جمة الله البالغة اردوس ۲۳۲، مترجم عبدالحق حقانی)

(۵) امام بخاری کے شاگر درشیدامام ترندی (متوفی ۱۷۹ھ)ایک حدیث کے بارے میں کھتے ہیں: ''ووضعہ فی کتابہ المجامع'' (سنن الرندی ارااح12)

لینی اس صدیث کوانھوں(اہام بخاری)نے اپنی الجامع (الصحیح) میں درج کیا ہے۔ امام نسائی (متوفی ۳۰۳ھ)جو کہ امام بخاری کے شاگر دوں کے شاگر دہیں۔

(تهذیب ج۹ص ۲۸،۴۷)

بلكدا يك روايت مين شاكروبي - (سنن النسالي ار٢٩٨ ح٥٨ و١٠٠ التعليقات السلفيه ج اص ٢٣١)

مقَالاتْ

امام نسائی فرماتے ہیں:

" و مع هذا فها في هذه الكتب كلها أجود من كتابِ محمد بن إسماعيل البخاري "اوراس كه باوجودان كتابول مين امام بخارى كى كتاب سے زياده بهتركوئى كتاب نہيں ہے۔ (تاريخ بنداد ٢٣٥٥ وسنده سيح) امام داقطنى (متونى ٣٨٥هـ) نے سيح بخارى وسيح مسلم كى بعض روايات سے اختلاف كرتے ہوئے ايك كتاب كلهى ہے" الإلىز امات و التبع" معلوم ہواكدا ساءالرجال كاس

ہوئے ایک کتاب کمی ہے 'الإلنے امات و المتبع '' معلوم ہوا کہ اساء الرجال کے اس جلیل القدر امام کے دور میں صحیح بخاری وصحیح مسلم مشہور ومعروف ہو چکی تھیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں لیکن میخ تصرمضمون اس کا متحامل نہیں ہے۔غرضیکہ ان دونوں کتابوں کی تدوین ان کے صفین کی زندگی میں کمل ہو چکی تھی اور شاہ ولی اللہ کی گواہی کے مطابق یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک متواتر ہیں لہٰذا ان کی تدوین اور عدم الحاق میں قطعاً شک دشہنیں ہے۔

(۲) کسی حدیث کا صحیحین میں موجود نہ ہوتا اس کے ضعیف ہونے کی ولیل ہر گر نہیں ہے۔ امام سلم رحمہ الله فرماتے ہیں:

''لیس کل شیء عندی صحیح و ضعته هاهنا إنها و ضعت هاهنا ما أجمعوا علیه ''میں نے ہروہ حدیث جومیر سنز و یک سیح ہے اُسے یہال نقل نہیں کیا بلکہ میں نے یہال صرف وہی احادیث درج کی ہیں جن پراجماع ہے۔ (میح مسلم جاس ۱۷۳۸ میں ۲۸ (میح مسلم جاس ۱۷۳۸ ۲۳۵۸)

() جس طرح جوہر کے بارے میں جوہری ،طب کے بارے میں طبیب ، انجن کے بارے میں طبیب ، انجن کے بارے میں اہل الحدیث بارے میں اہل الحدیث اللہ الحدیث (محدثین) کی بات ہی جست ہے، فن میں فن والے کی بات ہی مانی جاسکتی ہے دوسرے کی نہیں لہذا جسے محدثین صحیح یا غیرصح کہ دیں اس کے خلاف کتنے ہی غیر محدثین کھیں یا کہیں لیکن صرف محدثین کی بات ہی تتعلیم کی جائے گی۔

مقالات

حافظ الشام علامه ابن تيميد رحمه الله فرماتي بين: "وإذا اجتمع أهل الحديث على على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقًا "جب محدثين كاكس حديث لم يكن إلا صدقًا "جب محدثين كاكس حديث كالتي براجماع موتووه يقيناً في بن موتى بيد (مجموع فآدئ جاس ١٠٠٩) امام ابوحاتم الرازى رحمه الله فرماتي بين:

" واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة ." اورابل حديث (محدثين) كاكى چيز پرا قال كرليما جحت موتاب-

(كتاب الرائيل ص١٩٢ فقره: ٤٠٩٣)

صحابہ رُی اُلَیْنَ جو کہ سب سے پہلے محدثین (اہل الحدیث) ہیں ، اَنھیں مخاطب کر کے خاتم اُنھین مُنافِیَمْ نے فرمایا:

(( هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض ))

اس (میت) کی تم نے تعریف کی تو اس پر جنت واجب ہوگئی اور اس (دوسری میت) کی تم نے برائی بیان کی تو اس پر آگ واجب ہوگئی، تم زمین پراللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ (صحح ابخاری ۱۸۳۱ می ۱۳۲۷ دواللفظ کے میم مسلم ۱۸۰۱ میں ۱۹۳۹ ۲۰ (۱۸۳۹ کا ۱۹۳۹ کا

(٨) حديث ع ج مونے كے لئے صرف يانچ شرطيں ہيں:

🛈 اتصال سند 🕑 عدالت راوی 💮 ضبط راوی

ا عدم شذوذ الله علت قادحه كساته معلل نهو

ان شروط والی حدیث کے سیح ہونے پراجماع ہے۔ (مقدمه این الصلاح ۲۵۰۸)

(۹) رادیوں کی عدالت اور صبط کاعلم محدثین کی گواہیوں سے ہوتا ہے جس راوی کے ثقة ہونے یاضعیف ہونے پراجماع ہوتو بسر وچٹم قبول ہے، اور جس پراختلاف ہو، اور تطبیق و تو فیق ممکن نہ ہوتو ہمیشہ جمہور ثقة محدثین کی اکثریت کوتر جج دی جاتی ہے اور ایسے راوی کی روایت کوشن لذاتہ کہا جاتا ہے جو کہ صحیح کی طرح جمت ہے۔

مقالات

عبدالوہاب بن علی السبکی (متوفی ا 22 ھ) نے (عَالبًا اینے زمانے کے لوگوں کا ) اس پراجماع نقل کیا ہے کہ جب جارحین زیادہ ہوں تو جرح مقدم ہوگی۔

" وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان أكثر قدّم الجرح اجماعًا" اوريياس طرح بكراً رجار عن كى تعداد زياده بهوتو بالاجماع جرح مقدم بهوگا-( تاعدة في الجرح والتعديل من مطبع بيروت )

محمد ادریس کا ندهلوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں: ''جب کسی راوی میں توثیق اور تضعیف جمع ہوجا ئیں تو محمد ثین کے نزدیک اکثر کے قول کا اعتبار ہے (') فقہاء کا مسلک ہیہ کہ جب کسی راوی میں جرح وتعدیل جمع ہوجا ئیں تو جرح مہم کے مقابلہ میں تعدیل کوتر چمج ہوگی اگر چہ جارجین کا عدد معدلین کے عدد سے زیادہ ہواور احتیاط بھی قبول ہی کرنے میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔'' (سیرے المصطفیٰج اس و طبع قدیم بحث' واقدی'')

رسول اكرم مَنَا يَنْتِهُمْ نِي عَزُوهُ احد كِموقع بِرجمهور صحابه كِمشوره كوتسليم كرتے ہوئے كفار كى طرف خروج كيا تھا۔ (تغيير ابن كثيرجاص ٢٩ آل عمران آيت نمبر ١٥٩ ، نيز ديكھ راقم الحروف كى كتاب 'الكواكب الدرية في وجوب الفاتح خلف الا مام في الجمرية' مص ٤٠ ٨ طبع اول)

(۱۰) روایت حدیث میں اصل بات راوی کی عدالت اور ضبط ہے، اس کا بدعتی مثلاً مرجئی، شیعی، قدری وغیرہ ہونا چندال معنز نہیں ہے، اور جس راوی کی عدالت ثابت ہوجائے اس کی روایت مقبول ہے اگر چداس کی بدعت کواس سے بظاہر تقویت ہی پینچتی ہو۔

ابراہیم بن یعقوب الجوز جانی المبتدع الثقه کا بیاصول که بدعتی کی روایت اگراس کی بدعت کی تقویت میں ہوتو نا قابل قبول ہے مسیح نہیں ہے تفصیل کے لئے دیکھئے۔ بدعت کی تقویت میں ہوتو نا قابل قبول ہے مسیح نہیں ہے تفصیل کے لئے دیکھئے۔ (انتگیل بمانی تائب الکوڑی من الاماطیل جامی ۲۰۵۲)

<sup>(</sup>۱) رسول الله متاليَّيْم نے حدیث کوفقہ کہاہے (تر ندی:۲۵۲ موقال:''حدیث حسن' وابوداود:۳۲۲۰) لہٰذا محدثین ہی دراصل فقہاء ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ جس کی بدعت مکفر ہ ہواس کی عدالت ہی ساقط ہے کیونکہ عدالت کے لئے اسلام شرطِ اولین ہے ۔گر بدعت غیرمکفر ہ کوخواہ مخو اہ کفروشرک قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے۔

امیرالمومنین علی طافتۂ کوعام صحابہ دی گفتہ پر تقدیم دیناتشیع ہے اور جو آھیں امیر المومنین ابو بکر اور امیر المومنین عمر دلی فجا پر ( خلافت میں ) تقدیم دیتا ہے وہ رافضی ہے۔

(بدى السارى مقدمه فتح البارى:ص٥٩٥)

لہذا تغضیلی شیعہ کورافضیوں اوراثنا عشر یوں کے ساتھ ایک برابر قرار دیتا انتہائی ظلم ہے۔ تغصیل کے لئے میزان الاعتدال (ج اص ۲۰۵) وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ابان بن تغلب کے ترجمہ میں کیا خوب لکھا ہے کہ " فیلنا صدقعہ و علیہ بدعتہ " ہم اس کی تجی روایات لے لیتے ہیں اوراس کی بدعت اس پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

(ميزان الاعتدال ص۵ج۱)

سر فراز صغدرصاحب دیوبندی لکھتے ہیں:''اوراصولِ حدیث کی روسے ثقیداوی کا خارجی یا جمحی معتزلی یامرجیٔ وغیرہ ہونااس کی ثقابت پر قطعاًا ثر انداز نہیں ہوتا ہے۔''

(احسن الكلام جاص بمطع دوم)

یادر ہے کہ بہت سے راویوں پرقدری بیعی دغیرہ کا الزام ہوتا ہے کین تحقیق سے باطل تابت ہوتا ہے۔ امام مکول الشامی پر ابن فراش (رافضی) دغیرہ نے قدری ہونے کا الزام لگایا ہے، جبکہ امام اوزا می فرماتے ہیں: "فکشفنا عن ذلك فاذا هو باطل" پسہم نے اس الزام کی تحقیق کی توبیہ باطل ثابت ہوا۔ (تہذیب اجہذیب حاص ۲۹۱، تاریخ دشق ۱۲۲۸) منابید: اس قول کی سند میں ابوائس مجمد بن علی بن احمد بن ابراہیم السیر افی ، ابوعبداللہ احمد بن اسحاق بن حران النہاو ندی اور ابوعبداللہ مجمد بن احمد بن یعقوب البصر می تینوں نامعلوم بالتو یتی بعجمول الحال ہیں لہذا ہے قول امام اوزاعی سے ٹابت نہیں ہے۔ ابراہیم بن ابی عبلہ (ثقہ ) فرماتے ہیں کہ رجاء بن حیوہ (ثقہ تا بعی ) نے کھول سے کہا:

مقالات

مجھے پتا چلاہے کہتم نقذیر کے بارے میں کلام کرتے ہو؟ تو مکول نے فر مایا: اللہ کی قتم ایمی نہیں کہتا اور ندمیر ایپقول ہے۔الخ ( کتاب العلل ومعرفة الرجال للا مام احمد ۲۸۱،۲۸۰ فقرہ: ۵۲۲۷ وسندہ سجے )

معلوم ہوا کہ امام کھول رحمہ اللہ قدری نہیں تھے۔

اگرایک مخص کا بیدخیال ہے کہ سیدناعلی رہائی، سیدناعثان رہائی ہے افضل ہیں تو اسے خواہ مخواہ راد بناکس عدالت کا فیصلہ ہے؟ مخواہ رافضی اثناعشری جعفری محرقر آن یا کا فرقر ارد بناکس عدالت کا فیصلہ ہے؟ عبدالرزاق بن جام الصعانی پرتشیع کا الزام ہے۔ (کتاب الثقات للیحلی: ۱۰۰۰ بقریب ۳۰۲۳) حالا تک آپ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر وہائی کا کوسیدناعلی رہائی پر فضیلت دیتے تھے۔

( تاریخ دشتن لابن عسا کر ۳۸ را ۱۳۴،۱۳۳ دسنده صحح )

الم عبد الرزاق سيد تامعاديد والنفيظ كاليك عديث بيان كرنے كے بعد فرماتے بين: "و به ناخد." (مصنف عبد الرزاق: ٥٥٣٣، نيز ديكيئ شن افي داود: ١١٢٩) كيا پيم جي أهيس رافضي عي سمجها جائے گا؟

## چند فقهی اصطلاحات کا تعارف

ا۔ ہرخاص دلیل ہرعام دلیل پرمقدم ہوتی ہے، بشرطیکہ (دونوں دلیلیں باسند سیحی یا حسن ٹابت ہوں)مثلاقر آن مجید میں ہے: ﴿ حُرِّ مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْنَةَ اُ

تم يرمردار حرام ب- (المائدة)

جَكِم حِي حديث من بحكه (( والعل ميتنه )) اورسمندركامردارطال ب-

(موطاً الم مالك: ١٣٢٦ -٣٠، جامع الرزى ١٢١ - ١٩١ الم مرزى ني كها: "طذا حديث حسن صحيح")

اسے درج ذیل محدثین نے بھی بلحاظ سندیجے قرار دیا ہے:

🕥 این فزیمه 🕥 این حبان 🕥 بخاری

@ ابن المنذر ( يكي الله ( ديكي النافي المعبيري اص ١٠٠٩)

ابن الحاجب الحوي رحم الله فرمات بين: " تخصيص العام جائز عند الأكثرين "

مَقَالاتْ \_\_\_\_\_

۔۔۔ عام کی تخصیص کرناا کثر (علماء) کے نزدیک جائز ہے۔

(منتنى الوصول والأسل في على الاصول والحد ل ص ١١٩)

بلک غرالی (متوفی ۵۰۵ هه) فرمات بین: "لا یعرف خلافاً بین القائلین بالعموم فی جواز تخصیصه بالدلیل "بمین عموم کے دعویداروں کے درمیان اس بات پراختلاف معلوم نہیں کداس کی تخصیص دلیل کے ساتھ جائز ہے۔ (استعفی من عم الاصول جام ۱۹۸۸) شوکانی (متوفی ۱۳۵۵ هه) کھتے ہیں که "إن التخصیص للعمو مات جائز ......" که عمومات کی تخصیص جائز ہے۔ (ارثادالحول الی تحقیق الحق من عم الاصول ۱۳۳۳) کہ عموم کی تخصیص قرآن مجید اور احادیث محجد کے ساتھ نہ صرف جائز بلکہ بالکل صحیح اور حق ہے۔

على بن محمد الآمدى (متوفى ١٣١هـ) لكصة بين:

" يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة "اورقرآن كي عموم كتخصيص سنت كساته عبائز ب- (الاحكام في اصول الاحكام ٢٢ص ٣٢٤) بلد مزيد لكهة بس:

"وأما إذا كانت السنة من أحبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازة" اگرعموم قرآن كي شخصيص كرنے والى سنت خبر واحد بوتو ائمه اربعه (مالك، ابوطنيفه، شافعى، اور احمد حميم الله) كاند بب (تحقيق) بيه به كه جائز به رحواله ندكوره) سار اگركسى دليل (مثلاً الف) ميس كسى بات كاذكر نبيس به توبياس بات كى دليل نبيس كه اس بات كا وجود بى نبيس به، بشرطيكه دوسرى وليل (مثلاً ب) ميس اس كاذكر بور حافظ ابن حجر العسقلاني فرماتے بيس:

''ولا یلزم من علم ذکر الشيء عدم وقوعه'' کس چیز کے عدم ذکر سے اس کاواقع نه ہونالا زمنہیں ہے۔(الدرایہ فی تخ تج احادیث البدایہ قاس ۲۲۵ باب الاستیاء) سم ۔ ثقید اولوں کی گواہی (روایت) مانناعین قرآن مجید برعمل ہے۔

مقالات

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ مِمَّنْ تَوْضَوْنَ مِنَ الشُّهَد آءِ ﴾

وه گواه جن کی گواہی تمھارے درمیان مقبول ہو۔ (القرۃ:۸۲)

قاتل کوسزائے موت، چورکا دایاں ہاتھ کلائی سے کا ثنا، شادی شدہ زانی کوسنگسار، اور غیر شادی شدہ کو کوڑ ہے اور جلا وطنی وغیرہ امور بھی گواہوں کی گواہی پر ہی معرضِ ممل میں آتے ہیں لہٰذا ایسے لوگوں پر جو کہ ثقہ و عادل اشخاص کی گواہیوں (روایات) پڑمل کرتے ہیں ''روایت پرسی'' کا گھنا و نا الزام لگا نا انتہائی غلط اور باطل ہے۔ میں منطوق ہرمفہوم پر اور ہرمفصل وصرتے وواضح ہرمہم پر ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔

۵۔ ہر منطوق ہر مقبوم پراور ہر منطل وصرت وواح ہر نہم پر ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔ امام الائمہ امیر والموشین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللّٰد فریاتے ہیں:

"والمفسر يقضى على المبهم"اورمسمبهم برفيملكن بوتاب-

(صیح ابغاری اروم و ۱۲۸۳ نیز دیکھئے فتح الباری • ار۲۸۳)

## كذابين كاتذكره

ہردور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو سخت جھوٹے ، فریب کار، فراڈی ، سرکش اوراللہ ورسول کے دشمن ہوتے ہیں ، مثلاً محمد بن سعید المصلوب الثامی ، وہب بن وہب القاضی ، احمد بن الصلت الحمانی وغیر ہم ، چودھویں پندرھویں صدی میں بھی بہت سے جھوٹے اور فراڈیے برسر عمل رہے ہیں ، مثلاً غلام احمد قاویانی ، پرویز ، ابوالخیر اسدی ، حبیب الرحان کا ندھلوی ، کوثری ، ڈاکٹر مسعود عثانی وغیر ہم .

انھیں کذا بین ومحرفین میں ایک نام''تمنا عمادی'' کا ہے۔اس وقت اس شخص کی تحریر کروہ ایک کتاب''انظار مہدی وسے فن رجال کی روشنی میں'' میرے سامنے ہے اس کے نزدیک اعادیث سیحے کا وجود''منافقین عجم'' کی متفقہ سازش کا نتیجہ ہے اور اصل جمت قرآن پاک (کاوہ مفہوم ہے جو تمنا عمادی نے سمجھا) ہے! تمنالکھتا ہے کہ''اس تمہید کا خلاصہ یہ کہ کوئی حدیث بھی جوموجودہ کتب اعادیث میں ہے جاہے وہ صحاح ستہ بی نہیں بلکہ ساری کتب اعادیث کی صدیث کی جاسکتی جب تک درایت

مقالاتْ عَالاتْ

قرآنیاس کی صحت پرمبرتقیدیق ثبت نه کردی گر پھر بھی ....... (انظار مهدی سخ ۱۸۲۰) یہال درایت قرآنیہ سے مرادتمنا عمادی اوراس کی سمپنی کے لوگوں کی خود ساختہ درایت ہے۔ مزید لکھتا ہے کہ ' اول تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کو محدثین ثقتہ بجھ لیس یا لکھ دیں وہ واقعی ثقتہ ہوں بھی ... ' (انظار ص۱۱۰)

یہاں بیہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کوتمنا اینڈ کمپنی غیر ثقہ، کذاب اور عجمی سازش والا کہددے تواسے تتعلیم کرنا ضروری ہے۔!!

تمناعمادى في اس كتاب من بيشار مقامات يركذب بيانى كام ليا بي مثلاً:

ا: عبدالعزيز بن رفع الاسدى ثقه بالاجماع بين. (. مُعينة : المده العرب مسالة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة

(دیکھے تہذیب البہذیب ۲۵ می ۳۳۸،۳۳۷ تقریب البہذیب ۴۰۹۵ الکاشف للذہ می تام ۱۷۵ الکاشف للذہ می تام ۱۷۵ الک الن کے بارے میں تمنا عمادی لکھتا ہے: ''ابن حبان نے ان کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ سبعی بن الجند نے کہا کہ یہ ضعیف تھے اور ان کی صدیثیں منکر ہیں اور جوز جانی نے کہا کہ یہ مرجہ عقیدے میں غلور کھتے ہیں .... دیکھے تہذیب البہذیب ۲۳ میں ۱۲ میں المیں المیں

حالا مکه میرتمام جرحیس عبدالعزیز بن ابی رواد پر بین \_( تبذیب البتذیب ۲۶ ص ۳۳۸، ۳۳۸، الجر وحین لا بن حبان ج مص ۱۳۷۱، ۱۳۷۷، احوال الرجال للجوز جانی ص۱۵۲، میزان الاعتدال ج مص ۹۲۸)

عبدالسزیز بن رفیع تو ان جروح سے سراسر بری ہیں ، امام ابن حبان نے انھیں کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ (جھص ۱۲۳)

یہ ہے تمنا عمادی کا اساء الرجال میں ملغ علم، ذلیك مَبْلَغُهم مِنَ العِلمِ پست علم من العِلمِ چراغ وارد چراغ وارد

۲: امام لیف بن سعد المصر ی بالا جماع ثقه بین \_ان کے بارے میں تمنا لکھتا ہے:

' بہت تخت مدلس تھامام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ان کے استادیجی بن سعیدالقطان ،لیٹ سے سخت بدخلن تھے ، اس حد تک کہ ان کی بدخلنی دور نہیں کی جاسکی ۔ (لسان المیز ان :ج1 ص۲۲۳ ترجمہ تجاج بن ارطاق''(انظار مہدی ص۱۹۳ نیز دیکھے ص۱۸۳ بحوالہ میزان الاعتدال جام ۲۲۳) مقالاتْ \_\_\_\_\_

لسان المميز ان كاحواله توخير كاتب كا وہم قرار دیا جاسكتا ہے، ببرحال میزان الاعتدال (۱۲۸۸) میں تجاج كے تجی القطان كی جرح الدیث بن سعد برنبیں بلكه ليث بن الب سلیم پر ہے۔ ديكھئے میزان الاعتدال (۱۲۸۳ جمدلیث بن ابی سلیم بر ہے۔ ديكھئے میزان الاعتدال (۱۲/۳ جمدلیث بن ابی سلیم ، تہذیب البہذیب ۸رکا، كتاب الضعفال معقلی ۱۲/۳)

د كيهيئ! تمنانے كس جا بكدس سے ليف بن الى سليم پر جرح كوليف بن سعد پر فت كرديا ہے، شايدوه اس "مسكو" كب راً "سے ساده لوح مسلمانوں كوورغلا لينے ميں كچھ كاميا بہو جائے مگر عليم بذات الصدور كى كيڑ سے بغير تو بدواعلان تو بہ قبل ازموت كوكى چيز نہيں بچاسكتى! ۳: حشرج بن نباتہ كے بارے ميں تمنالكھ تاہے:

" يتقريباتمام ائمر بال كزويك ضعيف الحديث اور لا يحتج به من منكو الحديث بين... (انظار ٥٤)

حالانكة تبذيب التبذيب (ج٢ص ٣٤٨،٣٧٤) يس ب:

"عن أحمد : ثقة ....عن ابن معين : ثقة ليس به بأس .... وقال أبو زرعة: واسطى لابأس به مستقيم الحديث ... وأخرج له الترمذي حديثًا واحدًا .... وحسنه ..... "

ابوداوداورعباس بن عبدالعظیم سے مروی ہے کہافھوں نے کہا: ثقة ، ابن عدی نے کہا: "لاب اُس به" بلکہ احمد ، ابن ابی عاصم ، ابن تیمیہ وغیر ہم نے اس کی حدیث کی تھیج کی ہے۔ امام نسائی کی تحقیق ان کے بارے میں مختلف ہے ، ابوحاتم ، ساجی اور ابن حبان نے جرح کی۔ اب قارئین خود فیصلہ کریں کہتمنا کتنی کذب بیانی سے کام کے رہا ہے۔

(لعنة الله على الكاذبين)

۳۵: انتظار مہدی کے ص۱۹۲ پر میشخف ابوسر بحد صدیقہ بن اسید طالعہٰ کے بارے میں لکھتا ہے:
 ۱۳ لئے بیکہا جاسکتا ہے کہ ابوالطفیل کے سواان سے اور کوئی روایت نہیں کرتا''
 ۱ب اٹھائے سنن ابن ماجہ (ص ۲۲۷ ح ۳۱۳۸ کتاب الاضاحی باب من صحیٰ بشاۃ عن ابلہ )

مقالات علم المعالم الم

"عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي عن أبي سريحة قال: حملني .. " إلى سفيان كى متابعت عبدالملك (بن الى بكر بن محمد بن عمر و بن حزم القاضى ) نے كر ركھى ہے۔

(د يجيئ الجم الكبيرة عن ١٨١٦ ١٨٥٥)

اورعبدالملك مذكور ثقة بين (التريب:١٦٨)

ابوسر یحه حذیفه و النفیّهٔ کے مزیدشا گردوں کے علم کے لئے طبرانی وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ ۵: تمنا لکھتا ہے:'' بیسفیان بن عیدینہ کوفی تھے سنیوں میں سی اور شیعہ میں شیعہ دہے شیعوں

کی کتب رجال میں ان کا ذکر خیر موجود ہے .... ' (انتظار ص۱۹۳)

میں نے اپنی اس کتاب: القول الصحیح میں ثابت کیا ہے کہ دافضوں کا کسی مخف کواپنی کتب رجال میں ذکر کرنا کسی شخف کے رافضی یا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ پھرسیدنا علی ڈائٹنے وغیرہ کو بھی شیعہ یا رافضی شلیم کرنا پڑے گا۔ (معاذ اللّٰه نیم معاذ اللّٰه)

لہٰذا اہل سنت کے ثقہ بالا جماع امام سفیان بن عیبینہ کوشیعوں کا اپنے رجال میں ذکر کرنا ان کے شیعہ ہونے کی قطعاد لیل نہیں ہے۔

کل یدعی و صلاً للیلی ولیلی لا تقرلهم بذا کا ہرائیک لیلی کے وصل کا دعویدار ہے گریل کواس سے (صاف) انکار ہے ، ما مقانی رافضی نے تنقیح القال میں سفیان نہ کور کو ذکر کیا ہے اور (ج اص ۲۲) پر تکھا ہے: ''ضعیف''یعنی سفیان بن عید ضعیف تھے معلوم ہوا کہ سفیان کوضعیف سجھنے ہیں تمنا عماد کی این پیشرو، ما مقانی رافضی کا مقلد ہے ۔ حالانکہ تمام علاء مسلمین مشلاً امام شافعی ، امام احمد، امام ابن المدینی ، امام ابن معین ، امام ابن مہدی رحم ہم اللہ وغیر ہم امام سفیان بن عید نہ کی تعریف وتو شق میں رطب اللمان ہیں ۔ (دیکھئے عام تب رجال و سراعلام المہلاء ۸۵۳۸)

ثقابت کے ساتھ مدلس ہونا علیحدہ مسئلہ ہے ، ایسی صورت میں تصریح بالسماع والی روایت ججت اور معنعن روایت ضعیف ہوتی ہے الامید کہ متابعت یا شوامدموجود ہوں۔ ۲: انتظار مبدی ص۵۲ پر ہے کہ'' چنانچہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی وفات کے بعد ابن مقَالاتْ حَالاتْ حَالاتْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

شہاب زہری متوفی کارمضان ۱۳۳۴ھنے اپنے وطن ایلہ میں جمع احادیث کاسنگ بنیا در کھا۔۔۔۔' حالا نکہ امام زہری نے سیدناعمر بن عبدالعزیز کی وفات سے پہلے احادیث کو مدون کر لیا تھا، اور تحدیث بھی کرتے تھے۔اس دعویٰ کی دلیل سیب کہ عمر بن عبدالعزیز نے اہل مدینہ کو حکم دیا ہے کہ''رسول اللہ مٹا گائینے کی حدیث لکھو کیونکہ مجھے علم اور اہل علم کے (دنیا سے ) چلے جانے کا ڈریے'' (سنن الداری جام ۱۲۱ ح ۴۹۴ وسند جمعے)

بام زهری فرهاتے بین که جمع کم مینی احادیث لکھنا ناپیند کر 'تے تقصی کان حکمرانوں (خلیفہ عمرین عبدالعزیز وغیرہ) نے جمیس اس پر مجبور کر دیا۔ (تقیید العلائظیب ایند ادی سے ۱۰ دسندہ سجے) عمرین عبدالعزیز رحمہ الله فرماتے ہیں: 'ما أقاط به الذهري يسنده فاشد د به يديك '' تيرے پاس جو (روایتیں) زہری ہاسند لے آئمیں نصیں مضبوطی سے پکڑلو۔ تیرے پاس جو (روایتیں) زہری ہاسند لے آئمیں نصیں مضبوطی سے پکڑلو۔ (تاریخ انی زرعہ الدشقی: ۹۲۰ وسندہ سجے)

حالانکہ امام زہری آپ کے شاگر دہیں۔ (تہذیب اکسال لعزی ۲۲۲/۱۷) 2: ابراہیم بن محمد بن حفیہ کے بارے میں تمنا لکھتا ہے:

''اورابراہیم بن محمد بن حفیہ کی شیعیت کااعتراف اگر چدابن حجروغیرہ نے تہذیب العہذیب وغیرہ میں نہیں کیا ہے ... گرشیعوں کی بعض کتبِرجال میں ان کا ذکر خیرموجود ہے ۔وکفی بیٹھھا د ۃ ...' (انظارص۹۴)

حالانکہ سابقہ صفحات پر ہم عرض کرآئے ہیں کہ شیعوں وغیرہ کاکسی شخص کو اپنے نمبر بڑھانے کے لئے اپنی کمپنی اور پارٹی میں ذکر کرناکسی راوی کے شیعہ وغیرہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ورنہ سیدناعلی ،سیدنا حسن ،سیدناحسین رضی اللہ عنہم اجمعین ، ابوصنیفہ اور شافعی وغیر ہم کوبھی شیعہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ دیدہ باید!

لېذاية كفى به شهادة " نېيل بېلكه كفى به افتراء " -

۸: تمنانے اپنی اس کتاب میں بہت ہے راویوں کی روایات کو صرف اس بنیاد پر روکر دیا
 ہے کہ وہ راوی عراق ، کوفیہ ، بغداد ، شام ، خراسان وغیرہ میں پیدا ہوگئے تھے یا جا لیے تھے۔

(د يکھئے انظارمهدي ص٧٥،٩٨٠٥)

بلکص۱۹۲ یرعبدالاعلی بن حمادالبابلی کے بارے میں کستا ہے:

''ان کاخراسانی ہونا ،غلام آزاد کردہ ہونا ،بھری ہونا خودان کے مشتبہ ہونے کے لئے کافی ہے''

جبکہ اسلام برابری اور مساوات کا دین ہے، قوم پرتی ، علاقہ پرتی کی بنیاد پر انسانوں کو تقتیم کرنا اسلام کے سراسر مخالف ہے۔

الله تعالی فرما تا ہے:

﴿ يَاْ يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّٱنْفِىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا \* إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱتْفَكُمْ ﴾

ا الوكوا بم في تنصيل (ايك) مرداور كورت سے بيدا كيا ہے اور تنصيل تو ميل اور قبائل بناديا تا كه ايك دوسر اكو يركيان لو يوشك تم ميل سے زياد و عزت والا و على ہے جوزياد و تقى ہے۔ (الجرات: ١٣)

نيز فرمايا:

﴿ وَمِنُ الِيلِهِ خَلْقُ السَّمُونِ وَ الْآرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ ﴾ اورالله كى نشانيول ميں سے آسانوں اور زمين كى تخليق ہے اور تمھارى زبانوں اور تمھارے رنگوں كا اختلاف ( بھى ) ہے۔ (الوم: ٢٢)

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ فِي فَرِ ما يا:

((يا أيها الناس! ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوئ))

اے لوگو جان لو! بے شک تمھارارب ایک ہے اور تمھارا باپ (آدم علیدالسلام) ایک ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ کسی عربی کوکسی جمی پراور کسی جمی کوکسی عربی پراورسرخ کو 77 مقالات

مقالات مقالات مقالات کے میار نے کوئی نصلیت نہیں ہے، نصلیات تو صرف تقویل کی بنیاد يرب\_\_ (منداحدج٥٥ اام ٢٣٨٨٥٥ وسنده حج) عافظ مِنْ (متونى ٨٠٧هـ) لكصة بين:

"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" اساحم في دوايت كيا باور ال کے داوی سیحین کے داوی ہیں۔ (جمع الروائدج سم ٢٦٦)

حربی تفصیل کے لئے و کی می مجمع الزوائد (ج ۸س۸۸) اور تغییراین کثیر (ج ۲۳۲) لبذا کمی رادی یا رادیہ کا کونی، شامی ،خراسانی ، نیشا پوری ،عراتی ،مصری وغیرہ ہوتا اس کے ضعیف یا مجروح ہونے کی قطعاً دلیل نہیں ہے اور صرف رنگ وسل یا شہروعلاقہ کی بنیاد بر کسی كوضعيف يا مجروح وغيره تجسا تحت قوم يرتى اورعصبيت بـ. (أعاذنا الله منه) 9: تمناعمادی نے لکھا ہے: ''یمن بیل معمر بن راشد جو، از د بول کے آزاد کردہ غلام تھے، متونی ۱۵۴ ھاتو جمع احادیث میں سرگرم رہے ، یہ آبان بن عباس مشہور کذاب ہے روایت کرتے تھے، گرآبان کی جگہ ٹابت البنانی کا نام طاہر کرتے تھے (تہذیب العبذیب ص ا ١٠ ج ) مرحد ثين ان كو چربى تقدى تجهة اور لكسة بين " (انظارمهدى ٥٢٠) والانكرتهذيب كحوله بالاصغم يراكها بكر" وحكى المحليلي في الإرشاد بسند صحيح أن أحمد قال ليحي ابن معين وهو يكتب عن عبدالرزاق عن معمر عن أبان نسخةً :تكتب هذه وأنت تعلم أن أبان كذاب ؟ فقال : يرحمك الله يا أبا عبدالله! أكتبها وأحفظها حتلى إذا جاء كذاب يرويها عن معمر عن ثابت عن أنس أقول :

كذبت إنما هو أبان" ظلل نے الارشاد میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ احمد نے بیچی بن معین سے کہا جبکہ وعبدالرزاق عن معمرعن ابان کی سندے ایک نسخ لکھرے تھے: آپ یا کھ رب بين اورآب جانت بين كمابان كذاب بتو انعون نے كها: اے ابوعبدالله!

مقَالاتْ \_\_\_\_\_ مَقَالاتْ

اللہ آپ پررتم کرے، میں لکھ رہا ہوں اور باد کر رہا ہوں تا کہ اگر کوئی کذاب (مثلاً
تمنا عمادی) آئے اور بیر (نسخہ) معموعن ثابت عن انس کی سند سے روایت کرنے
گئے قبیں اس کو کہوں گا کہ تو نے جھوٹ کہا بیتو ابان کانسخہ ہے۔ (تہذیب ناص ۱۰۱۱)
الارشاد تخلیلی کا جونسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں بیرعبارت (جی اص ۱۷۹،۱۷۱)
میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کتاب المجر وحین لا بن حبان (جی اص ۳۲،۳۱) الجامع
لا خلاق الرادی و آ داب السامع (جی سم ۱۹۲) میں بھی یہی واقعہ مفصل بالا سانید موجود ہے۔
شنمیہ: اس سارے واقعہ کا ایک رادی احمد بن اسحاق القاضی الدینوری ہے جس کے حالات نہیں طے۔ واللہ اللہ علم

اس روایت کا خلاصہ بیہ کے معمر کے دواستادیں:

#### ① ٹابت ثقه ﴿ ﴿ ابان كذاب

معمر نے دونوں سے دوصحیفے روایت کر کاپنے شاگر دعبدالرزاق تک پہنچاد سے اور انھوں نے ابن معین وغیرہ تک پہنچاد سے معمر نے ثابت سے جونسخہ سنا ہے اور دوایت کیا ہے اس کا کچھ ذکر تحفۃ الاشراف للمزی (جام ۱۹ ما ۱۵ میں موجود ہے اور معمر کے ابان بن الی عیاش سے نسخہ کا کچھ حصدالکامل لا بن عدی (جام ۲۷ سے) میں موجود ہے، معمر نے تو انتہائی ویا نتذاری کے ساتھ جو سنا تھا آگے پہنچا دیا لبذا وہ تمنا کے الزام سے قطعاً بری میں اور ان پر جو تہمت تمنا نے لگائی وہ تہذیب کے محولہ بالا صفح پر نہیں بلکہ یہی صفحہ اس کی تر دید کرر ہاہے۔

چه ولاوراست وزدے که به کف چراغ وارد!

ا: صحیح مسلم (جاص ۱۳۵ ح ۲۳۲ ر۵۵ انسخه پیرونید کتاب الایمان بابنزول عیسی بن مریم جاس ۸۷ نخه با کتانیه ) میں ابو بکر بن الی شیبہ سے ایک روایت مروی ہے، جن کے بارے میں تمنالکھتا ہے:

" تیسرے صاحب ان دونوں کے ساتھی ابو بکر بن شیبہ ہیں جن کا پورا نام

مقالاتْ 79

عبدالرطن بن عبدالملك بن شيب ب .....اور حافظ ابو احمد الحاكم في ضعيف الحديث قراردياب .... (انظارص ١٩٥)

ابو بحرین ابی شیبه کوابو بحرین شیبه بنا کرراوی بدل دینا تمنا کے باکیں ہاتھ کا کھیل ہے حالا نکہ ابو بحرین ابی شیبه مشہور ثقد بالا جماع ، محدث اور مصنف ہیں ، اور بیحدیث ان کی کتاب المصنف میں موجود ہے۔ (دیکھے ج ۱۵ص ۱۳۳۱) ان کا نام عبداللہ بن محمد ہے، اسی کتاب (انظار مہدی ص ۹۵) میں تمنا لکھتا ہے: ''ابو بحرین ابی شیبہ آخرعثمان بن ابی شیبہ بی کا ہے بھائی تھے ....'

چونکہ جھوٹی روایات کی بنیاد پرعثمان نہ کورتمنا نہ کور کے نزدیک مجروح ہے للبذاعثمان کے بھائیوں کا صرف اس وجہ سے جرح سے بچنا ناممکن ہوگیا کہ وہ'' ہے چارے'' تو عثمان کے بھائی تھے۔ سجان اللہ! کیا انصاف ہے!!

اا: عثان بن ابی شیبه کے بارے میں تمنا عمادی لکھتا ہے:'' بیقر آن مجید میں طحدانہ تحریف کرتے تھے'' (انظار ۸۸)

اور کہتا ہے:''جس کے تنہا ذمہ دارعثان بن ابی شیبہ قر آن مجید کے ساتھ کھٹھا کرنے میں مثاق محرف میں''(انظارص ۱۱۶)

تقریباً یہی بات اس نے صفح ۱۲۵،۱۱۹،۹۲ پر پھی دہرائی ہے اور صفحہ ۸۲،۸۱ بیں اس تبہت کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور چندآیات تہذیب التہذیب وغیرہ کے حوالہ سے فقل کی ہیں۔ ان روایات رتفصیلی تبعرہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تا کہ تن واضح ہوجائے:

" ( : سورة ليسف ..... جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ آخِيْهِ "

یدروایت الجامع لاخلاق الراوی والسامع (ج اص ۲۹۹) میں باسندموجود ہے اور میزان الاعتدال (ج ۳س ۳۵، ۳۸) تہذیب التہذیب (ج ۷س ۱۵۱) وغیر ہما میں بالاختصار ابراہیم بن عبداللہ الخصاف سے مروی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ خصاف کون ہے؟ ہے کوئی جوجواب دے....!!

🗘: '' أَلَم تَوَكَّيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصِحْبِ الفِيلِ ''

اسے میزان الاعتدال (جسم سے سراعلام النبلاء (جااص ۱۵۳) میں احد بن کامل عن الحسن بن الحباب کی سند سے نقل کیا گیا ہے۔ میزان الاعتدال (جاص ۱۲۹) میں احد بن کامل القاضی کے بارے میں ہے کہ 'لینه الله اد قطنی ''اسے دارقطنی نے کمزور کہا ہے۔ ج: '' فَضُوبَ بَینَهُم بِسُورِ لَهُ بَابٌ''

یہ قصہ''الجامع'' للخطیب میں مذکور ہے۔ (جاس ۲۹۹س۳۰۰۹) اس میں ابو کمرعبداللہ بن کی الطلح کی توثیق مطلوب ہے۔

التَّبُعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِيْنُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ "

اسے حافظ ابن حجرنے تہذیب (ج عص ۱۵۱) میں امام دار قطنی سے نقل کیا کہ
''وقلہ قبل'' یعنی اس اسٹوری (اسطورہ) کی سندہی نہیں ہے پختصر یہ کہ عثمان بن الی شیبہ
پرتحریف یا شسخر بالقرآن والی جملہ روایات موضوع ، من گھڑت اور مردود میں لہٰذاوہ اس
الزام سے سراسر بری میں اسی لئے تو محدثین نے انھیں ثقة قرار دیا ہے اور ان کی حدیثوں
سے این سیحے احادیث کے مجموعہ جات کو مزین کیا ہے۔

۱۲: تمنا عمادی ایک حدیث کے بارے میں لکھتا ہے: '' ندہمام کے سوا قیادہ نے کس سے کہا.....' (انتظار س ۲۰۱)

حالانکه منداحمد (ج ۲ص ۴۳۷، ح ۹۲۳۲،۹۲۳۱،۹۲۳ ) میں اسے سعید بن الی عروبه، مشام اور شیبان نے بھی قیادہ سے روایت کیا ہے۔ باقی کتابوں کوتو فی الحال رہنے دیں ، آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟

۱۳: تمنا نے صحیح احادیث کوتو موضوع قر اردیا ہے اور روایت پرتی کے فتوے لگائے ہیں جبکہ موضوع احادیث کوشیح باور کرانے کی کوششیں کی ہیں۔ مثلاً صفح ۳۲۳ پر ایک میں۔ مثلاً صفح احادیث بعدی فیما روی لکم حدیث عنی فاعر ضوہ علی کتاب الله فیما و افقہ فا قبلوہ و ما خالفہ فر دوہ " پیش کی اور کھا ہے کہ

مقالات

''ایک صحیح حدیث ہے'' بلکداس کی کمپنی کے ایک شخص نے اس کی کتاب کے مقدمہ (ص ۸) میں یددعویٰ کیا ہے کہ بیحدیث بخاری میں موجود ہے۔ (لعنة الله علی الکا ذبین) حالانکہ بیحدیث موضوع ومن گھڑت ہے صحاح ستہ یا کسی معتبر کتاب میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یا در ہے کہ اللہ کے رسول مُنا اللہ نے فرمایا:

(( من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ))

جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپناٹھ کا ناجہنم میں بنا لے۔(صحیح بخاری: ۱۰۷)

بیحدیث متواتر ہے۔

۱۴ فرات القزارك بارے ميں تمنا عمادى لكھتا ہے:

" ایک مجبول الحال آ دمی میں ..... چونکه امام سلم ان کی حدیث روایت کررہے ہیں اس لئے دوتین کو فیوں نے ان کو صرف ثقہ لکھ دیا ہے اور بس ..... (انظار ص ۲۱۱،۲۱۰)

فرات کے بارے میں محدثین کرام کی گواہیاں ملاحظ فرما کیں:

- 🛈 كيلى بن معين البغدادي: ثقه 💮 احمد بن شعيب النسائي. ثقه
- ابوحاتم الرازى: صالح الحديث ۞ ابن حبان البستى: (ذكره في الثقات)
  - ابن ثابین (ذکره فی اثقات)

امام بخاری اورامام سلم نمیثا پوری نے بھی احادیث کوسیح قرار دیا ہے جو کہ توثیق ہے۔

( و يکھئے تہذيب النہذيب ٢٣٣٨)

اوران کے علاوہ سفیان ، العجلی اور ابن حجر وغیر ہم نے ان کی توثیق کی ہے۔ کیا ہے سب چند کونی میں اور بس!

۱۵: تصحیح مسئم (ج۲ص ۳۹۲،۳۹۱ ح۳۹۷ میلیدی) کی ایک حدیث میں نزول عیسیٰ عالیمیدی اور د جال کا ذکر ہے۔

(( ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. ))

لیکن اللہ اسے میسیٰ کے ہاتھ سے آل کرائے گا ،اوراس کا خون النکے نیزے پرلوگوں

مقالات

کودکھائے گا۔ (صحیحسلم مترجمج ۳ص ۸۸۵ عدد الرحن صدیق کا عرصاوی)

اں حدیث کے ترجمہ میں تمنا عمادی لکھتا ہے:''لیکن اللہ اس کواپنے ہاتھ سے قبل کرے گا تو مسلمانوں کواینے حربے میں اس کاخون دکھائے گا'' (انظارہ ۲۵۲)

اور مزید لکھتا ہے:'' بیہ ہے کہ جس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے جس کی تہمت رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَ پر لگائی جاتی ہے۔ اللّٰہ خود اپنے ہاتھ سے مسیح دجال کوقتل کرے گا اور اپنا خون آلود حربہ مسلمانوں کو دکھائے گا...'' (انظار ۲۵۳)

حالانکہ حدیث کا صحیح ترجمہ وہی ہے جو کہ عابد الرحمٰن کا ندھلوی صاحب نے صحیح مسلم کے ترجمہ میں کیا ہے۔ ترجمہ میں کیا ہے بلکہ ملاعلی قاری حنی اپنی کتاب مرقاۃ شرح مشکوۃ (ج ۱۹س ۱۲۸ طبع امداد سیماتان) میں لکھتے ہیں:

" ولکن یقتله بیده / آنی بید عیسی علیه الصلاة والسلام … "
اس کامفہوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کویسی علیه السلام کے ہاتھ نے لکرائے گا۔
ان کے علاوہ تمنا کی اور بہت ہی خیاستیں اور تلبیسات ہیں جن کے جمع اور تفصیل کے لئے
ایک دفتر درکار ہے۔ بہر حال جس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی تو اس دن سب واضح ہو
جائے گااور کوئی مجرم پکڑسے نے نہیں سکے گا۔ ﴿ سَنَسْتَدُ رِ جُھُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ ﴾ خوالت کے خوف سے آخی سطور پراکتفا کیاجا تا ہے۔ آپ اب اصل کتاب "السقول طوالت کے خوف سے آخی سطور پراکتفا کیاجا تا ہے۔ آپ اب اصل کتاب "السقول المصحیح فیما تو اتو فی نؤول المسیح "کا بغور مطالحہ کریں اور اپنے تمام بھائیوں کوغلام احمد قادیا نی بمنا عمادی ، ابوالخیر اسدی ، پرویز ، ڈاکٹر مسعود عثانی ، امین احسن اصلاحی وغیرہ کذا ہیں ، اہلی باطل اور د جالوں ہے بچانے کی ہم کمکن کوشش کریں۔

تنبیہ: آج کل اصلاحی گروپ کے جاوید احمد غامدی صاحب، منکرینِ حدیث کی تقلید میں احادیث محترینِ حدیث کی تقلید میں احادیث صححہ کے خلاف مسلسل شبہات بھیلا رہے ہیں۔ اہل سنت عوام کے لئے ان سے بھی بچنا ضروری ہے اور علی ایکا کام میہ ہے کہ ان اہل باطل فرقوں پرردکر کے حق کوسر بلند کریں۔ وما علینا إلا البلاغ (۲۲، کتوبر ۱۹۹۳ء)

مقالات

# نزول میں حق ہے

# القول الصعيم فيما تواتر في نزول المسيح

آغاز نبوت خاتم الرسل مَنْ اللَّيْمَ سند ' وین اسلام' پراعتر اضات کا سلسله جاری ہے ، معترض خواہ غیر مسلم ہویا نام نہاد مسلم ، قرآن وحدیث کے مختلف پہلوؤں پراپنی ذبانت کے سیر چلانا موروثی حق تصور کرتے ہیں۔ پچھا لیے ہی مشکرین ، معترضین ، تنصبین اور اعداء اسلام کا تذکر ہ '' اندھیرے اور مشعل راہ' میں کر چکا ہوں اور یہ کتاب مختصر و جامع '' نزول عیسی عَالِیَا اِ

جس میں قرآن میچ احادیث ، اجماع اور آثار صحابہ جن آتی کی روشی میں عیسیٰ بن مریم الناصری علیظام کے آسان سے نازل ہونے کا جُوت پیش کیا گیا ہے اور مشرین کے اعتراضات کے دندان شکن جوابات دیئے گئے ہیں۔اس کتاب کی تصنیف کے بعدانورشاہ کشمیری کی کتاب النصری بما تواتر فی نزول المسے "کاعلم ہوا تو کتاب حاصل کرے پڑھی ، کشمیری کی کتاب ناہم کنزالعمال وغیرہ سے بلاتحقیق حدیثین قل کی گئی ہیں لہذااس میں صحیح ، بہترین کوشش ہے ، تاہم کنزالعمال وغیرہ سے بلاتحقیق حدیثین قل کی گئی ہیں لہذااس میں صحیح ، حسن ہضعیف اور موضوع روایات بھی موجود ہیں۔

مقالات | 84

الْمَسِينَحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلِكِنُ شُبِّهَ لَهُمُ ﴿ وَإِنَّ النِّيْنَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِى شَكِّ مِنْهُ \* مَا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اللّٰهُ عَزِيزًا اللّٰهُ عَزِيزًا اللّٰهُ عَزِيزًا عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ عَزِيزًا حَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِينًا ٥ وَإِنْ مِّنْ آهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُولُمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَومَ الْقِيلَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا فَ ﴾

اوران کے کفراور مریم پر بہتانِ عظیم لگانے کی وجہ سے، اوران کے اس قول: ''ب شک ہم نے اللہ کے رسول سے علیمی بن مریم کوتل کیا ہے۔'' کی وجہ سے، اور انھوں نے اسے نہ تل کیا اور نہ صلیب (سولی) دی لیکن وہ شبح میں پڑھئے، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ شک میں ہیں ، ان کے پاس کوئی علم نہیں سوائے طن (گمان) کے اور انھوں نے اسے یقینا قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ زبر دست تھیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ہر شخص اس (عیسیٰ) کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔

کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔

(النام: ۱۵۵۷ کا ۱۹۵۶)

قرآن مجيد كان آيات مباركه سي معلوم مواكه

ا: یبود نے عیسیٰ بن مریم ناصری عَلَیْهُامْ کُوْلْ نَہِیں کیا۔ ۲: اور ندانھیں سولی دی۔ ۳: بلکہ اللہ تعالیٰ نے سے علیہ کا نام کی موت سے پہلے (اس زمانے نے عیسیٰ عَلَیْمِ الله کی موت سے پہلے (اس زمانے میں موجود) تمام اہلِ کتاب ان پرائیان لے آئیں گے (یعنی وہ انھی تک زندہ ہیں اور ان پرموت نہیں آئی ہے)

یہ بات بھی یا درہے کہ الند تعالی سات آسانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم وقد رہے مواترہ اور اپنے علم وقد رہ سے ہر چیز کو محیط ہے ، یہ عقیدہ متعدد قرآنی آیات ، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے امام الائمہ محمد بن اسحاق بن خزیمہ در حمہ اللّٰدی کتاب '' التو حید'' حافظ ذہبی رحمہ اللّٰدی کتاب '' العلول العلی الغفار'' امام ابن قد امہ المقدی رحمہ اللّٰد

مقالات مقالات

كي''اثبات صفة العلو''وغيره كامطالعه كريں۔

الله تعالی اپنی مخلوقات سے جدا (بائن) ہے ،کسی چیز میں بھی اس نے حلول نہیں کیا ہے للبذا اسے اسی ذات کے ساتھ ہر جگہ مانتا ہے دینی ہے اور حق سیہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قدیر یکیم اور محیط ہے لہذا عسیٰ علیمیلا کو اللہ تعالیٰ کا اپنے پاس لے جانے کا مطلب آسانوں پر لے جانا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ٥ وَقَالُو ١ ٤ الِهَتُنَا خَرْ الْمُ هُوَ اللهَ عَلَمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ٥ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ اللهَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ٥ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ النِّعْمَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِيَنِي السُر آئِيلُ ٥ وَلَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمُ مَّلَا يَنِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَثَلًا مِنْكُمُ مَلَا يَعْمَلُنَا مِنْكُمُ مَلَا يَعْمَلُنَا مِنْكُمُ مَلَا يَعْمَلُونَ ٥ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَ بِهَا وَاتَّهُ عُونَ عُهَا اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَوْنَا عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اور جب (عیسیٰ) ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم نے اس سے غلی غیار ا
مجاد یا اور کہنے لگے: کیا جارے إله (معبود) اچھے ہیں یا وہ (عیسیٰ) ؟ انھوں نے
آپ کے سامنے بی مثال صرف جدل وجدال کے لئے بیان کی ہے بلکہ یہ ہے ہی
جھڑا الوقوم ۔ وہ (عیسیٰ) محض ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی
اسرائیل کے لئے نمونہ بنا دیا اور اگر ہم جاہتے تو تم میں سے فرشتے بیدا کردیتے جو
زمین میں تمصارے جانثین ہوتے اور وہ (عیسیٰ) تو قیامت کا ایک علم ہیں (قیامت
کی ایک علامت ہیں) لہٰذا اس میں ہر گزشک ندکرو، اور میری اتباع کردیمی صراطِ
مستقیم ہے۔ (الزفرف ۱۵۲۱)

قرآن مجیدی ان آبات ہے معلوم ہوا، کیسٹی بن مریم علیہ اِللّٰ قیامت کی نشانی بیلم یا علّم (علامت) ہیں، لہٰذااس میں بالکل شک نہیں کرنا چاہئے۔ مفسر قرآن حبر الائم عبداللّٰہ بن عباس نِظْ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنْ اِللّٰہِ نے اس آیت مبارکہ ﴿ وَإِلَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ کے بارے میں فرمایا: ''خوروج عیسی قبل یوم القیامة ''

مقالات

### قیامت کے دن سے بہلے میسیٰ بن مریم (طیعام) کاخروج۔

( تعج ابن حبان: ۲۷۷۸ دوسر انسخه ۲۸۱۷ بموارد الطمآن: ۱۷۵۸)

نیز دیکھئے مند احمد (۱۸/۱ سرح ۲۹۲۰) تغییر ابن جریر (۵۲٬۲۵) متدرک الحاکم (۲۵۴٬۲۲) ح ۳۰۰۳ وسنده حسن وصححه الحاکم و وافقه الذہبی ) مند مسدد (المطالب العالية : ۳۷۳۰) المعجم الکبیرللطبر انی (۱۲/۲۵ ح ۴۷ ۱۲۷) الفریا بی ،سعید بن منصور،عبد بن حمید، ابن ابی حاتم (الدرالمثورج ۲۵ ص۲۰)

اس کی سند میں ایک رادی "ابو یجی مصدع" ہیں۔ این شاہین نے کہا: تقد (کتب انقات: ۱۳۸۷) فربی نے کہا: تقد (کتب انقات: ۱۳۸۷) وربیخ مسلم کے رادی ہیں۔ (التریب: ۱۲۸۳) کا رادی ہیں۔ (التریب: ۱۲۸۳) کا رادی ہیں۔ (التریب سیان نے جے کے ذریعے سے ان کی تو یتی کی البتہذیب ارسی ایک این حبان نے جے کے ذریعے سے ان کی تو یتی کی این عدی نے ان پر سکوت کیا۔ (الکامل جام ۲۳۵۹) ان پر الجوز جاتی (احوال الرجال: ۲۳۹) ، این حبان (الجروبین سیاسی) اور این الجوزی نے جرح کی۔ (العلل الرجال: ۲۳۹) ، این حبان (الجروبین سیاسی) اور این الجوزی نے جرح کی۔ (العلل المتناصبہ ۲۷۶۷) این محمد عند کوراورالیورزین کے بارے میں لکھتے ہیں "و ھے المقتان تابعیان" اس رادی کے بارے میں امام ذہبی کا قول ہی رائج ہے لہٰذاان کی حدیث حسن سے کم نہیں ہے ، موقوف روایت اس حدیث کا ایک شاہد ہے۔

درج بالا آیت کی تشریح میں مشہور تابعی ابو ما لک غزوان الففاری الکوفی رحمہ اللہ نے فرمایا: ' ننوول عیسسی بن مویع ، ''عیسیٰ بن مریم کا نزول ۔

(تفسيرابن جريرالطمر ي٢٥ ر٥٤ وسنده يحج)

تقریباً یمی بات قادہ مفسراورا ساعیل بن عبدالرحمٰن السدی نے بتائی ہے۔

( د کیمیئے تفسیرابن جربر۲۵ ۱۷ والسندالاول صحح وال فی حسن )

قر آن مجیدگی ان آیات اور متواتر احادیث کی روثنی میں مسلمانوں کااس پراجماع ہے کھیسٹی بن مریم علیجا ہم آسان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانہ میں آپ آسان سے زمین پر

مقالات

اتر کرد جال کولل کریں گے۔

تفير" البحر الحيط" من بين بين المحمد الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسلى في السماء وأنه ينزل في آخر الزمان "

حدیث متواتر کے اس مضمون پرامت کا اجماع ہو چکاہے کہ پیسلی عَالِیَلِاً) زندہ آسان پرموجود ہیں اوروہ آخری زمانہ میں آسان سے اتریں گے۔ (جمص ۴۹۷)

عاصم بن بهدله صحاح ستر كراوى اورجمهورا الل الحديث كنز ديك تقدوصدوق إي - حافظ ذبي نع كها: "إمام صدوق "بي - حافظ ذبي نع كها: "إمام صدوق" (ديوان الفعفاء:٢٠٨٢)

المام ابن حبان في كها: 'فقة متقن" (صحح ابن حبان:٢١١٩)

لہذاعاصم کی بیان کردہ عدیث حسن درجے سے تمنہیں ہے۔ ا

ابوالحن اشعری (متونی ۳۲۹ھ)نے کہا:

" وأجمعت الأمة على أن الله عزو جل دفع عيسلى إلى السماء " اورامت نے اس بات پراجماع كيا ہے كہ بے شك اللہ تعالى نے عيسىٰ عليه السلام كو

أسان يرافعاليا ب\_ (الابائة من اصول الديانة ص ٣٩)

نيز د يكھئے نظم المتنا رثمن الحديث التواتر (ص٢٣١) اور ظاہر ہے كہ امت خطاء پر التھى نہيں ہوسكتى \_رسول الله مَنائينِ لِم نے فر مايا:

((لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا ويد الله على الجماعة.))

الله میری امت کو گمرای پر بھی جمع نہیں کرے گااوراللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔

(المستدرك الاالاعن ابن عباس واسناده محج)

محمد رسول الله مَنْ لِيَنْفِرْ سے نزولِ مِنْ كَى احاديث كَى صحابه كرام نے روايت كى ہيں ،مثلاً: ابو ہر پر ہ الدوى الیمانی ، جابر بن عبداللہ الانصاری ،النواس بن سمعان ،اوس بن اوس ،عبداللہ بن عمر و بن العاص ،الوسر بجہ حذیفہ بن اسیدالغفاری ،ام المونین عائشہ،عبداللہ بن مسعود ، مجمع بن جاربہ اورعبداللہ بن مغفل وغیر ہم ۔ رضی الله عنہم الجمعین

مقالات

ابوالفيض الا دريسي الكتاني في مايا:

" والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة وكذا الواردة في المدحال وفي نزول سيدنا عيسلى بن مريم عليهما السلام" اورحاصل بير بح كمهدى التنظر كي بارے على احاديث متواتر بين ، اى طرح وجال كخروج اورسيدناعيلى بن مريم عليجائم كنزول كي بارے على بحى احاديث متواتر بيں ، ورتم المتناثر ص ١٢٠١)

نزول سے کی احادیث کے متواتر ہونے کی تصریح درج ذیل علماءنے بھی کی ہے:

الامام ابوجعفر محمد بن جرير الطهر ى السنى فى جامع البيان فى تفسير القرآن (٢٠١٧)

ابن کثیرالدمشقی فی تفسیرالقرآن انعظیم (۱ر۷۵۲۵۵)

اب نزول مین کی پیمینی و حسن احادیث کلمی جاتی بین تا که جوزنده رہے دلیل دیکھ کر حین اور جومرے دلیل دیکھ کر حین احدیث اور منکرین اجماع کے شبہات کے مدل جوابات بھی دیئے گئے بین تا کہ ان پر جمت تمام ہوجائے۔ ( وباللہ التوفیق )
ا۔ ابو ہر برہ الدوسی الیمانی رظالتھ ہُنا: آپ مشہور صحابی، ثقتہ، حافظ، امام اور محبوب المومنین ہیں۔ آپ نے نبی مظالمتی سے کہا: آپ دعافر ما کمیں تا کہ اللہ تحال مجھے اور میری والدہ کوایئے

مومن بندول کامحبوب بناو ہے تو آپ مَنْ اللَّهِ عَلَم اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى مَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَالَةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

محبت کرنے لگتا ہے۔ (صحیح سلم مع النودی:۱۲/۵۲ (۲۴۹)

آپ سے آٹھ سویازیادہ اشخاص نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ (تہذیب العبد یب ۲۹۰/۱۳۱۱) حافظ ذہبی نے فرمایا:

" الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله عَلَيْكُ ... سيد الحفاظ الأثبات" (سرامل النباء ۵۷۸/۲)

ام المومنين عائشه بنت ابي بكر والغفه كي نماز جنازه سيدناابو هريره والتنفيز في يرز ها أي تقي

مقالات

(د يكھيئے الآرخ الصغير للبغاري ار ٢٩،١٢٨، وسنده صحيح)

سيد ناايو بريره وظافيز؛ سے نزول تمسيح كى احاديث درج ذيل تابعين كرام نے بيان كى ميں:

٢: نافع مولى الى قياده الانصارى

ا: سعيد بن المسيب

سم:عطاء بن ميناء مولى ابن الي ذباب

۳: سعیدالمقبر ی

۲:عبدالرحمٰن بن آ دم

۵:حنظلیه بن علی الاسلمی

۸:ولیدین رباح

عبدالرحمٰن بن اني عمره

۱۰: زیاد بن سعد

9: محمد بن سيرين

۱۲:رجل من بني حنيفيه

اا:کلیپ

١٦٠: يزيد بن الاصم

١٢٠: ايوصالح ذكوان

ا \_ سعيد بن المسيب: ابو محمد القرشي المدنى ، آپ مدينه كن بردست عالم اور فقيه تھے -آپ کی مرویات کتب سته اور تمام دواوین اسلام میں موجود میں۔ آپ کی عدالت اور جلالت یراجماع ہے۔حافظ ذہبی نے کہا:

. ثقة حجة فقيه رفيع الذكر ، رأس "أحد الأعلام و سيد التابعين

في العلم والعمل'' (الكاشف:١٩٧٩)

آپ سے بیرحدیث امام محمد بن مسلم بن شہاب الز ہری القرش فی منی ،امام زہری سے ليف بن سعد ،سفيان بن عيينه ،صالح (بن كيسان ) ،ابن اني ذئب ،معمر ، يونس ،ابن جريج ، اوزاعی أورالماجثونی وغیر ہم متقارب الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

امام ز مرى كا تعارف: ابو برحمر بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله الحارث بن زہرہ بن كلاب القرشى الزہرى ٥٠ ها ١٥ هيس پيدا موك ،آپ الم سنت ك

مشہورامام ہیں،حافظ ابونعیم اصبهانی نے''صلیۃ الاولیاء''میں ان کاطومِل تذکر ہلکھا ہے۔

(エスリナアリ・ピーで)

ہ ہے کی ا حادیث صحیح بخاری صحیح مسلم ہنن اربعہ ،موطأ امام مالک ، جامع المسانید

مقَالاتْ \_\_\_\_\_\_\_90 .

للخو ارزمی المنسوب إلی الا مام ا بوحنیفه ، الام للشافعی ،مند احمد ، سیح ابن خزیمه ، صیح ابن حبان ، المستد رک علی المصحب حین وغیره تمام کتب حدیث اوردواوین اسلام میں موجود بہاں ، المستد رک علی المصحب حین وغیره تمام کتب حدیث اوردواوین اسلام میں موجود بہاں۔

آپ ك تفتهون پراجماع ب، حافظ ابن جرالعسقلاني ني كها:

" الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه "

آپ فقیہ حافظ ہیں اور آپ کی جلالت اور اتقان ( ثقہ کا اعلیٰ درجہ ) پر اتفاق ہے۔

(تقریب التهذیب: ۱۲۹۲ ، نیز دیکھئے تدریب الراوی ۱۸۶۸)

امام زہری کے بارے میں ماہنامہ الحدیث حضر و: ۳۷ سے تحقیق بحث پیشِ خدمت ہے: امام زہری کوامام عجل وحافظ ابن حبان وغیر ہمانے صراحثاً ثقة قرار دیا ہے۔

(د كيصَّار تُرْلَعِي : ١٥٠٠ اوقال: "مدنى تابعي ثقة" الثَّقات لا بن حبان ٣٣٩٨٥)

امام بخاری ،امام سلم ،امام ابن خزیمہ اور امام ابن الجارود وغیر ہم نے تصحیح حدیث کے ذریعے سے آخیں اُقتہ صحیح الحدیث قرار دیا ہے۔

امام زہری کے جلیل القدرشا گردامام مالک بن انس المدنی رحمہ التدنے فرمایا: ابن شہاب ایسے دورمیں باقی رہے جب دنیا میں ان حبیبا کوئی نہیں تھا۔

(الجرح والتعديل لابن اني حاتم ج٨ص٧٢ وسنده صحيح)

ا مام ابوب بن افی تمیمه استختیانی رحمه الله (متوفی ۱۳۱۱هه) نے فرمایا: میں نے زہری سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔

(الجرح والتعديل ٨٣/٨)، العلل للامام احمد ٣٠٠ ار٤٠ ١، تاريخ الى زرعة الدشقى ٩٦ وسنده ميح) ابل سنت كي مليل القدر امام عبد الله بن السبارك المروزي رحمه الله فرمايا:

ہمارے نزد یک زہری کی حدیث ایسے ہے جیسے (براوراست ) ہاتھ سے کوئی چیز لی جائے۔ (الجرح دالتعدیل ارم کادسندہ سیج)

امير المونين عمر بن عبدالعزيز الاموى الخليف في فرمايا: "مسا أتساك به المؤهري يسنده

مقالات

فاشدد به یدیك "تمحارے پاس زہری جو پچھسند كے ساتھ لے كرآ كيل اسے مضبوطی فاشدد به يديك "تمحارے پاس زہری جو پچھسند كے ساتھ لے كرآ كيل اواسے مضبوطی

مشہور تا بعی عمرو بن دینارالمکی (متوفی ۱۲۶ھ) نے فرمایا: میں نے زہری سے زیادہ بہترین حدیثیں بیان کرنے والا (تابعین میں ہے ) کوئی نہیں دیکھا۔

صد یں بیال رسے دور مراسی میں المعرفة والتاریخ لا مام یعقوب بن سفیان الفاری جام ۲۲۴ دسند هی جاکا در دور البحری المعرفی المام سفیان بن عیدند دهمه الله نے فرمایا کہ لوگوں میں زہری سے زیادہ (ان کے زمانے میں ) سنت کاعالم دوسرا کوئی نہیں تھا۔ (الجرح والتعدیل ۲۳۸۸ ۲۳۸ دسنده سیح )

انھوں نے مزید فرمایا کہ میں نے زہری جماداور قبادہ سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔

(الجرح والتعدیل ۸۲۷ در منده سیخ منیز و یکھنے المعرفة والتاریخ الرام ۱۲۵۸ و تاریخ ابی زرعة الدشتی ۱۳۵۰)

اساء الرجال کے جلیل القدرامام یکی بن معین نے امام زہری کی بیان کردہ ایک حدیث کو سیخ کی بیان کردہ ایک حدیث کو سیخ کہا ہے۔ (تاریخ عثان بن سعیدالداری ۱۷۱ کہا ہے۔ (تاریخ عثان بن سعیدالداری ۱۷۱ اساء الرجال اور علل حدیث کے ماہرامام علی بین المدین نے فرمایا کہ کبار تا بعین کے بعد مدینہ میں زہری ، یکی بن سعید (الانصاری) ، ابوالز نا داور بگیر بن عبدالله بین الاشخ سے بڑاعالم کوئی نہیں تھا۔ (الجرح والتعدیل ۸۲۷ و سندہ سن) اور کہا: لوگوں کی حدیثیں اور اقوال سب سے کوئی نہیں تھا۔ (الجرح والتعدیل ۸۲۷ و والتاریخ ارتحالی)

ابوحاتم رازی نے فرمایا: زہری کی بیان کردہ حدیث حجت ہے اور (سیدنا) انس (رہائی تھ اُ ) کے شاگر دوں میں سب سے زیادہ ثقہ زہری ہیں۔ (الجرح دالتعدیل ۱۳۸۸ دعوجیج)

ابوزرعهالرازی نے زہری کوعمر و بن دینار سے بڑا حافظ قرار دیا۔(الجرح والتعدیل ۱۹۸۸ دسندہ سیج) مشہور تابعی اور جمہور محدثین کے نز دیک ثقہ دصدوق امام کمحول الشامی نے فرمایا: میرے علم میں سنت گذشتہ کوزہری ہے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ (العلل لاحہ:۱۰۲/۱۰۲ دسندہ سیج)

یں سے میں مدورہ رہی ہے۔ لہذا تا ہے ہوا کہ محدثین کے نز دیک بالا جماع امام زہری اعلیٰ درجہ کے ثقہ ومتقن ہیں اور ان کی حدیث محیح حدیث کی سب سے اعلاقتم ہے۔ تشیع کا الزام اوراس کا جواب: ابوالخیراسدی ابنی کتاب "اسلام میں نزول میح کا تصور" میں لکھتا ہے: "شیعہ کے ائمہ رجال کا اعتراف کہ ابن شہاب زہری، امام جعفر صادق کے اصحاب میں شار ہوتا تھا، چنا نچہ مامقانی شیعہ رجال کے مشہور امام ابنی کتاب تنقیح القال فی اساء الرجال میں لکھتے ہیں: "قال المامقانی: محمد بن مسلم الزهری المدنی عدہ الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق"

محمد بن مسلم الزہری کوشیخ الطا کفہ نے اپنے رجال میں امام جعفرصادق کے اصحاب میں شار کیا ہے ..... '' (ص ۲۲٬۲۲۱، تنقیح القال نی اسامالر جال ۲۸۲۳)

جواب: میں نے ندکورہ سطور میں بیٹا بت کردیا ہے کہ امام زہری اہل سنت کے زبردست ثقد بالا جماع امام اور سنی ولی ہیں۔ اہل سنت کی تمام کتب حدیث میں ان کی احادیث موجود ہیں، بن علاء نے ان کی تعریف وتو ثیق کی ہاور ان کی احادیث کو سیح بلکہ اصح الاسانید قرار دیا ہے اور کسی ایک سنی محدث نے بھی ان پر تشیع کا الزام نہیں نگایا لہٰذا بیالزام مردود ہے۔ دوسرے بید کہ روافض کا کمی شخص کو این نہر بڑھانے کے لئے اپنی کتابوں میں ذکر کرنا اس بات کی ہر گرز دلیل نہیں کہ وہ شخص فی الحقیقت رافضی یا شیعہ تھا۔

و کل یدعی و صلا لیلی ولیلی لا تقرلهم بذا کا مرخص لیل کے وصل کا دعویدارہے اور لیل کواس سے صاف انکارہے ورج ذیل اشخاص کور دافض اپنی اسماءالر جال کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا ریجی شیعہ یا رافضی تھے؟

(الاصول من الكاني ارهه)

(رجال الطّوسي ١٥ اء الاصول من الكافى ار ٦٣ ٣٠)

(رجال القوى ص١٥ اء الاصول من الكاني ١٦٣٦ م)

( شقیح انتقال لله مقانی ار ۱۹۹۶ د حال الطّوسی ص ۱۳) .....

(تنقيح انقال۲۵٫۲۵٫رجال الحلى ص۲۹)

🛈 على بن ابي طالب رفي لفينو

🕑 الحسن بن على بن ا بي طالب رشالفينو

🕝 الحسين بن على بن ابي طالب والفيرة

جابر بن عبدالله الله الانصاري واللفظ

سعيدبن جبير رحمه الله

مقالات

(تنقيح القال ٢٧١٦، رجال الطّوى ٣٢٥)

🕥 ابوصنیفه النعمان بن ثابت رحمه الله

(تنقیح القال ۱۲۹۳)

ایعقوب بن ابراہیم ابو یوسف القاضی

(تنقيح المقال ار ٧٤ رقم: ١٠٣٦٠)

﴿ محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله

(تنقيح القال ١٠٠٢ رقم:١٠٠٢)

الك بن انس رحمه الله

(تنقيح القال ارسهم رجال الطّوى ص٥٥)

ابراہیم بن بزیدانخعی وغیر ہم
 میں یہ حیۃ ابھوں کسی مسلمان

میں پوچھتاہوں کہ کسی مسلمان میں یہ ہمت ہے کہ ان صحابہ تابعین و مسن بعد ھے کو شیعہ یارافضی قرار دے کران کی مرویات کو مروود کہددے؟ لبندا ثابت ہوا کہ رافضوں کا کسی سُنی کواپنے رجال میں شار کرنا اسے رافضی نہیں بنا دیتا۔

یہ بات یا در ہے کہ موجودہ دور میں متعدد ناصبی مثلاً فیض عالم صدیقی وغیرہ جب کسی ثقتہ راوی کی صحیح حدیث اپنی خواہشات نفسانیہ کے خلاف پاتے ہیں تو حصت اسے شیعہ کہہ کراس کی حدیث سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذاا یے لوگوں سے اہل سنت والجماعت کو ہوشیار رہنا چاہئے۔ دوسرے یہ کہ محدثین کی اکثریت کا یہ سلک ہے کہ اگر بدعتی راوی ثقتہ یا صدوق ہے تواس کی روایت قابل حجت ہوتی ہے۔

مشهورغيرا المي حديث سرفراز خان صفدر گکهم وي ديوبندي لکھتے ہيں:

'' اور اصول حدیث کے رویے ثقہ راوی کا خارجی یاجہی معتزلی یا مرجئی وغیرہ ہونا اس کی ثقابت پرقطعاً اثر انداز نہیں ہوتا اور صحیحین میں ایسے راوی بکثرت موجود ہیں .....''

(احسن الكلام اروس)

لہٰذامنکرینِ حدیث کے ثقہ راویوں پراندھا دھند جملے خالی کارتوسوں کی طرح رائیگاں جا میں گے۔ (ان شاءاللہ)

تنبیه: مامقانی رافضی نے ابن الی الحدید معتزلی رافضی کی شرح نیج البلاغه سے قل کیا ہے:

"كان الزهري من المنحر فين عنه يعني عليًّا "

ز ہری امیر الموننین علی ڈاٹٹنؤ کے مخالفین میں سے تھے۔ (تنقیح القال ۱۸۷۳)

اورای طرح مامقانی رافضی نے اپنے بعض ا کابر سے قل کیا ہے کہ زہری ( اہل بیت کے ) رثمن تتھے۔ (ایضاً)

ابوجعفرالطّوس الرافضي نے كہا:

"محمد بن شهاب الزهري عدو ....." (رمال طوي: ١٠١٠)

" من لا يحضره الفقيه" كي فشرح مشية الفقيد كماشير من المامز برى كوسيدناعلى رَّالِيَّنَةُ اورابل بيت كامنحرف كلھا ہے۔(۸۴/۴)

اب آپ فیصله کریں کدکیارانضیوں کے کہنے برامام زہری کونامبی قرار دیا جاسکتا ہے؟ مشهورزا مدشخ عبدالقاورجيلاني رحمه اللدن يج كهاب:

"وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر ناصبية وكل ذلك عصبية وغياظ

لأهل السنة ولا إسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث "

اور رافضیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل اثر کو ناصبی کہتے ہیں۔ بیسب تعصب ہے اوران کا اہل سنت کے ساتھ غصہ ہے اور ان کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے

اصحاب الحديث \_ (الغبية للطالبي طريق الحق الر٨٠) .

اورمین کہتا ہول کدای طرح فرقد ناصبیر کی بیعلامت ہے کدوہ اہل سنت کورافضی یا شیعہ کہتے

تد کیس کی بحث: متعددعلاء نے امام زہری کومد س قرار دیا ہے، حافظ ذہبی نے کہا:

" الحافظ الحجة ، كان يدلس في النادر "

آب حافظ جمت تھے بھی بھارتدلیس کرتے تھے۔(میزان الاعتدال ۱۴۰۶)

مشہورمحدث امام صلاح الدین العلائی (متوفی ۲۱ کھ) فرماتے ہیں:

"والصحيح الذي عليه جمهور أتمة الحديث والفقه والأصول الإحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ محتمل لأن جماعة من الأئمة الكبار دلسوا وقد اتفق الناس على

مقالات

الإحتجاج بهم ولم يقدح التدليس فيهم كقتادة والأعمش والسفيانين:
الثوري وابن عيينة وهشيم بن بشير وخلق كثير وأيضًا فإن التدليس
ليس كذبًا صريحًا بل هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل .....
اورضيح وه بجس پرمحد ثين، فقهاء اور اصوليين بي كه ثقه مدلس جوروايت ماع كى تضريح كيماته بيان كرياس سے جمت پكرى جائے اور جولفظ ممثل (عن وغيره) كيماته بيان كرياس سے جمت نه پكرى جائے يونكه ائمه كباركي ايك جماعت نے تدليس كى باورلوگ ان كيماته جمت پكرنى بيا يونكه ائمه كباركي ايك جماعت أخيس نقصان بين بينيا يا مثلًا قاده، أعمش ، سفيان الثورى ، سفيان بن عيينه ، شيم بن بير اور بهت سے لوگ اور به بات بھى ہے كه تدليس صريح جموم نهيں بلك وه لفظ محتمل (عن وغيره) كيماته ايهام كي ايك قتم ہے۔

(جامع لقصيل في احكام المراثيل ٩٩،٩٨)

امام محدین ادریس الشافعی المطلعی فرماتے ہیں:

"ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت ....."

اور جے ہم جان گئے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ ہی تدلیس کی ہے تو ہم پراس کا نقص اس کی روایت میں فاہر ہوگیا اور نیقص جھوٹ نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اس کی حدیث کو (مطلقاً) روکر دیں اور (نیقص) نہ سچائی میں خیر خواہوں جاتا کہ ہم اس کی روایت بھی (مطلقاً) قبول کرلیں جس طرح ہم سچائی میں خیر خواہوں (غیر مدسین) کی روایات قبول کرتے ہیں۔ پس ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی مدس سے کوئی حدیث قبول نہیں کرتے حتیٰ کہ حدثی یا سمعت [ میں نے سا ہے ] کے لیحیٰ ساع کی تصریح

مقالات

كري\_ (الرماة ص ٣٤٩)

لبذاامام زہری نے جن روایات میں ماع کی تصریح کی ہے، ان کے محیح ہونے میں کیا شہہے؟ بعض لوگ امام شعبہ اور چندعلاء سے تدلیس کی سخت ندمت اور تکذیب نقل کرتے ہیں، حالا تکہ بیا قوال مرجوحہ ہیں۔ ابوعمرو بن الصلاح الشہر زوری فرماتے ہیں:

'و هذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة فى الزجر عنه والتنفيرُ اوريقول امام شعبت افراط بينى باورية ليس در وحمكان اورنفرت دلان كريمول مها وطوم الحديث المعروف بمقدمه ابن العلاح عملا)

امام ابن الصلاح کے بیان کی تصدیق اس ہے بھی ہوتی ہے کہ امام شعبہ نے خود کئی مرسین مثلاً قبادہ ، ابواسحاق السبیعی اور اعمش سے روایت بیان کی ہے بلکہ امام شعبہ سے ثابت ہے کہ انھوں نے کہا:

"كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة ..... "

میں آپ کے لئے تین اشخاص ، اعمش ، ابواسحاق اور قنادہ کی تدلیس ہے بیچنے کے لئے کافی ہوں۔ (طبقات الدنسین جھقی ص ۲۲، جز مسالة العسمیة ص ۲۲،وسندہ صحیح)

لہٰذاعلماء کے نزدیک ان راو یوں سے شعبہ کی روایت اگر معنعن بھی ہوتو ساع پرمحمول ہوتی ہے۔ (دیکھئے نخ الباری جہم ۱۹۳٬۳۸۸، جوام ۱۹۲، جوام ۱۹۲، نام ۱۹۷،۱۹۷،۱۱۱،۱۹۷،۲۲۱،۲۱۱،۱۹۷،۲۳۸، جوام ۲۱۷) لہٰذاز ہرکی کی تصر تکے بالسماع سے روایت صحیح ہوتی ہے۔

ارسال کی بحث: بعض مبتدعین ، امام یجی بن سعید القطان کا قول که زبری کی مرسل روایتین "بمنزلة ریح" بین بقل کر کے امام زبری کو مطعون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہے کہ کسی راوی کا مرسل احادیث بیان کرنا کوئی جرم نہیں ہوادر نہ بیاس کی عدالت پر جرح ہے ۔ متعدد ائمہ نے مرسل روایات بیان کی ہیں ، مثلاً ابراہیم نخی ، ایوب مالت پر جرح ہے ۔ متعدد ائمہ نے مرسل روایات بیان کی ہیں ، مثلاً ابراہیم نحی ، ایوب السختیانی ، ثابت البنانی ، جعفر الصادق ، حسن بھری ، ربیعہ الرائے ، رجاء بن حیوہ ، سالم بن عبد اللہ بن عمر ، سعید بن جمیر ، سعید بن المسیب ، سفیان توری ، اعمش ، قاضی شرت کے ، شعبه ،

...مقالات

طائس،الشعبي ،عروه ،عطاء بن ابي رباح ،عكرمه اورقناده وغير جم -

(د يکھئے كتاب المراسل لا في داود وغيره)

کیابیائم مرسل روایات بیان کرنے کی وجہ سے ضعیف و مجروح بن گئے ہیں؟ بیہ بات حق ہے کہ مرسل (ارسال کرنے حق ہے کہ مرسل (ارسال کرنے والا )ضعیف ہوتا ہے۔ اگر کوئی کے کہ امام زہری کا ارسال تخت خطرناک ارسال تھا تو عرض ہے کہ اس کی وج بھی محدثین نے بتادی ہے:

امام يحيى بن سعيد القطان نے كها:

"هولاءِ قوم حفّاظ كانوا إذا سَمِعُوا الشيء علّقوه"

یلوگ (قیاد ووز ہری) حفاظ حدیث میں سے تھے۔ جب یہ کوئی چیز سنتے تواسے یاد کر لیتے تھے۔ (المرائیل لابن الب حاتم : ۳۰)

مزيد فرمايا:

"مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ ، وكل ما قدر أن يسمى سمى ، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه"

ز ہری کی مرسل دوسروں کی مرسل سے زیادہ بری ہوتی ہے کیونکہ وہ حافظ ہیں ، اور وہ (زہری) جس کا وہ نام لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں اور صرف اس شخص کا نام ترک کرتے ہیں جس کا نام لینا پسنہ نہیں کرتے۔(سراعلم النلاء ۲۳۸۸۶)

معلوم ہوا کہ زہری کی مراسل غیر ثقات ہے ہونے کی وجہ سے زیادہ ضعیف ہیں۔امام یجی ٰ بن سعیدالقطان نے قیاد ۃ کی مراسیل کو بھی ' جمنز لہۃ الرتے'' قرار دیا۔

(المراسل لابن الي حاتم: ص٣ وسنده صحيح)

اورسعید بن المسیب کی ابو بکر و الله که که سے منقطع روایت کو'' ذاك شبه الریح'' کہا ہے۔ لینی وہ ہوا کی طرح کمزور ہے۔ (ایناص ارسند سیح)

اوركها: " مرسلات ابن أبي خالد – يعني إسماعيل – ليس بشيء"

مقالات

## اساعیل بن ابی خالد کی مرسل روایات کچھ بھی نہیں ہیں۔

(جامع لتحسيل ص ١٠٢٨ المراكيل ص ٥ وسنده يحيح)

ا مام محمد بن سیرین سے بھی ابوالعالیہ اور حسن بھری کی مراسل پر سخت تنقید مروی ہے۔ اور انھول نے فرمایا: چارا شخاص (الحسن، ابوالعالیہ، حمید بن ہلال اور ایک آدمی آداود بن ابی صند ]) ہرا یک کوسچا سمجھتے تصاور اس بات کی پرواہ نہیں رکھتے تھے کہ وہ کس سے من رہے ہیں۔

(سنن دارقطني ارا٢١٤٥ ماركتاب العلل ومعرفة الرجال للامام احمد: ٩٨٩ وسند وصحيح واللفظله)

کیاان علاء کو بھی ضعیف وغیر ثقة قرار دیا جائے گا؟ حق بیہ ہے کہ جو خص ثقہ ہےاس کی متصل روایات کو قبول اور مرسل روایات کومر دو دہ بھینا جائے۔

ادراج کی بحث: بعض اشخاص نے لکھا ہے: ''زہری کی عادت ادراج کی بھی تھی'' ''اوراج'' کہتے ہیں۔ صدیث میں رسول الله سَائِیْنِ کے الفاظ کے ساتھ اپنے الفاظ ملادیئے کو لیعنی صدیث میں اپنی طرف سے پچھالفاظ ورج کردینا'' (نزول کے کا تصورص ۱۲۰)

حالا نکدائمہ محدثین نے ادراج کو راوی کی عدالت میں بھی جرح قرار نہیں دیا۔ادراج کی تعریف میں حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

"معرفة أقسام منها ما أدرج في حديث رسول الله عَلَيْكُ من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أومن بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلامًا من عند نفسه فيرويه من بعده موصولاً با لحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله فيلتبس الأمرفيه على من لا يعلم حقيقة البحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله عَلَيْكُ "

اس کی گئی قسمیں ہیں: ان میں سے وہ بھی ہے جو حدیثِ رسول میں بعض راویوں کا کلام درج ہوجائے ،وہ اس طرح کہ کوئی صحابی یا جواس سے نیچے والا راوی اپنی طرف سے اس حدیث میں کوئی کلام (بطور تغییر) ذکر کرے جسے وہ روایت کر رہا ہے تو بعد والا راوی اسے حدیث کے ساتھ ملاکر (موصول) روایت کر دے اور قائل

مقَالاتْ

کے کلام کوجدانہ کرے (اس محف پر) جو حقیقت حال سے بے خبر ہے، معاملہ مشتبہ ہوجائے اورائے بیوہم ہوکہ بیسب کچھ نبی مَثَاثِیْنِم کی حدیث میں ہے۔

(مقدمها بن الصلاحص ١٢٤)

معلوم ہوا کہ راوی کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ دہ صدیث کی شرح وتغییر میں پچھکلام عرض کرتا ہے۔ ہے بعد والا راوی اصل بات سے بے خبری کی وجہ سے متنِ حدیث میں درج کر دیتا ہے۔ محدثین کرام پراللہ تعالیٰ کی ان گنت، بے شار رحمتیں ہوں کہ جضوں نے انتہائی باریک بنی ادر غیر جانبداری سے دودھ کا دودھ ادر پانی کا پانی کر دیا ہے ادر عدل وانصاف کی میزان ہاتھ میں لے کرانی کا جواب تحقیقات سے بیواضح کر دیا ہے کہ بیت مصل، منقطع، میحفوظ اور بیشاذ ہے، بیسالم من الا دراج اور بیدرج ہے، وغیرہ۔ حمہم اللہ اجمعین

مدرج كے موضوع پر متعدد علماء نے كتابيل كلى بير، مثلاً خطيب بغدادى كى 'الفصل للوصل فى مدرج النقل '' (اس كے قلمى نسخ كى فو توسئيٹ بيس نے ديھى ہے اوراب بيكتاب دو جلدوں بيس مطبوع ہے۔) حافظ ابن مجرك ' تقريب الممنهج بسر تيب المدرج '' اور جلال الدين السوطى كى ' المدرج إلى المدرج '' (بي ہمارى لا بحريرى بيس موجود ہے) اب ان علماء كے نام لكھتا ہوں جضوں نے كسى حديث كى تشريح بيس كوئى كلمه كہا اور بعد كے راووں نے متن ميں درج كروبا:

ا: عبداللدين مسعود وفي عنه (مقدمه اين الصل حص ١٢٨ المدرج إلى المدرج ص ١١)

٣: الوجريره والفنا (الدرج إلى الدرج ص ٢١٠١٨)

٣: سالم بن الى الجعدر حمد الله (المدرج ص٣٦)

کیا تھیں بھی مجروح قرار دیا جائے گا؟ ہر گزنہیں!ای طرح اس نام نہا د جرح سے امام زہری بھی بری ہیں۔

عافظابن جمرالعسقلانی فرماتے ہیں:

"والأصل عدم الأدارج و لا يثبت إلا بدليل " اوراصل علوم إدراج كادعوى دليل

مقَالاتْ

کے بغیر ٹابت نہیں ہوتا۔ (فتح الباری سرااس)

خلاصہ: مخضریہ کہ امام زہری جلیل القدر سی عالم ،مشہور تابعی ، ثقنہ ججت سے ،ان کی روایت اعلیٰ در ہے کی سیح ہوتی ہے۔

گولڈزیبریہودی اور اس کے مقلدین کی خودساختہ جروح قطعاً مردود ہیں بلکہ منکرین رسالت کی ان جروح سے امام زہری کی شان اور زیادہ بلند ہو جاتی ہے، اس ولی من اولیاءاللہ پراللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں۔رحمہ اللہ

امام زہری سے نزول سیح کی بیرصدیث جن شاگردوں نے سی ان کاذکر کیا جاچکا ہے، اب ان کی روایات کامخصر تذکرہ پیش خدمت ہے:

ا: ليث بن سعد: آپ كتب سته كراوى اور" ثقد، ثبت ، فقيه، امام شهور" تھے۔

(تقریب التہذیب:۵۲۸۴)

آپ سے بیر صدیث درج ذیل علاء نے بیان کی ہے:

(السنن الكبري للبيتقي ار۴۴۴)

🛈 يخيٰ بن بكير

(منداح ۲/۵۳۸)

🛈 ہاشم

(صیح این حبان:۹۷۷۹)

یزید بن موہب

(اسنن الكبري للبينقي ار۴۴۴)

🕜 احمد بن سلمه

(صحح بخاری:۲۳۲۳م صحح مسلم: ۱۵۵ بسنن تر مذی: ۲۳۳۳ ،الایمان لاین منده:

@ قنيبه بن سعيد

٤٠٠٧، من طريق النسائي عنه )

صیح بخاری وضیح مسلم میں قتیبه بن معید کی روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں:

(( والذي نفسي بيده!ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد .))

يفبله احد ، ))

اس ذات کی قتم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور عنقریب تم میں ابن مریم

101 مقالات ا حاکم ، عادل بن کرنازل ہوں گے پھر وہ صلیب تو ڑ دیں گے اور مال کو بہا دیں گے حتیٰ کہاہے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ امام ترندي نے اس حديث كے بارے ميں فرمايا: '`هلذا حديث حسن صحيح'' 🕥 محد بن رمح (صحیمسلم:۱۵۵) ٢: سفيان بن عيينه: آپ يدرج ذيل علاء نے بيصديث انتهائي معمولي اختلاف ك ساتھ بیان کی ہے: 🕥 على بن عبدالقدالمديني (صحح بناري:٣٣٣) اس كشروع من 'لا تقوم الساعة' كالفاظ زياده بير-(صحيحمسلم:١٥٥) 🕜 زهير بن حرب 🕝 الوبكر بن الي شيبه (المصنف ١٥/١٣٨)، وعنه إبن ماحيه: ٢٠٤٨) عبدالاعلى بن حماد (صحیح مسلم: ۱۵۵) @ عمروالناقد (منداني يعلى الموسلي: ۵۸۷۷) 🕥 احمد بن خنبل (نی منده ۲۲۴) (الشربيدللأ جرى ١٣٨) 🖒 اینانی عمر (المستر ج على سيح مسلم لأ بي عوانه ار١٠٥) ﴿ الحمدي (نيزد كيهيئ السنن الكبرى للبيبقى ١٠١/١) س: صالح بن كيمان المدنى: (و كيفة تفة الاشراف للحافظ المرى ٢٢٠١٧) آب كتب ستر كراوي "فقه ثبت فقيه" تقد (تقريب الجذيب ٢٨٨٣)

المام زبرى آب كاستادين (تهذيب الكمال ١٠٤٥)

اورابراہیم بن سعد الز ہری ان کے شاگرد ہیں۔ (تہذیب الکمال للحافظ المزی وریم)

آپ سے ابرائیم الز ہری نے اوران سے پعقوب بن ابرائیم نے بیصدیث نی ایعقوب بن ابراہیم سے اسحاق (صحیح بخاری: ۳۴۴۸) عبد بن حمید،حسن الحلوانی (صحیح مسلم: مقَالاتْ 102

۱۹۵۰/۱۹۹۰) ابوداودالحرانی (صیح ابیعوانه ار۱۰۵) اور محمد بن یجی الذبلی (انسنن الکبری للبیه تق .

٩٧٠) نے بیحدیث بیان کی ہے، بخاری وغیرہ میں بدالفاظ زیادہ ہیں:

" وحتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة: اقرؤا إن شئتم ﴿ وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ ﴾ الآية "

ای مستعم حو درن میں بھی بھی بوت ہو میں ہے۔ یہاں تک کہ (ان کے نزدیک )ایک وقت کاسجدہ دنیا و مافیصا ہے بہتر ہوگا ، پھرابو ہریرہ ڈیاٹنڈیز

نے فر مایا: اگر (تصدیق) چاہتے ہوتو پڑھو: "اورکوئی اہلِ کتاب ایسانہیں ہوگا جو میسی کی موت

سے پہلےان پرایمان ندلے آئے''

بعض لوگوں نے بوچھا ہے کہ امام بخاری کے استاذ" اسحاق" کون ہیں؟ تو عرض ہے کہ وہ اسحاق بن راہو میہ ہیں۔ اسحاق بن راہو میہ ہیں۔

حافظ ابن مجرر حمد الله فرمات بين:

" وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من مسند إسحاق

بن راهويه وقال:أخرجه البخاري عن إسحاق "

اور ابونعیم (اصبهانی ) نے متخرج (علی صحیح البخاری ) میں بیاحدیث منداسحاق بن

راہوریے سے روایت کی ہے اور کہا: اسے بخاری نے اسحاق سے روایت کیا ہے۔

(فخ الباري ۲۷۲۸ ۱۳۸۱ه)

دوسرے بید کہ عبد بن حمید وغیرہ نے اسحاق کی متابعت کررتھی ہے لہذاان پراعتراض ہر لحاظ

سےمردود ہے۔

۱۲۲ معم (مصنف عبدالرزاق: ۲۰۸۴ وعنداحد في منده ۲۷۶۲)

۵: يونس بن يزيد (صحيح مسلم: ۱۵۵ الايمان لا بن منده: ۳۱۱)

٢: ابن جريج (صفح اني موانه ارسوا)

- >: اوراعی (ایعوانه ۱۸۵۰مشکل) الآناللطحادی ارسال)

عبدالعزيز بن عبدالله الى سلمه الماجنون

مقَالاتْ \_\_\_\_\_\_

(مندعلى بن الجعد: ٢٨٧٤ وعنه البغوى في شرح النه ١٥ الر ١٥ وقال : هذا حديث منفق على صحنه)

9: ابن البي ذئب (مند البي ذئب المنابي و المند الله و المند البي و المند الله و ا

آپ سے بے صدیث امام زہری نے بیان کی ہے اور ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ آپ سے بید حدیث درج ذیل علاء نے س کرآ گے بیان کی ہے:

- یونس (بن بر بدالا ملی) آپ جمہور کے نزد کیٹ نقد میں اور کتب ستہ کے راوی ہیں ، آپ
   کی روایت صحیح بخاری (۳۲۲۹) صحیح مسلم (۱۵۵) کتاب الا ممان لا بن منده (۳۱۳) شرح السندلمبغوی (۸۲/۱۵) وغیرہ میں ہے۔
  - 🕜 معمر (مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۳ دعنداحد ۲۲۷۲ واین منده فی الایمان: ۳۱۵)
    - عُقيل (كتاب الايمان لا بن منده: ٢ الله وعند ابن حجر في تغليق العلق سهر ٢٠٠٠)
- اوزاعی (الایمان لابن منده: ۳۱۳ وعندابن حجر فی تغلیق اتعلیق سمره ۱۰ البعث للیمقی کما فی فتح الباری

٢٨٥٨٦، بهم ابن الاعرابي كما في تغليق العليق وصحح ابن حبان ٢٨١٠ مع ابي عواند ١٧٠١)

- ابن اخی الزهری (صحیمسلم:۱۵۵)
- 🕙 ابن اني ذئب (صحيح سلم:۱۵۵۱ متداحد ۲۰۲۳ مریخ اني وانه ارد ۱۰۷۰)

صحیح بخاری وصحیح مسلم میں یونس بن بزید کی روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں:

"كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم "

تمھارااس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے اور تمھاراامام تم میں سد (ی کورک

تم میں ہے(ہی)ہوگا۔ ال

كمّاب الاساء والصفات لليبقى مين يونس كى روايت كے الفاظ درج ذيل مين:

" كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإما مكم منكم "

تمھارااس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم آسان سے اتریں گے اور تمھاراا ہام تم میں سے ہوگا۔ (ص۵۳۵ دنی نیز اخری ۴۲۳)

ید دونوں روایتیں صحیح بیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے 'من السماء ''کے اور بھی شواہد بیں جوآگے آرہے ہیں۔

امام بغوی نے بخاری کی حدیث کے بارے میں شرح السنہ میں فرمایا ہے:

" هذا حديث متفق على صحته " ال مديث كيميح موني برا تفاق ب\_

ایک اہم بات ...: امام بیمقی مستقل مخرج حدیث ہیں،اوران کی بیان کردہ بیسند صحیح ہے لہٰذاان کی زیادت مقبول ہے کیونکہ ثقہ کی زیادت اگر ثقات یا اوْت کے خلاف نہ ہوتو مقبول ہوتی ہے۔(دیکھے الکفایہ فی علم الروایی ۳۲۳-۴۲۹ لخطیب البغدادی)

اوراگرامام بیہی کہیں کہ' رواہ ابخاری'' تو اس کامفہوم بیہوتا ہے کہ اس حدیث کی اصل سیح بخاری میں موجود ہے۔ (دیکھئے مقدمہ ابن الصلاح ص ۳ مع شرح العراتی)

(۳) عطاء بن میناءمولی ابن افی ذیاب رحمه الله: آپ کتبسته کے راوی ہیں۔ امام العجلی نے کہا:''(مدنی) تابعی ثقة'' (تارخُ اثنات:۱۱۳۳)

ا مام ابن حبان نے آپ کی توثیق کی ، بعض علاءنے آپ کوصد وق اور بعض نے کان من اُصلح الناس قرار دیا۔ (ویکھے تہذیب احدیب سر۱۹۳۶)

لہذا آپ ثقه وصدوق ہیں۔آپ سے سعید بن الی سعید المقمری اور ان سے لیٹ بن سعد اور ابن اسحاق نے بیر وایت بیان کی ہے۔

لیث بن سعد: (صحیح مسلم: ۵۵ المحیح این حبان: ۲۷۷۷، الشرید لیلا جری س، ۳۸، شکل الآثار ۱۲۸۱)
 صحیح مسلم میس اس حدیث کے الفاظ درج ذیل جیں:

(( والله الينزلن ابن مريم حكمًا عادلاً فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد .)) مقالات مقالات

اللہ کی قتم! بن مریم ضرور نازل ہوں گے ، وہ عدل کرنے والے حاکم ہوں گے، صلیب تو ڑ دیں گے اور جز بیم موقوف کردیں گے۔ جوان صلیب تو ڑ دیں گے اور جز بیم موقوف کردیں گے۔ جوان اونٹوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر کوئی ان سے بار برداری کا کام نہ لے گا اور لوگوں کے دلوں سے عداوت ، بغض اور حسد ختم ہو جائے گا اور مال دینے کے لئے بلا کمیں گے تو کوئی مال قبول نہ کرے گا۔

🕝 محمد بن اسحاق: (المعدرك للحائم ١٥٩٥٦)

اس کی سندمجمہ بن اسحاق کی تدلیس کی دجہ سے ضعیف ہے۔

(س) سعيد بن الى المقمر ى رحمه الله: امام ابويعلى الموسلى في كبا:

حدثنه أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن أبي صخر أن سعيدًا المقبري أخبره أنه سمع أبا هريره يقول: سمعت رسول الله عَلَيْكُ و يقول: ( والذي نفس أبي القاسم بيده الينزلن عيسى بن مريم إمامًا مقسطًا وحكمًا عدلاً فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لئن قام على قبرى فقال: يا محمد لأجيبنه . ))

رسول الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ فَرِ ما يا: اس ذات كی تم جس کے ہاتھ میں ابوالقاسم كی جان ہے اعینی بن مریم (علیما السلام) ضرور امام منصف اور حاکم عادل بن كرنازل ہول گے ۔ پس آپ صلیب توڑ دیں گے اور خزیر كو ہلاک كردیں گے اور ایک دوسرے سے ناراض باہم صلح كرلیں گے ، اور عداوت ختم ہوجائے گی اور اس پر مال پیش كریں گے تو وہ اسے قبول نہیں كرے گا ، پھر اگر وہ ميرى قبر پر كھڑے ہوئے اور كہا: اسے محمد کر اور اس كا جواب دوں گا۔

(مندانی یعلیٰ ۱۱۷۲۴ ح۱۵۸۴)

اس کی سند حسن ہے اور اس کے تمام راوی جمہور کے نز دیک ثقہ وصدوق ہیں۔

مقالاتْ \_\_\_\_\_

[تنبییہ: بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن وہب المصری قولِ رائح میں مدلس ہیں لہذا ریسند حسن نہیں بلکہ ضعیف ہے۔] ۵) خطلعہ بن علی الاسلمی رحمہاللہ: آپ صحیح مسلم وغیرہ کے رادی اور ثقہ ہیں۔

(تقريب التهذيب:١٥٨٣)

آپ سے نزول میے کی حدیث امام زہری نے اور ان سے ایک جماعت مثلاً: سفیان بن عیدینه، ایث معمر، اوزاعی اور یونس وغیرہم نے بیان کی ہے۔ دیکھئے مسلم (۱۲۵۲) منداحمہ (۱۲۵۲) منداحمہ (۲۲۰،۵۳۰) تفییر ابن جریر (۲۰،۷۳) مندعلی بن الجعد (۲۸۸۸) مندالحمیدی (نبخهٔ ویوبندیه: ۱۰۰۵) الایمان لابن منده (۲۱۹) صحیح ابن حبان (۲۷۸۱) مصنف عبدالرزاق (۲۰۸۲) اور مصنف ابن الی شید (۱۳۳۷)

مندحمیدی میں زہری کے ساع کی تصریح موجود ہے صحیح مسلم میں سفیان بن عیبینہ کی زہری سے روایت کامتن درج ذیل ہے:

عن النبي مُثَلِينَة قال : ((والذي نفسي بيده! لِيُهِلَّن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما ))

نی مَالَیْنَ اِ نِے فرمایا:اس ذات کی نتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بلاشبہ ابن مریم روحاء کی گھاٹی میں حج یاعمرہ یا دونوں کی لبیک کہیں گے۔

منداحد (۲۷،۲۹) میں صحیح سند کے ساتھ درج ذیل الفاظ زیادہ ہیں:

"قال وتلا أبو هريرة: ﴿ وان من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا ﴾ فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موته :عيسى ، فلا أدري هذا كله حديث النبي النبي النبي الله أوشىء قاله أبو هريرة ؟ "

فرمایا: پھرابو ہریرہ (بڑھٹی) نے آیت پڑھی،اور (نزول سے کے بعد) تمام اہل کتاب (ابن مریم) کی موت سے پہلے ضروران پرایمان لاکیں گے،اور قیامت کے دن وہ

مقالات

ان پر گواہ ہوں گے، پس خطلہ نے گمان کیا: بے شک ابو ہریرہ (رٹیانٹیئے) نے فر مایا: کہ و عیسیٰ (ﷺ) کی موت ہے پہلے ایمان لائیں گے (لیکن) مجھے معلوم نہیں کہ بیسارامتن حدیث نبوی مُناتِیْئِ ہے یا کچھ (ابو ہریرہ ڈالٹیٹی) کا کلام ہے۔

(منداحمه ۲۷،۲۹۰،۲۹ ج۷۸۹)

(۱) عبدالرحمٰن بن آ دم رحمه الله: آپ صحیح مسلم کے رادی اور صدوق ہیں۔ (تقیب العمال

(تقريب العهذيب:۳۷۹۲)

آپ سے قادہ نے بیر صدیث بیان کی ہے۔ مند احمد میں آپ نے عبد الرحمٰن بن آدم سے ساع کی تصریح کرد تھی ہے۔

يه حديث ورج ذيل كتابول مين عن

منداحد (۲۰۲۷ میم، ۲۳۷۷) سنن انی داود (۲۳۲۷ مصنف این انی شیبه (ط جدیده ۲۹۹۷ مسنداحد (۲۰۲۷) شیبر این ح۳۷۵۲۷) صحیح این حبان (۲۷۷۲ ،۷۷۸۲) مندانی داودالطیالسی (۲۵۷۵) تفسیر این جریر (۲۰۲۷ ۳۷) مندرک الحاکم (۷۹۵۷۲) وغیره

> ھا کم اور ذہبی دونوں نے اسے سی کہاہے۔ ماندین

حدیث کامتن:

((الأنبياء (كلهم) إخوة لعلات دينهم واحد وأمها تهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى يهلك الله في زمانه المسلح الدجال الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعًا والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان أو الغلمان

مقالات \_\_\_\_\_

بالحيات لا يضر بعضهم بعضًا فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثمَ يتوفى فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه . ))

(تمام) انبياء علاتي بھائي ہيں ،ان کادين ايك ہے اوران کي مائيں (شريعتيں) جدا جدا ہیں اورلوگوں میں سب سے زیادہ میں عیسیٰ بن مریم کے نزد کیک ہول کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور بے شک وہ نازل ہونے والے ہیں، پس جبتم ان کود کھ لوتو بیجان لینا، وہ ایک درمیانے قد کے سرخ وسفید رنگت والے آ دمی ہیں ،ان کے بال سیدھے ہیں ،گویا ابھی ان سے یانی ٹیکنے والا ہے حالانکہ وہ بھیکے ہوئے نہ ہول گے،اور وہ دوزر درنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے (وہ اسلام پرلوگوں سے جنگ کریں گے ) پس وہ صلیب توڑ دیں گے،خزیر کو قتل کر دیں گےاور جزید کوختم کر دیں گےاور ملتیں ( مذاہب عالم )معطل ہو جا کیں کے یہاں تک کدان کے زمانے میں اللہ تعالی اسلام کے سواساری ملتوں (مذہبوں) کوہلاک (ختم) کردے گااور دجال اکبر کذاب بھی آتھی کے زمانے میں ہلاک ہو جائے گا، زین میں امن واقع ہوجائے گاحتی کہ اونٹ شیر کے ساتھ ، چیتے اور گائیں ، بھیٹریئے اور بکریاں اکٹھاج یں گے،اور بجے یالڑ کے،سانپوں سے تھیلیں گے،لیکن ایک دوسرے کو پچھنقصان نہیں پہنچائیں گے۔اللہ جتنا جا ہے گاوہ (عیسیٰ بن مریم زندہ )رہیں گے پھروہ وفات یا جا ئیں گے پھرمسلمین (مسلمان )ان پرنماز جناز ہ یر حیں گے اور انھیں فن کر دیں گے۔

(منداحمة ١٧٦٢، ١٣٣٥ صحح ابن حبان ٢٨٨٢، والزيادة منه)

اس حدیث کی مزید تحقیق میں نے اپنی کتاب "تخ تئے کتاب النھامہ فی الفتن والملائم" (ص ۱۲ اس سے اور ابھی تک طبع نہیں جوئی، اللهم یسر لنا طبعه

(2) عبدالرحمٰن بن انی عمل الله: آپ کتب سته کے داوی میں ، ابن حبان نے

مقالاتْ

آپ كى توثيق كى باورابن معدنے كها: "كان ثقة كثير الحديث"

(تهذیب التهذیب ۲۲۰،۲۱۹۸)

امام احمد بن طنبل نے حسن سند کے ساتھ ان سے عبدالرحمٰن بن آ دم کی حدیث کا ایک قطعہ روایت کیا ہے: (( أنا أولى الناس بعیسی بن مریم فی الدنیا والآخو ق الأنبیاء إخوة من علات، أمهاتهم شتى و دینهم واحد .))

میں عیسیٰ بن مریم (علیجانام) کے ساتھ دنیا وآخرت میں سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں ، انبیاءعلاتی بھائی ہیں ان کی شریعتیں علیجہ ہ علیحہ ہیں اوران کا دین ایک ہے۔

(۸) ولید بن رباح رحمه الله: آپ سنن الی داود وغیره کے راوی ہیں۔ ابن حبان نے شات میں ذکر کیا ہے، ابوحاتم نے کہا: صالح اور بخاری نے کہا: ' حسن المحدیث''

(تهذيب التبذيب الركاا)

ابن حجرنے کہا: ''صدوق'' (تقریب البندیب: ۲۳۲۲)

اورحافظ وہمی نے کہا:''صدوق'' (الکاشف ۲۰۹/۳)

بلنداوه حن الحديث بي پس بيسند حسن لذات ب- محديث كامتن درج ذيل ب: (( يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل حكمًا قسطًا وإمامًا عدلاً

فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ..... ))

قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم (طبطہ) حاکم منصف اور امام عادل کی حیثیت سے نازل ہوجائیں، بس آپ خزیر کولل کردیں گے۔۔الخ"

(منداحه۲۷۲۹۳۲ (۱۱۱۰)

(۹) محمد بن سیر بین رحمه الله: آپ کتب سته کے مرکزی راوی اور'' شقه ثبت عابله کبیر القدر'' ہیں۔ (تقریب البندیب:۵۹۳۷) مقالات

آپروایت بالمعنی کے قائل نہیں تھے۔ بیموقف آپ کی کمال احتیاط کا ثبوت ہور تہجے یہ کہ کار احتیاط کا ثبوت ہورتہجے یہ کہ دوایت بالمعنی بھی جائز ہے۔ (کسما ھو المبسوط فی کتب الاصول وغیر ھما) آپ سے درج ذیل اشخاص نے بیمدیث بیان کی ہے:

- 🛈 سليمان بن افي سليمان 💎 (الكائل لا بن عدى ١١١١/١)
- ابن عون (مجم الصغيرللطير اني ارسم المعجم الاوسط ١٨٣٦ ما ١٣٣١)
  - 🕆 بشام بن حسان (سنداحی ۱۰ را۴۹ ج۱۳۱۲)

هشام کی روایت کامتن:

"عن النبي عَلَيْكُ قال: ((يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إمامًا مهديًا وحكمًا عدلاً فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها.)

نی مَنَّا اَیُوْمُ نے فرمایا: قریب ہے کہتم میں سے جوزندہ رہے ہیسیٰ بن مریم (عَالِیَّالِ) سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ امام مہدی اور حاکم عادل ہوں ، پس آپ صلیب تو ژدیں گے اور خزر کوقل کردیں گے ، جزیہ موقوف کردیں گے اور جنگ ختم جوجائے گی۔(۱۲/۱۱/۲ ع۳/۱۲)

[ منبیہ: ہشام بن حسان مدلس بیں الہذابیروایت ان کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے۔] (۱۰) زیاد بن سعد رحمہ اللہ: آپ کو ابن حبان نے کتاب الثقات (ج ۴ ص ۲۵۵) امام بخاری نے (التاریخ الکبیر ۳۵ سر ۳۵) اور ابن ابی حاتم نے (الجرح والتعدیل ۵۳۳/۳) میں ذکر کیا ہے اور جرح یا تعدیل کچھ جھی فقل نہیں گی۔

حافظ ابن کیرنے ان کی درج ذیل حدیث کے بارے میں کہا:

"تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح" (النهايين أنفن والملاح الممام الممام) ريادي روايت كالفاظ ورج ذيل بين:

(( ينزل عيسي بن مريم إمامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا فيكسر الصليب

مقَالاتْ | 111

ويقتل الخنزير و يرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل و تذهب حمة كل ذات حمة و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبى بالثعبان فلا يضره ويراعى الغنم الذئب فلا يضرها ويراعى الأسد البقر فلا يضرها .))

عیسیٰ بن مریم (ﷺ) امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے نازل ہوں گے،
آپ صلیب توڑدیں گے، آپ خزیر توقل کردیں گے اور سلامتی کا دور دورہ ہوگا، اور
تلواروں کی دراختیاں بنالی جائیں گی، اور ہرخواہش کرنے والے کی خواہش ختم ہو
جائے گی، اور آسمان اپنارزق اتارے گا اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی یہاں
تک کہ چھوٹا بچیا از دھا کے ساتھ کھیلے گا اور اسے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا بھیڑیں،
بھیڑیے کے ساتھ اکھی جیس گی اور وہ آھیں نقصان نہ پہنچائے گا، شیر گائے کے
ساتھ جے کے گا اور وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔

(منداحمة ١٨٥٨، ٨٨٣ واللفظاله، الآريخ الكبيرللجاري ٣٥٧/٥)

[تنعبیہ: بیدوایت زیاد بن سعد کے مجہول الحال ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔] (۱۱) کلیب بن شہاب رحمہ اللہ: آپ سنن اربعہ کے راوی اور صدوق ہیں۔ (تقریب الہٰذیب: ۵۲۲۰)

#### حافظ ابو بكرالبز ارنے كہا:

حدثنا على بن المنذر: ثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول: ((يخرج الأعور الدجال، مسيح الضلالة، قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يومًا، الله أعلم! ما مقدارها؟ فيلقى المؤمنون شدة شديدة ثم ينزل عيسى بن مريم عليله من السماء فيقوم الناس فإذا رفع رأسه من

مقالات المقالات

ركعته قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال وظهر المؤمنون)) فأحلف أن رسول الله عَلَيْكُ أبا القاسم الصادق والمصدوق عَلَيْكُ قال: ((إنه لحق وإما أنه قريب فكل ما هو آت قريب))

نی منافین نے فرمایا: لوگوں کے اختلاف اور فرقہ کے وقت بشرق سے سے صلالت،
کانا دجال نکلے گا، چالیس دنوں میں وہ زمین پر وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں اللہ
چاہے گا، اللہ بی جانتا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے؟ مومنوں کو بڑی مصیبت پہنچ گ،
پھر عیسیٰ بن مریم عین اللہ آسان سے نازل ہوں گے، پس لوگ (نماز کے لئے)
کفرے ہوں گے، آپ جب رکعت سے سراٹھا کر مع اللہ کن حمدہ (کہنے کے بعد)
مفرے ہوں گے، آپ جب رکعت سے سراٹھا کر مع اللہ کن حمدہ (کہنے کے بعد)
من قبل اللّٰه المسیح اللہ جال و ظهر المؤ منون '' (بطور دعا) کہیں گے، اللہ نے ایک بعد)
ن این بندے کی حمر من کی ، اللہ تعالیٰ مسے دجال کو قبل کرے ، اور مومنوں کو فتح نے این ہوں اللہ سال قینے نے نے مایا بیقیناً وہ حق نصیب ہو، ابو ہر رہی وہ بین ہر دہ چیز جوآنے والی ہے وہ قریب ہے۔
اور قریب ہے، پس ہر وہ چیز جوآنے والی ہے وہ قریب ہے۔

(كشف الاستار عن زوا تداير ارسم ۱۳۳۱ م ۱۳۳۹ والفقط له وسنده صحح المن حبان ۲۵۵۳ بساخت الاف يسير، وقال الهيشمى في مجمع الزوائد [ ۳۳۹/۷]: "رواه البزارو رجاله رجال الصحيح غير على ابن المنذر وهو ثقة")

(۱۲) رجل من بنی حنیفہ: یہ رجل نامعلوم ہادراس کا شاگر دعمران بن ظبیان ضعیف ہے لہذا اس کے متن کو یہاں درج کرنا میرے نزدیک مناسب نہیں ہے ،یہ روایت مند الحمیدی (مخصیلی سے منازدیکی کی مناسب نہیں ہے ،یہ روایت مند الحمیدی (مخصیلی سے منازدیکی کی منازدی کی منازدی کی منازدی کی منازدی کی کی منازدی کی کی کان رحمہ اللہ: آپ کتب ستہ کے رادی اور ثقیہ ثبت تھے۔

(تقريب العهذيب:١٨٨١)

مقالات

امام طبرانی نے کہا:

حدثنا أحمد (هو ابن محمد بن صدقة) قال: حدثنا الهيشم بن مروان الدمشقي قال: حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال: حدثني روح بن القاسم عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول القاسم عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ملا قال: (( لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم في الأرض حكمًا عدلاً وقاضيًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقود وتوضع الجزية وتكون السجدة كلها واحدة لله رب العالمين. )) والقرد وتوضع الجزية وتكون السجدة كلها واحدة لله رب العالمين. )) مسل بن مريم (عابيًا م) زمين من ما م عادل اور قاضى منصف بن كرنازل نه بو عيل بن مريم (عابيًا م) زمين من ما ما عادل اور قاضى منصف بن كرنازل نه بو عائمي \_ پس آپ صليب تور دي گاورخزير اور بندر كوتل كرديل گاورتمام عبد \_ (عاد تيل) صرف ايك الله رب العالمين كيلة بول گورك مول گورك سور عاد تيل سور ايك الله رب العالمين كيلة بول گورك مول گاه سود \_ (عاد تيل) صرف ايك الله رب العالمين كيلة بول گورك مول گـ

(المجم الاوسط ۲۰۲۲ م ۱۳۲۳ ۱۳۰۰ وسنده صن)

اس کی سندھن ہے،اس کا ایک قوی شاہد سیجمسلم (۲۸۹۷) میں سہیل عن ابی صالح عن ابی ہریرہ کی سند سے ہے اور اس کا متن آگے آرہا ہے۔

(۱۴) یزید بن الاصم رحمه الله: آپ هیچه سلم وغیره کےراوی اور ثقه بیں-دنته مدرسین

( تقریب العهزیب:۲۸۲۷)

آپابو ہر برہ وظائفتہ سے س کربیان کرتے تھے کہ ابو ہر برہ وڈاٹھنٹہ نے فرمایا:
" ترونی شیخًا کبیرًا قد کادت ترقو تای تلتقی من الکبر، والله ابنی
الأرجو أن أدرك عیسی وأحد ثه عن رسول الله عَلَيْتُهُ فيصد قنی "
آپ مجھے ایسا عررسیدہ بجھتے ہیں، جس کی ہنلی کی ہڈیاں بڑھا ہے کی وجہ ہے ل رہی
ہول؟ اللہ کی شم! میری یہ تمنا ہے کہ ہیں عیسیٰ (عَالِیَا اِ) کا زمانہ پاؤں اور آھیں رسول
اللہ مَا اللہ مَا اللہ کی احادیث ساؤں تو وہ میری تصدیق کریں۔

مقالات

(مصنف عبدالرزاق:٢٠٨٣٦ وعنه ابن منده في كتاب الايمان: ١٦١٧ وسنده حن )

اس کی سند حسن ہے۔امام عبدالرزاق نے ساع کی تصریح کردی ہے۔ صحیح مسلم میں سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ کی سند سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ روم اعماق پراتر نہ آئیں۔ پس جب وہ شام آئیں گے تو دجال نکلے گا ..... پھروہ (مسلمان) جنگ کے لئے صفول کو برابر کررہے ہول گے۔

((إذا أقيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم عَلَيْكُ فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته)

جب نماز کے لئے تکبیر (اقامت) کہی جاچکی ہوگی ہوتی ہوتی بن مریم علیہ نازل ہوجا کمیں گے اور سلمانوں کی امامت (اس نماز کے بعد دوسرے مواقع پر) کریں گے اور اللہ کا دیمن انھیں دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔اگر دواسے اس کے حال پر چھوڑ دیں تو دہ آپ ہی گھل کر ہلاک ہوجائے گا مگر اللہ اُسے ان کے ہاتھوں سے قل کرائے گا اور وہ اپنے نیزے میں اس کا خون مسلمانوں کو دکھا کمیں گے۔

(صحیح سلم: ۲۸۹۷، واللفظاله صحیح این حبان: ۲۷۷۳، المستد رک: ۳۸۲۶،۳۰ صحیح الحاکم دوافقه الذبی) (۱۵) عبدالرحمان بن هرمز الاعرج رحمه الله: کتب سنه کے راوی اور'' ثقه ثبت عالم'' بین - (تقریب المبدیب: ۴۰۳۳)

صافظ ابن عدى في صن سند كساته عن الى الزناد عن الاعرب عن الى برير فقل كيا به كه أن رسول الله عليه قال : (( ينزل عيسى بن مويم فيمكث في الناس أربعين سنة )) قبل: يا أبا هريرة! سنة كسنة ؟ فقال : هكذا قيل .

بِ شِک رسول الله مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَيْرُوا مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مَازِلَ ہوں گے، پس لوگوں میں

مقالات

چالیس سال رہیں گے۔ کہا گیا: اے ابو ہریرہ! (کیاوہ) سال (موجودہ) سال کی طرح (ہوگا؟) فرمایا: اس طرح کہا گیا ہے۔ (اکال ۲۹۳۶۷)

(بیحدیث امام طبرانی نے '' أرب عین سنة ''تك اپنى كتاب الاوسط [ ۲۰ ۵۳ وسنده حسن] میں بیان كى ہے )

عافظ تیشی نے کہا: '' رواہ الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات'' مصطرف نالد ما مس علم مل سمادا کی کرداوی اثاثہ میں (مجم

الصطبراني نے الاوسط میں روایت کیا ہے اوراس کے راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزدائد ۲۰۵۸)

ایک اور روایت میں ہے:

(( لا ينزل الدجال المدينة ولكنه بين الخندق وعلى كل ثقب منها ملائكة يحرسونها فأول من يتبعه النساء والإماء فيؤذونه فير جع غضبان حتى ينزل الخندق فينزل عند ذلك عيسى بن مريم ))

د جال مدینه مین نہیں اترے گالیکن خند ق تک آئے گا۔ مدینه کے راستوں پر فرشتے مدینہ کے راستوں پر فرشتے مدینہ کی تفاظت کریں گی، پس وہ اسے تعلیف دیں گے تو وہ غضبناک ہوجائے گاحتیٰ کہ وہ خندق میں اتر جائے گا۔ پس اس وقت عیسیٰ بن مریم تازل ہوں گے۔ (الا دسلاطم انی ۲۱۹۲ کا ۲۱۹۲)

حافظ بیتمی نے کہا:

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عقبة بن مكرم بن عقبة الضبي وهو ثقة "

بدروایت حسن سند کے ساتھ مختصراً ''لا ینزل الدجال الممدینة '' تک الکامل لا بن عدی (۲۲۳۲/۷) میں بھی موجود ہے۔

سیدناابو ہریرہ ڈلائیئے سے نزول مسیح کی احادیث کی اور سندیں بھی ہیں۔مثلاً دیکھئے اخبار اصبان لا بی نعیم الاصبانی (۱۲۲/۱۲۱۷) وغیرہ

لہذا پیصدیث سیدنا ابو ہر برہ والشناسے یقیناً متواتر ہے۔

(تذكرة الحفاظ ارسم)

((لا تزال طائفة من أمتي تقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال :فينزل عيسى بن مريم النيلة فيقول أميرهم :تعال اصل لنا ، فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء ، تكرمة الله هذه الأمة )) ميرى امت كا ايك گروه بميشه قيامت تك حق پر قال كرے گا ، پس عيلى بن مريم الله الله على الل

(صحیح مسلم ح ۱۹۲۷ ۱۹۰۷ تیم دارالسلام: ۳۹۵ واللفظ له جمیح ابی توانهٔ ۱۰۷ ۱۰، ۱۰۰ میمج این حبان: ۱۷۸۰ منداحه ۱۳۵ منداحه ۱۳۵۳ میم ۱۳۹۵ میران ۱۳۹۵ منداحه ۱۳۹۳ میران ۱۳۹۵ میران ۱۳۹۵ میران ۱۳۹۵ میران المیران الم

ایک دوسری روایت میں ہے کہ''لوگ (ملک )شام میں دھویں کے پہاڑ کی طرف بھا گیں گے،پس وہ ( د جال )ان(مسلمانوں) کاسخت محاصرہ کرے گااوران پر سخت کوشش کرے گا۔''

(( ثم ينزل عيسى بن مويم عليه السلام فينادى من السحر فيقول:

يا أيها الناس!... فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه))

پھر میسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ، پس سحری کے وقت سے آواز دیں گے :

مقالات

ا بے لوگو!.....جب صبح کی نماز پڑھ لیں گے تواس ( دجال ) کی طرف نکلیں گے۔

(منداحه ۱۵۰۱۷ ح۱۰۵۱)

عافظ لیکی نے کہا: ''رواہ احمد باسنادین، رجال احدهما رجال الصحیح'' (مجم الروائد ۱۲۲۷)

#### (٣)النواس بن سمعان طالتيهُ:

مافظائن جرائع على فرمات بين "صحابي مشهور سكن الشام" (التريب ١٠١١) سيرنا نواس الشيئ وجال كبار ميس طويل مديث ميس في مثل في المين السين السين المرتبي المين الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروذ تين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلامات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بياب لد فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم ..... ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه .....)

( دجال ای حالت میں ہوگا ) کہ اچا تک اللہ تعالیٰ عینی بن مریم کو بھیج گا ، وہ شہر دمش کی طرف زرد رنگ کی دو چادریں لپیٹے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے سفید منارہ کے پاس اتریں گے ، جب عینی سرجھکا کمیں گے تو پسینہ شکیکے گا اور جب سراٹھا کمیں گے تو موتیوں کی طرح قطر نے تیکیں گے جس کا فرکوان کے سانس کی خوشبو پہنچ گی اس کا زندہ رہنا حلال نہ ہوگا ، فور آمر جائے گا اور ان کی خوشبو وہاں تک ان کی نظر جائے گی ، پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے ادر باب بیٹ کے اس کے ادر باب بیٹ کے بیٹ کے جہاں تک ان کی نظر جائے گی ، پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے ادر باب بیٹ کی اس کے باس آئیں گے ....عینی اور باب بیٹ کی گی

(صيح مسلم: ١٥٨٨ - ٢٥٥ ح ٢٩٣٧ ، وعند البغوى في شرح النة ١٥١٨٥ ، مند احد ١٨١٨ ح ١٤٧٧ ،

مقالاتْ \_\_\_\_\_

سنن الى داود: ٢٣٢١ من ابن بايد: 22 ميم عمل اليوم والمليلة للنسائى: ٩٣٤ مي ابن حبان: ٢٧٧ مواقع ترفى:
٩٣٧ ولفظ: "فبينه ما هو كذلك إذ هبط عبسى بن مويم عليهما السلام بشرقى دمشق عند المهنارة البيضاء... "وقال: "هذا حديث حسن صحيح غويب "المتدرك ١٩٧٣ وحج الحاكم ووافقة الذهبى، وقال المبيضاء... "وقال: "هذا حديث صحيح" فضائل القرآن للنسائى: ٩٣ كما في تحقة الاشراف ١٠٠٩) المبين أوس كتمام راوى ثقة بين اورستد بالكل صحيح بـ مال كم المبين اوس طالفين آب صحابي بين و كيمين اسرافعانية (١٩٧١) اورالا صابة (١٩٥١) وغير بها و كيمين اسرافعانية (١٩٩١) اورالا صابة (١٩٥١) وغير بها الم طبر انى في اوس بن اوس والفيئة من المراكا كياب كه في منافي في مناوس والفيئة منافعات المراكا كوفير بها الم طبر انى في اوس بن اوس والفيئة منافعات المراكا كوفير بها الم طبر انى في الوس بن اوس والفيئة منافعات المراكا كوفير بها الم طبر انى في الوس بن اوس والفيئة منافعات الم المراكا كوفير بها الم طبر انى في الوس بن اوس والفيئة منافعات المراكا كوفير بها الم طبر انى في الوس بن اوس والفيئة منافعات المراكات وغير بها الم طبر انى في والم المراكات الم طبر انى في منافعات الم طبر الى في المنافعات المراكات وغير بها الم طبر انى في منافعات المراكات وغير بها المراكات وغير بها الم طبر الى في الم طبر الى في المراكات الم طبر الى في منافعات المراكات وغير بها المراكات المراكات و المراكات

((ینزل عیسی بن مریم علیه السلام عند المنارة البیضاء شرقی دمشق)) عیسی بن مریم علیه السلام وشق کے مشرق میں سفید مناره کے پاس نازل ہوں گے۔

(أمجم الكبيرللطمر اني ار ٢١٤ح ٥٩٠)

حافظ نورالدین الهیمی نے کہا: 'وواہ الطبر انی ور جالہ ثقات '' (جُمِ الروائد ۱۰۵/۸) اسے طبر انی نے روایت کیا اوراس کے راوی تقدیمیں۔

(۵) عبدالله بن عمرو بن العاص في النه الله التهائي جليل القدر صحابي بير \_

حافظا بن حجرنے کہا:

"أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء" (التريب:٣٣٩٩)

حافظ ذہبی نے کہا:

" العالم الرباني ..... وقد كان من أيام النبي عَلَيْكُ صوامًا قوامًا تاليًّا لكتاب الله طلابة للعلم" (تذكرة الخاط الهره)

آپ نے نبی مَوَّافِیْزِ سے جواحادیث می تھیں،ان کاایک مجموعہ (الصحیفۃ الصادقہ) تیار کیا تھا۔ میصیفہان سے ان کے پوتے شعیب ادران سے عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں،آپ سے مقَالاتْ 19

تقریباً سات سو (۲۰۰) احادیث مروی ہیں۔آپ فرماتے ہیں کدرسول الله مَنَّا فَیْمَ نَوْمایا:

((یخرج الدجال فی اُمتی فیمکٹ اُربعین لا اُدری یومًا اُواربعین شہرًا اُواربعین عامًا فیبعث الله عیسی بن مریم کانه عروة بن مسعود فیطلبه فیهلکه ثم یمکٹ الناس سبع سنین لیس بین اٹنین عداوة))

د جال میری امت بیں فکے گا اور چالیس سال تک رہے گا (راوی کہتے ہیں) بیں نہیں جات کہ چالیس دن فرمایا چالیس مہینے یا چالیس سال، پھرالله عیلی بن مریم کو جسیح گا، گویا وہ عروہ بن مسعود ہیں، وہ د جال کو تلاش کر کے اسے ہلاک کردیں گے، پھرسات سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ دو شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگ۔

(صیح مسلم ۱۲۵۸ ، ۱۲۵۹ م ۲۹۵۰ مالنسائی فی کتاب النفیر من اسنن الکبری کما فی تحفته الاشراف ۲ را ۳۹۰ ، منداح ۱۷۷۶ م ۲۵۵۵ صیح این حبان: ۲۰۰۹ ، المستد رک ۱۵۳۳، ۵۳۳، ۵۵۰، وسححه الحاکم و وافقه الذہبی ) اس کی سند بالکل صیح ہے۔

(١) ابوسر يحد مذيف بن اسيد الغفاري والثيَّة:

طافظ ابن تجرف كها: " صحابي من أصحاب الشجرة"

آپ صحابی میں اور بیعتِ رضوان میں شامل تھے۔ (التریب،۱۱۵۳)

آب بیان کرتے ہیں کہ نبی مَالَّیْظُم نے فرمایا:

((إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات)) فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم النالجة و يا جوج وما جوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب و آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم.

جب تک دس نشانیاں ظاہر نہ ہوجائیں قیامت نہیں آئے گی ، پھرآپ (مَثَلَظِیم) نے ان کا

مقالاتْ \_\_\_\_\_

بترتیب ذکر فرمایا: (۱) دهوال (۲) دجال (۳) دابد (۴) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا (۵) عیسیٰ بن مریم مَنْ النِیْنِ کا نازل ہونا (۲) یا جوج و ماجوج کا نکلنا (۷) تین جگہ زمین کا کوشن جانا: ایک مشرق میں (۸) ایک مغرب میں (۹) اور ایک جزیرہ عرب میں (۱۰) اور سب سے آخر میں اس آگ کا ذکر کیا جو یمن سے برآ مدہوگی اورلوگوں کو ہا تک کران کے محشر کی طرف لے جائے گی۔

(صحیح مسلم ۱۳۲۳ – ۲۲۲۷ ج ۲۹۱۱ واللفظ لد منداح ۱۳۸۷ مرمنف این افی شیبه ۱۳٬۱۳۰ اوعنداین بلید: ۱۳۴۲ ، و کذا ابو داود: ۱۳۳۱ ، منن ترفدی: ۲۱۸۳ ، السنن الکبری للنسائی کمانی تحفظ الاشراف ۱۳٬۰۳۳ مندالحمیدی [نسخهٔ دیو بندید: ۸۲۷] مندانی واود الطیالی: ۷۲ ۱ مسیح این حبان: ۲۸ مشکل الاشخار للطحاوی ار ۱۸۱۸ وفیریم، امام ترفدی نے کہا:"و هذا حدیث حسن صحیح")

(2) ام المومنین عائشه خانها: آپ دنیا وآخرت میں نبی مثالیقیلم کی زوجهٔ حیات، امیرالمومنین ابو بکرالصدیق خانیون کی صاحبزادی اورانتهائی جلیل القدر مومنه صحابیه فقیه تھیں، آپ کی روثن سیرت اور مناقب پرایک شخیم کتاب بھی ناکافی ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مثالیقیلم نے فرمایا:

(( إن يخرج الدجال وأناحي كفيتكموه ..... حتى يأتي الشام ، مدينة بفلسطين بباب لد فينزل عيسى بن مريم فيقتله ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلاً وحكمًا مقسطًا ))

اگر دجال نکلے اور میں زندہ ہول تو میں تمھارے لئے کافی ہوں .....جتی کہ وہ شام فلسطین کے ایک شہرلد کے دروازے کے پاس آئے گا، پھرعیٹی بن مریم نازل ہوں گے، پس وہ اسے قل کردیں گے، اس کے بعدوہ زمین میں چالیس سال تک امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت ہے رہیں گے۔

(منداحمد ۲۵۷ حاد ۲۲۹۷ مصنف این ابی شیبه ۱۳۴۵ میج این حبان ۲۷۸۳ ،الدر المتور ۲۲۴۳ واللفظاله) اس کی سندهسن ہے۔ (کماهقته فی تخریخ انصابیة فی الفتن والملاحم تخطوط ۱۲ ۲۹۳ میر الله لاناطبعه) مقَالاتْ ا 121

عافظيّتُم نَهُ كَهَا: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضومي بن لاحق وهو ثقة " (تجمّ الزوائد ٣٣٨/٤)

(٨)عبدالله بن مسعود (الله: ٦٠ بمشهور فقيه اور بدري صحابي بين \_

حافظ ذہبی نے کہا:

"الإمام الرباني ..... صاحب رسول الله عَلَيْكَ و خادمه و أحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين ومن نبلاء الفقهاء و المقرئين كان ممن يتحرى في الأداء ويشد د في الرواية ويزجز تلاملته عن التهاون في ضبط الألفاظ"

آپام مربانی ، صحابی رسول اور آپ منگافتیکم کے خادم تھے، آپ سابقین ، اولین اور برے بدری صحابہ میں سے تھے اور برے بدری صحابہ میں سے تھے اور اپنے شاگر دوں کو الفاظ یاد کرنے میں لایروائی برخت جھڑ کتے تھے۔ ( تذکرة الحفاظ ۱۳،۱۳۱۱)

سيدنااين مسعود رالغيرُ فرمات بين:

نی مَنَالِیْاَ کو جب معراج ہوئی تو آپ نے ابراہیم ،موک اور عیسیٰ ( اُلِیَالہ ) سے ملاقات کی اور اہیم معراج ہوئی تو آپ نے ابراہیم ( عَالِیَاله ) سے قیامت کے ملاقات کی اور باہم قیامت کا تذکرہ ہوا،سب نے ابراہیم ( عَالِیَاله ) سے سوال کیا تو بارے میں سوال کیا ہو موک ( عَالِیَاله ) سے سوال کیا تو اضوں نے قرمایا:

" قد عهد إلى فيما دون وحبيتها فأما وجبيتها فلا يعلمها إلا الله ، فذكر خروج الدجال قال : فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلا دهم ..... إلخ " مير الدجال قال : فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلا دهم .... إلخ " مير الماتح قيامت في لل (نزول كا) وعده كيا كيا بي اليكن اس كاوقت الله كوس معلوم مي يسلى عاليم الله في المال ك ظهور كاذكركيا اورفر مايا : مين نازل بوكرات قل كرول كا، پس لوگ اين الي الين شهرول كولوليس كسيدالي "

مقالات العلم المعالم ا

(سنن ابن بلید: ۸۱ مه واللفظ له، وقال البوصری: "هذا الم سناوسی رجاله ثقات" سنداحمد ار ۳۵۵ ۱۳۵۵ مصنف ابن ابی شید ۱۵۸/۱۵ ) اورا ما مما کے کہا: "هذا اصدیث سیح الم سنادولم یخرجان اور حافظ ذہبی نے کہا: "میحی "ورداه سعید بن منصوروا بن المنذ روابن مردویه والبیمتی فی البعث والمحتور کما فی الدرالمحتور ۱۵۵۷)

میسند حسن ہے ، اس کے راوی مو تر بن عفازہ کو ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے سیسند حسن ہے ، اس کے راوی مو تر بن عفازہ کو ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے است ۱۳۲۵)

(تاریخ المقات: ۱۳۲۵) اورا ما م الحجابی نے کہا: " من أصحاب عبد الله ثقة" (تاریخ المقات: ۱۲۳۹)

(٩) مجمع بن جاريه والفئة: آپ محابي بين \_(القريب: ١٣٨٩)

مجبول کہناغلط ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہرسول اللہ مَثَلَّ الْمَثِیَّمُ نے فرمایا: ((یقتل ابن مویم الدجال بباب لد)) این مریم (عَالِیَّلِم) د جال کولڈ کے دروازے کے پاس فق کریں گے۔

یہ سند حسن ہے۔ حاکم نے اس سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے۔ (المتدرک ۱۹۳۱) اور اسے صحیحین کی شرط پر صحیح کہا اور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ زہری نے ساع کی تصریح کررکھی ہے اور اس کے تمام راوی جمہور کے مزد یک ثقہ وصدوق ہیں۔

(١٠) عبدالله بن مغفل والنفيز: آپ صحابی ہیں۔

حافظ ابن جرنے کہا:'' صحابی ، بایع تحت الشجوۃ '' (التریب:٣٦٢٨) آپ بیعت رضوان میں شامل تھے۔آپ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مَالَّيْتِمُ نے قربایا: 123 |

مقالات

(( ..... ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقًا لمحمد عُلَيْتُ وعلى ملته إمامًا مهديًا وحكمًا عدلاً فيقتل الدجال . ))

پھرعیسیٰ بن مریم (عینہائم) محمد مُناٹیٹیلم کی تقیدیق کرتے ہوئے آپ کی ملت پرامام مبدی اور حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، پس وہ دجال کول کریں گے۔ (اہم ملا وسط ۲۹۳/۵ حـ ۴۵۷۷)

حافظ میشی نے کہا:

" رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضو" اصطبراني في أكبيراورامجم الاوسط مين روايت كيا باور اس كراوى ثقة بين اوراحض مين ضعف ب جوم من نبين ب أنتى ـ

(مجمع الزوائد ٤/٧٣٣)

[ متنبیه: اس روایت کی سندیونس بن عبیداور حسن بصری دونوں کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف سما

یا در ہے کیسلی بن مریم طبختا امام مہدی ہیں، مگر استِ مسلمہ کا امام مہدی دوسر افخض ہے، جیسا کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ بیتو تھیں چند سیح یاحسن روایات ، ان کے علاوہ متعدد صحابہ سے نزول مسیح کی روایات آئی ہیں۔مثلاً:

واثله بن الاسقع ذلائفؤ

(اخرجه الحاكم في المستد رك ١٩٨٨ وصحة ودافقه الذهبي وضعفه أبيعي في الجمع ١٣٢٨/٤)

🕐 البوامامية ربي عنه

(حلية الاولياء ٢ ر١٠٨) منن ابن ماجه: ٤٤٠ م، منن الي داود: ٣٣٣ م مخضر أجداً)

🕝 عثمان بن الى العاص اللينية

(منداحه ۱۸۷۲ ح- ۲۰ ۱۸ مصنف این الی شیبه ۱۸۷۵ سار ۱۳۷۱ المستد رک ۱۸۷۸ ۲

 ثوبان والثنة (سنن النسائي ۲۷۲۸، سنداحد۵۸ ۲۷۸ ج ۱۵۹۹، الارت الكبير ۲۷۳۷، السنن الكبرى لليبقى

مقالات

٩ ر ١٠١٤ الكامل لا بن عدى ١٠١٢ (٥٨٣)

مخضر پر کہزول مسے کی احادیث متواتر ہیں للبذاان سے قطعی جتی یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔

## آثار صحابه ومن بعدهم

متعدد صحابة كرام برفع اورنزول سيح كاعقيده ثابت بمثلاً:

(مصنف عبدالرزاق:٢٠٨٣٦،مصنف ابن الي شيبه ١٥٥٥،١٥٥)

🛈 ابوہریرہ دخالفئؤ

(مصنف ابن ابی شعبه ۱۷۳۸ ۱۳۳۸ الفتن لنعیم بن حماد: ۱۳۹۷)

🕑 عمر شالفتهٔ

(مصنف ابن أبي شيبه ١٥١٦/١٥١١) الفتن لنعيم: ١٥٢٨) وغير جمم

🕝 عبدالله بن عمر وطالفه

اوريبي عقيده تابعين ومن بعدهم سے ثابت ہے، مثلاً:

(مصنف عبدالرزاق:۲۰۸۴۳)

1 طاؤس

(مصنف ابن الی شیبه ۱۹۸۷)

🕝 محمد بن سيرين

(مصنف ابن اني شيره ١٧٥/١) وغيرتهم، حمهم الله

🕝 ابراہیم(انتخعی)

خلاصه: اس مضمون من جوآیات، احادیث اورآثار ذکر کئے گئے میں ان کا خلاصہ بیہ کہ

ا: عیسیٰ عَالِیِّلِیا قَلْ نہیں ہوئے بلکہ خصی اللہ تعالیٰ نے آسان پراٹھالیا ہے۔

٢: عيسى عَالِيَّا كى موت سے پہلے تمام اہل كتاب ان برايمان لے آئيس كے لينى ابھى

تک ان پرموت نہیں آئی۔

٣: عيسىٰ عَالِيَّلِاً كا"نزول"قيامت كي نشاني ہے۔

الله عليه عليه الله الله الله على الكالم الك

۵: آپ کانزول آسان ہوگا۔

٢: آپ حاكم عادل مول ك\_

آپ صلیب کوتو ژویں گے۔

۸: خزرگوہلاک کریں گے۔

ال کوبہادیں گے حتی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ

ا: جنگ ، خراج اور جزیه کوختم کریں گے۔

اا: آپ کے دور میں عداوت بغض اور صدختم ہوجا کیں گے۔

۱۲: جوان اونٹول کی پروائبیں کی جائے گی۔

الله: آپ ج ياعمرها دونوں كريں كے اور روحاء كى كھائى سے گزريں كے۔

۱۳: آپ كاقد ورميانداوررنگ سرخ دسفيد باوربال سيد هي بين-

۱۵: آپومشق کےمشرق کی طرف سفید منارہ پر دوفر شتوں کے پروں پر دوزر دکیڑے پہنے ہوئے اتریں گے۔

۱۷: آپ کے سانس کی خوشبوجس کا فرتک پنچے گا، وہ مرجائے گا، آپ کے سانس کی خوشبو تاحدِ نظر پھیل جائے گا۔ خوشبو تاحدِ نظر پھیل جائے گا۔

۵۱: جب آپنازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امام (مہدی) ان میں موجود ہوگا۔

۱۸: آپ د جال کو' لُدُ'' کے مقام پر قل کریں گے۔

ان آپ کے دور میں اسلام کے علاوہ سارے نداہب (مثلاً یہودیت، عیسائیت، ہندوازم وغیرہ) ختم ہوجا کیں گے۔

۲۰: زمین میں امن قائم ہوگا ،اونٹ شیر کے ساتھ ، چیتے اور گائمیں ، بھیٹر یے اور بکریاں اکٹھا

چریں گی، بچے سانپوں کے ساتھ تھیلیں گے اور وہ انھیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کمیں گے۔

ام: آپزمین میں جالیس برس رہیں گے۔

۲۲: پھرآپ فوت ہوجائیں گے، مسلمان آپ کا جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو (نبی مَنَّ اَلَّیْظِم کی قبرے میاس، جمرہ مبارکہ میں ) فن کردیں گے۔ قبرے میاس، جمرہ مبارکہ میں ) فن کردیں گے۔

۲۳: آپ کی صورت مبار که سیرنا عروه بن مسعود رخی نفیهٔ سے مشابہ ہے۔

ان علامات ہے معلوم ہوا کہ سے علینی بن مریم ناصری علیہ السلام ابھی تک نازل نہیں ہوئے اور نہ' و جال اکبر'' کاظہور ہوا ہے، جب کانا د جال ظاہر ہوگا تو عیسیٰ بن مریم علیجا ہم آسان سے نازل ہوں کر اسے قمل کریں گے لہٰذا جو مخص آپ کے نزول سے پہلے تکذیبِ احادیث،

تاویلات اور باطنیت کے زور سے سے موعود ہونے کا دعویدار ہے وہ کافر کذاب اور د جال ہے،

ایسے خفس کے ہتھکنڈوں اور چالوں سے بچٹا ہر مسلم پرفرض ہے۔
ایک کذاب کا تذکرہ: ماضی قریب میں ہندوستان (پنجاب) میں ایک خفس مرزاغلام احمد قادیانی گزراہے، اس خفس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے مجدد، سے موجود، نبی تابع اور نبی مستقل کا دعویٰ کیا اور اپنے مخالفین کو کافر قرار ویا ،علائے مسلمین مثلاً: مولانا علی مولانا سیدنڈ رحسین الدہلوی ،الشخ عبدالجبارغزنوی ،الا مام ثناء اللہ امرتسری محمد مسلم وغیرہ کو بالد نے مرزاغلام احمد قادیانی اور اس کے مقلدین (چاہے نبی سمجمیں یا مجدد، مسلم وغیرہ) کو بالا تفاق کافر ، مرتد اور دائر ہ اسلام سے خارج قرار دیا ، بٹالوی صاحب وہ شخصیت ہیں جضوں نے سب سے پہلے مرزا پرفتو کی کفرلگایا تھا۔ مرزا قادیانی نے صرف آپ کو ہی ''اول جمعوں نے سب سے پہلے مرزا پرفتو کی کفرلگایا تھا۔ مرزا قادیانی عن سا ۱۲ طرفادیان ۱۹۱۳ء کو بیان مولائی کے الدین یوسف حفظہ اللہ ) بٹالوی صاحب کافتو کی ''دارالدعوۃ السلفیہ لا ہور''

چونکہ اس مخضر مضمون میں متنبق کذاب مرزا احمد قادیانی اوراسکی (قادیانی لا ہوری) پارٹی کی کفریات وخیانتیں جع کرنے کا موقع نہیں ہے، جو خض تفصیل چاہتا ہے وہ امام امرتسری، امام عبداللہ معمار امرتسری کی محمد یہ پاکٹ بک اور علامہ احسان البی ظہیر کی لا جواب کتاب "القادیانیة" اور دیگر کتابوں کی طرف رجوع کرے، اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ مرزا قادیانی اور اسکی (لا ہوری یا قادیانی) پارٹی کے کافر، مرتد اور خارج از دائرہ اسلام ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اپنے اس مخضر مضمون کی مناسبت سے آپ کے سامنے اس جھوٹے نبی اورخودسا ختہ میں مود کی ایک عبارت پیش کی جاتی ہے۔

مرزاغلام احماكمتا ب: "والقسم يدل على أن الخبر محمول على الظاهر، لا تأويل فيه ولا استثناء وإلافأي فائدة كانت في ذكر القسم فتدبر كالمفتشين المحققين " مقالات المقالات المقا

اور تسم اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خبر (پیش گوئی) ظاہر پر محمول ہے، اس میں نہ تو تاویل ہے اور نہ استثناء، ورنہ پھر قسم کے ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے، پس غور کر تفتیش و تحقیق کرنے والوں کی طرح۔ (حملہ البٹرای ص اہ نے قدیمہ)

راقم الحروف عرض كرتا ہے كه الامام المعصوم ، الصادق المصدوق محمد رسول الله ، خاتم النه ين مريم النه ين مرتب النه ين الله ي

ایک عجیب اعتراض: بعض لوگوں نے نزول سے کی متواتر احادیث میں انتہائی معمولی اختلاف کی وجہ سے اسے روایت بلمعنی قرار دے کرر دکرنے کی کوشش کی ہے، مشلاً:

اور والله

🕦 والذي نفسي بيده

اور حكمًا مقسطًا

حكمًا عداً

اليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم اور لينزلن ابن مويم وغيره

جواب نمبرا: جمہور کے نزدیک اگر راوی عالم ، فقیہ ، عارف بالا لفاظ ہو (مثلاً ابو ہریرہ والفیئر وغیرہ ) تواس کی روایت بلمعنی بھی جائز (اور صیح ) ہے۔

(د يكھنے مقدمه ابن الصلاح ح٢٣٦ الاحكام للآمدى ١٥/١٥ اوغير جما)

جواب نمبر۳: نزدل میے کی روایات اس پر تنفق ہیں کے پیٹی بن مریم نازل ہوں گے، د جال کولل کریں گے،صلیب کولوڑیں گے وغیرہ، تو کیا روایات کے'' خور دبینی'' اختلاف کی وجہ

مقالات

ے اس متفق علیمتن کوسلیم کرنے سے انکار کردیا جائے گا۔مثلاً:

ایک قابل اعتاد ذریعے سے خبر ملی: "عراقی مجاہدین کا امریکی فوج پر حمله ..... دس فوجی ہلاک" دوسرا قابل اعتاد ذریعہ: "بغداد میں قابض فوج اور مجاہدین میں جھڑپ ..... دس امریکی مارے گئے"

تيسرا قابل اعتماد ذريعه: "حريت پيندول اور غاصب امريكي فوج مين شديد مقابله.....ون فوجي نيست ونابوداور متعدد زخي"

کیایہ بین خبریں من کرکوئی ہوش منداعلان کردےگا کہ چونکہ روایات میں اختلاف ہے للبذانہ کوئی جھڑپ ہوئی اور نہ کوئی مارا گیا ہے؟ ظاہر ہے ایبا اعلان کرنے والے'' ہر ہوش مند'' کی جگہ پاگل خانہ ہی ہو کتی ہے۔

جواب نمبر، قرآن مجيد مين ہے:

﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ النَّتَا عَشُرَةً عَيْنًا ﴾ (البقره: ٢٠)

﴿فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنًا ﴿ الا راف:١٢٠)

اس کی اور بھی مثالیں ہیں ، بہر حال ٹابت ہوا کہ اگر مفہوم ایک ہوتو الفاظ کا اختلاف

جائزہے۔

جواب نمبر ۵: ان احادیث کی صحت پرامت کا اجماع ہے اورامت گمرائی پرجمع نہیں ہو علق لہذا بعض روایات میں الفاظ کا انتہائی معمولی اختلاف چندال مصر نہیں ہے۔ جواب نمبر ۲: فقہاء ومحدثین میں بیاصل متفق علیہ ہے کہ عدم ذکر بفی ذکر پرستلزم نہیں ہوتا۔

حافظ ابن جرن كها: " و لا يلزم من عدم الذكر الشيء عدم وقوعه "

کسی چیز کے عدم ذکر ہے اس چیز کا عدم وقوع لازم نہیں آتا۔(الدرایہار۲۲۵) -

مزیر خقیق کے لئے کتبِ اصول کامطالعہ کریں۔

ابوالخیراسدی کا تعارف: راقم الحروف نے ابوالخیر' فدکورکی کتاب' اسلام میں نزول سے کا تصور'' شروع سے آخر تک پڑھی ہے اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ پیخف جاہل، کذاب،

مقَالاتْ

افاک اور مغالطہ بازے، پیخف پکا مکر مدیث ہے بیا پٹی کتاب (ص ۸) بیں لکھتا ہے:

د' امام واقطنی اور محدث ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ سیحیین کو تلتی بالقبول کا مقام
حاصل ہے، اس سے وہ احادیث مشتنی ہیں جن پر بعض قابل اعتاد محدثین کی طرف
ہے گرفت ہو چکی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بخاری بیں نزول سیح کی وہ روایتیں جو
ابن شہاب زہری سے مروی ہیں ان پر چونکہ بعض ائمہ صدیث قدح کر چکے ہیں اس
لئے الی مقدد ح حدیثوں پر کسی اہم عقید ہے کی بنیا واستو ارنہیں ہوگئی۔

تو ہم واضح الفاظ میں پوچھتے ہیں کہ سیحین کی وہ روایتیں جو این شہاب زہری ہے مروی ہیں،ان برکس امام اور قابل اعتاد محدث نے گرفت وقد ح کی ہے؟ پورا پورا اور سیح سیح سیح اللہ چاہئے ورنہ پھر اسدی صاحب کے گذاب ہونے میں کیا شہرہ جاتا ہے۔ یا در ہے کہ اسدی صاحب کے قول: '' ان پر چونکہ بعض ائمہ صدیث قدح کر چکے ہیں اس لئے الیک مقدوح حدیثوں پر ہیں۔'میں'' ان' سے مراد'' احادیث' ہیں،جیسا کہ سیاق وسباق سے ظاہر ہے، اور مقدوح '' قدح'' کے الفاظ بھی اس پرواضح والمات کرر ہے ہیں۔
اگروہ سیحین کی ان احادیث پر کسی ایک امام یا محدث کی قدح وگرفت ثابت نہ کر سکے، تواے علی الاعلان تو ہر کی جا ہے، ورنہ یا در کھنا چاہے کہ

﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِینَدُ ﴾ بِشک تیرے دب کی پکڑ بڑی تخت ہے۔ ای کتاب( کے من ۹۲ تا ۹۷ ) میں بہی شخص'' زہری ہے دمارے اختلاف کی تعیں وجو ہات''

مقالات

### كاعنوان بانده كركذب وفريب كاطومار پهيلاديتا ہے،مثلاً:

'' ۱۳۰: نبی کریم مَثَالِیَّیْلِ کی طرف غیر داقع اقوال منسوب کرنے میں نہایت بے باک ادر آخرت کی ہازیرس سے بے بیر داہ معلوم ہوتے ہیں''

"۲۲: بعض صحابة سے انھیں خداواسطے کا بیرے"

" بس: رائی کار بت بناناان کافن تفاجودر حقیقت کذب ہی کی ایک تشم خفی ہے ' وغیرہ

حالانکہ امام زہری پریہ اوراس جیسے دوسرے الزامات کس ایک بھی آمام حدیث یا محدث سے بالکل ٹابت نہیں ہیں ، اسدی صاحب اور اسکی پارٹی کو چیلنج ہے کہ اِن اقوال میں سے صرف

ایک ہی کسی قابلِ اعتماد محدث (مثلاً ما لک ،شافعی ،احمد ، بخاری مسلم ،ابوداود ،ابن حبان ادر رید خور پر غور بیری کا مسلم کے بیر ا

ابن خزیمه وغیرجم) سے ثابت کردیں!

گزشتہ صفحات میں بیٹابت کر دیا گیا ہے کہ امام زہری، نزول میں کی احادیث میں منفر دنہیں ہے بلکہ ایسی بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں جن کا کوئی راوی امام زہری نہیں اور وہ نزول میں پرصاف دلالت کرتی ہیں۔

. آخر میں صحیح بخاری کی کتاب '' فضائل الصحابہ'' سے امام زہری کی بعض مرویات کا مختصر

## تعارف ييشِ خدمت ب:

ا: فضل ابی بکر (ملاشهٔ) ۳-اهادیث

٢: منا قب عمر (ولانتنز) ۵\_احاديث

٣: منا قب عثمان (طالفنه) المحديث

٣: منا قب على (اللينة) ×

۵: فضل عائشه(فرالغينا) المديث

٢: ذكر بهند بنت عتب (الطلبة) المحديث

قار مین: فیصله کریں که کیا ایک شیعہ راوی ، ابو بکر وعمر وعا کشد و ہندرضی الله عنهم اجمعین کے مناقب میں تو احادیث روایت کرتا ہے ، گرعلی زلان کے مناقب میں ایک بھی نہیں! لہذا ہیہ مقَالاتْ

ثابت ہوا کہ امام زہری شیعنہ بیس تھے بلکہ اہل سنت کے انتہائی جلیل القدر امام تھے۔اسدی کے کذب وافتر اء کی بنیاد پر پندرهویں صدی میں آئیس شیعہ کہنا بہت بڑا جھوٹ ہے اور اگروہ تو ہے کندیر مرگیا تو ﴿وَ سَیَعُلُمُ الَّذِیْنَ طُلَمُوْ آ آتَی مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُوْنَ ﴾ عنقریب وہ لوگ جان لیں کے جنھوں نے ظلم کیا کہ آئیس کس کروٹ لٹایا جاتا ہے۔

# مرزاغلام احمد قادیانی کے نیس (۳۰) جھوٹ

سیسب سے پہلافتو کی تھاجس میں مرز ااور اس کے پیرو کاروں کو کافر اور دین اسلام سے فارج قرار دیا گیا۔ اس فتوے کی تفصیلات مولا نا محمد حسین بٹالوی کے مرتب کر دہ '' پاک و ہند کے علائے اسلام کا اولین متفقہ فتو گی: مرز اغلام احمد قادیا فی اور اس کے پیرو کار دائر ہ اسلام سے فارج ہیں' اور' تحریک ختم نبوت' (مطبوعہ مکتبہ قدوسیہ لا مور) وغیر ہما دائر ہ اسلام سے فارج ہیں' اور' تحریک ختم نبوت' (مطبوعہ مکتبہ قدوسیہ لا مور) وغیر ہما میں درج ہیں۔ اس فتو نے پرسب سے پہلے سیدنذ برحسین محدث دہلوی کے دستخطا ورم ہر ہے۔ میں درج ہیں۔ اس فتو نے پرسب سے پہلے سیدنذ برحسین محدث دہلوی کے دستخطا ورم ہم اللہ اجمعین

مرزاغلام احمد بذات خودلكه تاب:

مقالات

''غرض بانی استفتاء بطالوی صاحب اوراول المکفرین میان نذیر حسین صاحب بین اور باقی سب ان کے پیرو بین جواکثر بٹالوی صاحب کی دلجوئی اور دہلوی صاحب کے حق اُستادی کی رعایت سے ان کے قدم پر قدم رکھتے گئے۔''

(وافع الوساوس/آ مَيْنه كمالات اسلام ساس، روحاني خزائن ج٥ص ٣١)

مرزالكهتاب:

"اوریاد کروده زماند جبکه ایک ایسا شخص تجھے کر کریگا جو تیری تکفیر کا بانی ہوگا اور اقرار کے بعد منکر ہوجائیگا ( یعنی مولوی محم حسین صاحب بٹالوی ) اور ده اپنے رفیق کو کے گا ( یعنی مولوی نذیر حسین صاحب د بلوی کو ) کہ اے بامان میرے لئے آگ ہوئے کا یعنی کافرینانے کے لئے فتو کی دے "

( نزول المسيح ص١٥١٥ ومر انسخ ص١٥١، روحاني نتز ائن ج١٨ص ٥٣٠)

مرزالكھتاہے:

''اورمولوی محمد حسین جو بارہ برس کے بعداول المکفرین بنے بانی تکفیر کے وہی تھے اوراس آگ کواپنی شہرت کی وجہ سے تمام ملک میں سلگانے والے میاں نذیر حسین صاحب دہادی تھے۔''

( تحفظ گولڑ ویص ۱۲۹، دوسرانسخ ۵۷، روحانی خزائن ج۷اص ۲۱۵ حاشیر تذکره طبع دوم ص ۹۱ تحت رقم ۱۱۳) مولا نامحمر جسین بٹالوی رحمہ اللہ کے بارے میں مرز اغلام احمد ککھتا ہے:

" پینتیسوی پیشگوئی۔ شخ محمد میں بٹالوی صاحب رسالہ اشاعت السنہ جو بانی مبانی تعلقی ہے اور جس کی گردن پرنذ برحسین دہلوی کے بعد تمام مکفر وں کے گناہ کا بوجھ ہوارجس کی آثار بظاہر نہایت ردی اور بیاس کی حالت کے ہیں۔ اُسکی نسبت تین مرتبہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی اس حالت پر ضلالت سے رجوع کر ریگا اور پھر خدا اُسکی آئکھیں کھولے گا۔ وَ اللّٰهُ عَلَی کُلِّ شَنی عِ قَیدِیں "

(سراج منیرص ۷۸،روحانی خزائن ج۱۲ص ۸۰)

مقَالاتْ 134

معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد کے اپنے اعتراف کے مطابق ،سب سے پہلے اس کی تکفیر
کرنے والے مولا ناسیدنڈ برحسین محدث دہلوی اور مولا نامحمحسین بٹالوی تھے۔ رہام زاکا میہ
شیطانی الہام کہ بٹالوی صاحب تکفیر سے رجوع کرلیں گے، بالکل جھوٹا اور باطل ثابت ہوا۔
مولا نابٹالوی صاحب بنی وفات تک دین اسلام پر ثابت قدم رہے اور مرز اوذریت مرزاکو کافر
ومرتد سجھتے رہے اور اسی طرف قول وفعل سے دعوت دیتے رہے۔

ابوالقاسم محمد رفیق دلا وری دیوبندی تقلیدی نے مولا نا بٹالوی اور منشی البی بخش کے بارے میں کھاہے:

"ان دونوں حضرات نے نہ صرف قبول مرزائیت سے اعراض کیا بلکہ مرزائیت کا پہتمہ لینے کی بجائے الثاا خیر وقت تک مرزائیت کے جسم پر چرکے نگاتے اور البامی صاحب کے سینہ پر مُونگ آلے اور البامی صاحب کے سینہ پر مُونگ آلے رہے۔ تر دید مرزائیت مولا ٹا بٹالوی کا تو دن رات کا مشغلہ تھالیکن منٹی الٰہی بخش بھی قادیان جامی سے پیچے نہیں رہے۔ " (رئیس قادیان جامی ۱۳۳۳) یعنی دیو بندیوں کے نزدیک مولا ٹا بٹالوی رحمہ اللہ مرزائیت و قادیا نیت کے شخت مخالف اور قادیان شخی بیس بیش بیش سے۔

اس تمہید کے بعد مرزاغلام احمد قادیانی کے بے شارجھوٹوں میں سے تمیں (۳۰) جھوٹ باحوالہ پیش خدمت ہیں:

حموث نمبرا: مرزاغلام احدلك تاب:

''ایک اور صدیث بھی میں ابن مریم کے فوت ہوجانے پر دلالت کرتی ہے اور وہ میہ کہ آخضرت سُلُ اللّٰہِ کے اور وہ میہ کہ آخضرت سُلُ اللّٰہِ کے اور وہ ایک کہ آخضرت سُلُ اللّٰہِ کے اللّٰہِ کہ اللّٰہِ کہ اللّٰہِ کہ آخ کی تاریخ ہے سو' ابراس تک تمام بن آ دم پر قیامت آجائے گی۔''

(ازالهٔ اوبام ص ۱۲۷، دوسرانسندش ۲۵۲، روحانی خزائن جسم ۲۲۷)

تبصرہ: الی کوئی حدیث جس میں آیا ہو کہ آج کی تاریخ سے سو(۱۰۰) برس تک تمام بن آدم پر قیامت آجائے گی، صدیث کی کسی کتاب میں موجوز نہیں ہے لہٰذا مرزانے نبی کریم مَا اللَّیٰ اِللّٰمِ اِ

مقالات

جھوٹ بولا ہے۔ایک روایت میں آیا ہے کر رسول الله مَا اَلَّهُمُ سے قیامت کے بارے میں بوجھا گیاتو آپ نے فرمایا: (( لا تأتی ماقة سنة و علی الأرض نفس منفوسة اليوم .)) گیاتو آپ نے فرمایا: (( لا تأتی ماقة سنة و علی الأرض نفس منفوسة اليوم .)) سوسال نہیں آکیں گے اور زمین پر آج کے دن جینے تنفس موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ (صحیم سلم:۲۵۳۹داللفظ لہ المجم الصفی للطمرانی جاس ۱۵دومرانسوں ۱۵)

اس حدیث کا مطلب میہ ہے کہ جس دن رسول الله منافظی نے ارشاد فرمایا تو اس دن تک جیتے انسان (اور جاندار) پیدا ہو چکے تھے ان میں سے کوئی متنفس بھی سوسال کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ دیکھئے منداحمہ (جامس ۹۳ حسما کے دسندہ حسن) وغیرہ.

یپیش گوئی حرف بحرف بوری ہوئی۔ اگر کوئی کہے کہ سوال تو قیامت کا تھا؟ عرض ہے کہ قیامت کاعلم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ مَنْ الْنَیْزُ انے بید بات دوسری احادیث میں بیان فرمادی ہے لہٰذا آپ نے بوچھنے والوں کوان کی اپنی وفات کا آخری وقت بتادیا۔

حجموث مبرا: مرزاغلام احمر لكهتاب:

''اوراولیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات برقطعی مبرلگادی کردہ چودھویں صدی کے سرپر پیداہوگا اور نیز بیکہ پنجاب میں ہوگا۔''

(اربعین نمبر ۲۹ مروسر انسخیس ۲۳ مروحانی خزائن ج ۱۷ص ۱۷۳)

تبھرہ: اولیاء کے صیغۂ جمع کوچھوڑ ہے ،کسی ایک سیجے ولی اللہ ہے بھی بید دعویٰ ثابت نہیں ہے کہ سیج موعود چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور پنجاب میں ہوگا۔ نیز دیکھئے مرزا کا جھوٹ نمبر لامع تبھرہ

حنبیه(۱): قولِ راج میں نبی اور رسول کے سواکسی کوبھی کشف یا الہام قطعاً نہیں ہوتا جیسا کشیح بخاری کی حدیث میں اشارہ ہے:

(( إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتى هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب )) يقيناً تم يقبل سابقدامتول بين الساول بوت تح، جنس الهام بوتا تما اور اگر ميرى اس امت مين كوئى بوتا تو وه عمر بن الخطاب (بوت) -

مقالاتْ ا

(صحيح بخارى: ٣٣٦٩ كتاب احاديث الانبياء باب بعد باب حديث الغار)

ال حدیث میں 'اِن کان ''کے لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ امت میں کسی کو بھی کشف والہام نہیں ہوتا۔ رہاضچے العقیدہ مسلمانوں کے رویائے صالحہ کا مسئلہ تو ان کا وقوع ممکن ہے۔لوگوں کے بعض انداز وں اور قیاسات کو کشف والہام کا نام دینا غلط اور باطل ہے۔

تعبیر (۲): آخری نبی محمد رسول الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله م

رسول الله مَنْ النَّيْظِ نَهْ مِهِ ايا: (( إن الرمسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي و لا نبي )) بِيثُكُ رسالت اورنبوت منقطع بوكن بي مير بي بعدنه كولَى رسول بوگااورنه كولَى نبي بي مير بي بعدنه كولَى رسول بوگااورنه كولَى نبي و منده مي وسي النام كالى شرط سلم ۱۲۷۳ و وافقه الذبي )

رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ ( وأنا آخو الأنبياء وأنتم آخو الأمم . ))

اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ ( کتاب النة لا بن ابی عاصم: ۳۹۱ دسندہ محج ، کتاب الشریعة لا تری میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۱۳۹۰ دسندہ محج ، تروین عبدالله الحضر ی اسبیانی محقد دافقہ العجبی المعتدل دا بن حبان )
نبی مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ معوث ہونے والے سیدنا عیسیٰ بن مریم عَالِیْلِا جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں گے۔ نبی مَا اللّٰهِ عَلَیْ فِر مایا:

(( ثم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء . )) پرتيلي بن مريم مَنَا يُنْفِعُ آسان سے نازل موں كے \_

( كشف الاستار عن زوا كدالميز ارهر١٣١٦ ح٩٦ ٣٩٣ وسنده صحيح )

حموث نمبرس: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

"مثلاً محیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاصکر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اسکی نسبت آواز آئیگ کہ ھلڈا خیلیفکه الله الممهدی ۔اب وچو کہ بیحدیث کس پایداور مرتبہ کی ہے جواصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔"
کی ہے جوابی کتاب میں درج ہے جواصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔"

مقالات 137

# (شهادة القرآن على نزول كميح الموعود في آخرالز مان ص ۴۱ مروحاني خزائن ج٦٠ ص ٣٣٧)

تنصرہ: اس فتم کی کوئی حدیث میچے بخاری میں موجو ونہیں ہے۔ یا در ہے کہ نماز پڑھنے اور دوسرے امور میں نبی کو مہو ہوسکتا ہے تا کہ لوگوں کو مہو کا طریقة معلوم ہوجائے اور یہ بھی معلوم ہوجائے کہ نبی سَلَقَیْظِ بشر مخلوق ہیں، معبور نبیں ہیں کیکن روایت بیان کرنے یا حوالہ دینے میں نبی کو قطعا سہونہیں ہوتا اور نفلطی گئت ہے۔ نبی غلط حوالہ دیتا ہی نہیں لبندا مرزائیوں قادیا نیوں کا نماز میں مہوکی روایات سے استدلال کرتا مردود ہے۔

تنبید: اس منهوم کی ایک روایت سنن این ماجه ( ۴۰۸۴) والمت درک للحاکم ( ۴۲۳، ۲۳۰) ۴۲۲ ح ۷۲۲۲ - ۵۰۲۲ ( ۷۵۳۱ - ۵۰۲۲ ) اور دلائل النبوة للبهتی (۵۱۵/۲) پیس مروی ہے کیکن اس کی سند سفیان توری ( مدلس ) کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے لہٰذا اس روایت کو سیح قرار دینا غلاہے۔

حموث تمبرهم: مرزاغلام احمدنے لکھاہے:

'' ویکھ وقسیر ثنائی کہ اس میں بڑے زور سے ہمارے اس بیان کی تصدیق موجود ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو ہر برہ وٹائٹٹ کے نزدیک یہی معنے ہیں مگر صاحبِ تفسیر لکھتا ہے کہ'' ابو ہر برہ فیم قرآن میں ناقص ہے اور اس کی درایت پرمحد ثین کواعتر اض ہے۔ ابو ہر برہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فیم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا۔'' اور میں کہتا ہوں .....''

(ضیمه برا بین احدید حصینیم ص ۴۱۰، دوسرانسوص ۲۳۴، روحانی خزائن ج۲۴ص ۴۱۰)

تبھرہ: سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹوئئے کے بارے میں تغییر ثنائی یا تغییر مظہری از ثناء اللہ پانی پی میں اس قتم کی کوئی بات ککھی ہوئی نہیں ہے۔سیدنا ابو ہریرہ ٹڑائٹوئئے روایت ِحدیث میں اعلیٰ در ہے کے ثقہ فہم قرآن کے زبر دست ماہراور درایت میں عظیم الثنان مرتبدر کھتے تھے۔

حصوت تمبر٥: مرزانے لکھاہے:

"اور جھے معلوم ہے کہ آنخضرت مَا فَيْمُ نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبانازل

ہوتو اس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلاتو قف اس شہرکو چھوڑ دیں ورندہ ہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے تھم ہریں گے۔'' (مجموعہ اشتبارات جلددوم سے ۱۲۸۶)

تنصرہ: الی کوئی حدیث کتبِ احادیث میں قطعاً موجود نہیں ہے کہ وبانازل ہوتواس شہرکے لوگ بلاتو قف اس شہر کوچھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ سے لڑائی کرنے والے تشہریں گے۔ بلکہ اس کے سراسر برمکس صحیح بخاری (۵۷۲۸) وصحیح مسلم (۲۲۱۸) کی حدیث میں آیا ہے کہ اگرتم کسی زمین میں طاعون کے بارے میں سنوتو وہاں نہ جاؤ اور اگر تمھارے علاقے میں طاعون آجائے تواسینے علاقے سے باہر نہ نکلو۔

حبوث نمبر ٢: غلام احدف لكهاب:

'' ایبا ہی احادیثِ صححہ میں آیا تھا کہ وہ سیح موعود صدی کے سر پر آئیگا۔ اور وہ چودھویں صدی کامجة دہوگا۔''

تبھرہ: ان الفاظ یا اس مفہوم کی ایک بھی صحیح حدیث روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ نیز دیکھئے مرزا کا جھوٹ نمبر ۲ مع تبھرہ

حھوٹ نمبر 2: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

"وقد قال رسول الله عَلَيْكَ في آخر وصاياه التي توفي بعدها خذوا بكتاب الله وهذا الكتاب الذي بكتاب الله وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، ما عندنا شئ الاكتاب الله فخذوا بكتاب الله محسبكم القرآن، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق، حسبنا كتاب الله، انظروا صحيح البخارى و مسلم فان هذه الاحاديث كلها موجودة فيهما \_" صحيح البخارى و مسلم فان هذه الاحاديث كلها موجودة فيهما \_" (مامة البشرى ٥٥ مدوماني ثرائن عـ ٢٥٣،٢٥٢)

تُهره: أقول: لا توجد هذه الأحاديث في صحيح البخاري و لا في

مقالات

صحيح مسلم فالميرزا غلام أحمد قادياني كذب عليهما

مرزانے درج بالا عربی عبارتیں لکھ کر کہا کہ بیتمام حدیثیں صحیح بخاری ومسلم میں موجود ہیں حالانکہ بیساری حدیث میں ان کا حالانکہ بیساری حدیث میں ان کا وجود مال ہے۔ پس مرزانے رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَا اللهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

'' میں وہی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بریار ہو گئے اور پیشگوئی آیت کریمہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ بوری ہوئی...'

( نزول المسيح ضميم ص ١٠ دوسر السخص ٢ ، روحاني خزائن ج١٩٥٥)

تبھرہ: مرزاکی پیدائش سے لے کرموت (۱۹۰۸ء) تک اُونٹ بیکار نہیں ہوئے اور مرزا کی موت سے لے کرآج (۲۰۰۷ء) تک اونٹ بیکار نہیں ہوئے بلکہ اونٹوں پر سواری اور بار برداری کاسلسلہ ابھی تک جاری ہے۔

حبوث نمبر ٩: مرزاغلام احمدقاد یانی نے لکھاہے:

"اوراونوں کے چھوڑے جانے اورئی سواری کا استعال اگر چہ بلاداسلامیہ میں قریباً سوہرسے علی میں آرہا ہے لیکن یہ پیشگوئی اب خاص طور پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی رمیل طیار ہونے سے بوری ہوجائے گی کیونکہ دوریل جو دمثق سے شروع ہوکر مدینہ میں آئے گی وہی مکہ معظمہ میں آئے گی وہ اور امید ہے کہ بہت جلدا ورصرف چند سال تک یہ کام تمام ہوجائے گا۔ تب وہ اون جو تیرہ سو برس سے حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے میکد فعہ ہے کار ہوجائیں گے...

( تحفة كولز وييص ٩٠٩٠٨ ١ ووسر انسخ ص ٢٠٨ مروحاني خزا أن ج ١٥٥ ١٩٥٠)

مرزانے مزید کہا: ''اور عنقریب دہ وقت آتا ہے بلکہ بہت نزدیک ہے۔جبکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل ہے۔ جبکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل جاری ہو کر دہ تمام اونٹ برکار ہوجائیں گے۔ جو تیرہ سو برس سے میسفر مبارک کرتے تھے۔'' (تذکر ہا ہے، تین س۲ ۲ دور انسخ س۳ ، دوانی خزائن ج ۲۰ س۳۱)

مقالات 140

تبھرہ: یہ کہنا کہ مدینہ طیب اور مکہ معظمہ کے درمیان ریل چلے گی، مرزا غلام احمد کا صرح کے جموث ہے۔ اس کی زندگی اور موت سے لے کرآج (۲۰۰۷ء) تک مدینے اور کے کے درمیان کوئی ریل نہیں چلی اور نہ کوئی پٹری موجود ہے۔

حجوث تمبر ١٠: مرزانے كها:

"جیرا کہ آنخضرت صلعم روحانی اور ربانی علاء کے لئے پیخو خری فرما گئے ہیں کہ علماء اُمتی کا نبیاء بنی اسرائیل"

( از له او بام ص ۱۳۰ مدوسر انسخد ۲۵۹،۲۵۸ مروحانی خزائن جسم ۲۳۰ ، نیز د کیمیئے روحانی خزائن ج۲ مس۳۲۳)

تبصرہ: يدكوئى حديث نبين ب بلكه بالكل باصل و بسند جمله بدوكيم سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة للالباني (١٦٥ م ٣٦٦)

حجفوث تمبراا: مرزاغلام احمه نے لکھا:

"واضح ہو کہاں آیت کر بہہ سے وہ صدیث مطابق ہے جو پیفیر خدا ما الفیل فرماتے بیں من لم بعوف امام زمانه فقدمات میتة الجاهلیة جس شخص نے اپنے زمانہ کے امام کوشناخت نہ کیاوہ جاہلیت کی موت پرمرگیا"

(خىعادة القرآن ص ٣٨ ، روحانی خزائن ج٢ص ٣٣٣)

تبھرہ: ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث المی سنت کی کسی حدیث کی کتاب میں باسند موجود نہیں ہے۔ بیشیعوں کی بالکل بےاصل روایت ہے۔

و يكفيّ سلسلة الاحاديث الضعيفة للالباني (٣٥٥،٣٥٣ ح ٣٥٠)

تنبیہ: شیعدرافضوں کی کتاب اصول کافی (جام ۲۷۷) میں ایک روایت شیعدراویوں کاسند کے ساتھ امام ابوعبداللہ جعفر بن محمد الصادق رحمہ اللہ سے مردود ہے۔ و منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

حجموث نمبر١٢،٣١: مرزاغلامٍ احمه نے لکھاہے: .

"نينو يج ب كمسيح البين وطن كليل مين جاكر فوت موكيا-"

مقالات ا

(ازلائه او بام ص ۲۵۳ دوسر انسخه ص ۳۷۳ ، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۵۳)

تبصرہ: یہ بالکل بے اصل اور جموئی بات ہے۔ یا در ہے کھیل فلسطین کا ایک مقام ہے۔ مرز اغلام احمد نے دوسری جگہ کھا ہے:

"اور يبي ج ب كمي فوت مو چكا درسري مُرمُلّه خانيار مين اسكي قبرب-"

( كشيخ نوح ص ٨ كدوسر السخة ص ٢٩ ،روحاني خزائن ج١٩ص ٧ ٤ )

تبصرہ: یہ بھی بالکل جموفی اور بے اصل بات ہے اور مرزاکی پہلی بات کے بھی سراسر خلاف ہے۔ سیدناعیسیٰ بن مریم علیجائی کے بارے میں مشہور تا بعی امام حسن بھری رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۰ھ) فرماتے ہیں ''واللّٰ الله إنه الآن لحیّ عند اللّٰه ''اللّٰدی قتم! بے شک وہ (عیسیٰ عَلَیجِیاً) اب اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ (تغیر ابن جریطیری ۲۸۱۲ ۸۵ مدوندہ کیج)

حسن بصرى نے آیت ﴿ لَیْوُمِنَ آبِ اِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ کاتشری میں فرمایا: 'قبل موت عیسی ،

أن الله رفع إليه عیسی ، وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر . ''
عیسیٰ (عَلِیْهِ) کی موت سے پہلے ، بے شک الله نے عیسیٰ (عَلِیْهِ) کواپنے پاس اٹھالیا اور وہ

انھیں قیامت سے پہلے ایسے مقام پر مبعوث فرمائے (نازل کرے) گا کہ نیک وبد (سب)

ان برایمان لے آئیں گے ۔ (تغیراین ابی ماتم ۱۳۸۳ ۱۱۱ وسندہ جے)

جھوٹ فمبر ا: مرزانے نی کریم منافظ کے بارے میں کھاہے:

'' تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے تھے ادر سب کے سب فوت ہو گئے تھے...''

(چشمه معرفت دومراحصه ص ۲۹۹ دومرانسخ ۱۳۸ ۲۸ مردحانی خزائن ج ۳۲۳ س ۲۹۹)

تبصرہ: نبی مَنْ ﷺ کے گھر میں گیارہ لڑکوں کے پیدا ہونے والی بات بالکل جھوٹ ہے۔ حجموث نمبر 10: مرز اغلام احمد قادیانی نے کہا:

"ابوجہل اس امت کا فرعون تھا، کیونکہ اس نے بھی نبی کریم کی چنددن پرورش کی تھی۔" تھی جبیا کہ فرعونِ مصری نے حضرت موکا ٹی پرورش کی تھی۔"

مقالات

( لمفوظات مرزاج ۲مر، ۲۰۲۰/ ایریل، ۱۹۰۴ء، دوسرانسخه ۳۵۳)

تنصرہ: ابوجہل تعین کاسیدنا محمد رسول اللہ مَثَلَّقَیْظِم کی چندون یا چندمنٹ پرورش کرنا مرزاغلام احمد کا کالاجھوٹ ہے۔

حصوت نمبر ١٦: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

تبصرہ: الی کوئی سیح حدیث روئے زمین پر موجوز نہیں ہے، بلکہ اس عبارت میں مرزانے ہمارے نبی کریم مَن اللہ کا برصری حجموث بولا اور بہتان با ندھاہے۔عبدالرحمٰن خادم قادیانی نے کلھاہے کہ'' بیحدیث تاریخ ہمدان دیلمی باب الکاف میں ہے۔''(پاکٹ بکس ۵۳۳۵) عرض ہے کہ اصل کتاب تاریخ ہمدان سے اس روایت کی کمل سندومتن مع حوالہ و حقیق پیش کریں ورندین لیس کر رسول اللہ متالیق کی ہمان (الا تک ذبوا علی فیانه من کذب علی فیلنه من کذب علی فیلنہ الند میں ہوئی پر جموث نہ بولو کیونکہ بے شک جس نے مجھ پر جموث بولا تو وہ (جہنم کی) آگ میں داخل ہوگا۔ (میج بخاری:۱۰۱، واللفظ لدوجے سلم:۱)

حصوت نمبر ا: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

" تاریخ کودیکھو۔ کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم وہی ایک بیتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چندون بعد ہی فوت ہوگیا اور مال صرف چند ماہ کا بچہچھوڑ کرمرگئی تھی۔"

(بيغام ملمص ٣٨، روحاني خزائن ج٣٢ص ٣١٥)

تبصرہ: یددونوں باتیں مرزا کا جھوٹ ہیں کیونکہ نبی کریم مَثَافِیْوَا کے والد آپ کی پیدائش سے پھر مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے اور آپ کی والدہ آپ کی ولادت کے چھرسال بعد فوت

مقَالاتْ

ہوئیں۔دیکھئے کتب تاریخ وسیر.

حجوث نمبر ١٨: مرزان لكهاب:

''اورایک اُور دلیل آپ کے ثبوت بریہ ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور الیابی قرآن شریف ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور الیابی قرآن شریف ہے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدانے آ دم سے لیکرا خبر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے اور ہدایت اور گمراہی کے لئے ہزار ہزار سال کے دّور مقرر کتے ہیں۔'' (لیکچر سالکوٹ می دور راننوس ۲ در دوانی خزائن ج ۲۰س ۲۰۰)

تبصره: مرزا کایدوی قرآن مجید پرصرت مجھوٹ اور بہتان ہے۔

حصوت نمبر 19: مرزا قادیانی نے لکھاہے:

"اورا کی جگہ پر جہاں اس عاجز نے ۲۰ افروری ۱۸۸۷ء کے اشتہار میں یہ پیشگو کی خدائے تعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی۔ کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابر کت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی۔" (مجموعہ شتہارات ناص ۱۱۲)

تبھرہ: مرزاکی بہلی شادی ۱۸۵۳ء سے پہلے اور دوسری شادی ۱۸۸۴ء میں ہوئی۔ دیکھئے تاریخ احمدیت (جاص ۲۳۳۱)اس کے بعد موت تک اس کی کوئی تیسری شادی نہیں ہوئی لہذااس کی بیپشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔

جھوٹ نمبر ۲۰: مرز اغلام احمدنے اپنے مر پدمنظور تحد کے بارے میں کھا:

"بذریدالهام البی معلوم ہوا۔ کہ میاں منظور تحمد صاحب کے گھر میں ، لینی تحمدی بیگیم کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ جس کے دونام ہوں گے۔

(۱) بشیرالدوله (۲) عالم کباب " (تذکره ۱۵ نمبر ۱۰۲۵)

اورآلها:

" پہلے یہ وی اللی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جونمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنیوالا ہے اور اس کیلئے یہ نشان دیا گیا تھا کہ پیر منظور محمد کد ہانوی کی بیوی محمدی بیگم کولڑ کا پیدا ہوگا اور

مقالات

#### وه لز كاس زلزله كيليُّ ايك نشان مو گااسليُّ اس كانام بشيرالدوله موكاً."

(هيقة الوي، حاشيص ١٠٠، روحاني خزائن ج٢٢ص١٠)

حجوث نمبرا۲: مرزانے لکھاہے:

''اگر خدا چاہتا تو ان نخالف مولو یوں اور ان کے پیردؤں کو آنکھیں بخشا۔ اور وہ ان وقت اور موسان کے بیردؤں کو آنکھیں بخشا۔ اور وہ ان وقت اور موسموں کو بہچان لیتے۔ جن میں خدا کے سے کا آتا ضروری تھا۔ لیکن ضرور تھا کہ سے کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگو ئیاں پوری ہو تیں جن میں لکھا تھا کہ سے موجود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے ذکھ اُٹھائیگا وہ اُس کو کا فرقر اردینگے اور اُس کے نش کے لئے فتو سے دیے جا کینگے اور اس کی سخت تو بین کی جائیگی اور اس کو دائر ہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائیگا۔''

(ضميمة تخفه گولزوييص ١٤، دوسرانسخه ص١١، روحاني خزائن ج١٥ص٥٣)

حجھوٹ نمبر۲۲: مرزاغلام احد نے سیدناعیسیٰ بن مریم علیالام کے بارے میں لکھا ہے: ''نویں خصوصیت بیوع مسیح میں بیتھی کہ جب اسکوصلیب پرچ ہایا گیا تو سورج کو گرئن لگاتھا۔'' (تذکرۃ اللہ، دتین ص۳۶ دو سرانسٹی ۲۱،روحانی خزائن ج۴ ۲۳۰)

تبھرہ: سیدناعسیٰ عَالِیّا کوسلیب پر چر مائے جانے کا کوئی جُوت قرآن مجیداورا حادیث صححہ میں موجود نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ ﴿ وَ مَا قَعَلُوْ هُ وَ مَا صَلَبُوْ هُ ﴾ مقالاتْ عالاتْ

ا درانھوں نے اُسے (عیسیٰ کو ) نہ آل کیاا در نہ صلیب دی۔ (المنہ: ۱۵۷) لہٰذا مرزاغلام احمد نے اپنے اس کلام میں سیدناعیسیٰ عَلَیْمِیّا پر جھوٹ بولا ہے۔ حجموٹ نمبر ۲۳: مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھا ہے:

" نسائی نے ابو ہریرہ سے دجال کی صفت میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث کسی ہے: یخوج فی اخو الزمان دجال یختلون الدنیا بالدین ۔ یلبسون للناس جلود الضان ۔ السنهم احلی من العسل وقلو بهم قلوب الذیاب یقول الله عزّ وجلّ ابی یغترون ام علی یجترؤن النح اینی آخری زمانہ میں ایک گروہ دجال آئلے گا۔وہ دنیا کے طالبوں کو دین کے ساتھ فریب دینے یعنی اپنے ذہب کی اشاعت میں بہت سامال خرج کریں گے۔ بھیڑوں کا لباس پین کر آئیں گے۔ائی زبا نیں شہد سے زیادہ میٹی ہونگی اوردل بھیڑیوں کے ہوئگی اوردل بھیڑیوں کے ہوئگی۔خدا کہ گیا تم میرے علم کے ساتھ مغرور ہو گئے اور کیا تم میرے کلمات میں تحریف کر ایک کے جلدے میں کا کن المعمال "

(تخد كولز وبيعاشيص ١٦٥، دوسرانسؤص ١٢٠، دوعاني خزائن ي ١٥ص١١)

تبهره: 'دجال' كے لفظ كے ساتھ يه حديث نه تو نسائى كى كتاب على موجود باور نه كنزالعمال على اور نه كنزالعمال على اور نه كنزالعمال على اور نه حديث كى كتاب على موجود بيدوايت أي خوج في آخر الزهان رجال يختلون الدنيا باللدين' الغ يعنى ندكوره روايت على رجال بهذار الفظ رجال كراتھ يدوايت ورج ذيل كتابوں على موجود ب:

كنزالعمال (جهاص ۲۱۲ ح ۳۸ ۳۳۳ بحواله ترندى) مشكلوة المصابي ( ۵۳۲۳ بحواله ترندى) سنن الترندى ( ۲۲۰ ۳ ) كتاب الزمد لا بن المبارك ( ص محاح ۵۰) كتاب الزمد له بناد بن السرى ( ج۲ص ۲۳۷ ح ۸۲۰) جامع بيان العلم وفضله لا بن عبد البر ( ۱۸۹۱ ح ۲۱۹ ، دوسرا نسخه (۲۳۳۲) ونثرح النة للبغوى ( ۱۲۳۲ م ۳۹۳۳ )

حديث مين 'رجال' كالفظ بجبكم مرزاني 'دجال' كالفظ كساب اوراس كا

ترجمہ بھی دجال کیا ہے تا کہ عیسائی پادر یوں کے گروہ کو دجال قرار دے۔ بعض قادیانیوں نے
یہ دعویٰ کیا ہے کہ کنز العمال (ج یص ۸) مطبوعہ دائر ۃ المعارف حیدر آباد اوراس کتاب کے
(ایک) قلمی نسخے میں ' دجال' کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ عرض ہے کہ کنز العمال کے مشہور نسخے اور
ترفدی دمشکو ۃ وغیر ہما کے متون کی دلیل ہے اس بخت بضعیف ومرد و دروایت میں ' دجال' کا
لفظ غلط ہے۔

شنبیہ: درج بالا حدیث بلحاظ سند شخت ضعیف ہے۔اس کا راوی بیجیٰ بن عبیداللہ بن عبداللہ بن موہب متروک ہے۔ (دیکھے تقریب اعہدیب:۵۹۹)

حصوط تمبر٢٥،٢٥٠: مرزا قادياني في لكهاب:

تبصرہ: مرزانے عبداللہ آتھم عیسائی کی ہلاکت کے لئے جو مدت مقرر کی تھی، وہ اس میں ہلاک نہ ہوااور مرزااحمد بیگ کی دختر کلال (بڑی لڑکی) محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہآئی بلکہ مرزا کی موت کے وقت اوراس کے بعد محمدی بیگم اپنی موت تک سلطان محمد کے نکاح میں رہی لہٰذامرزاکی بیددنوں پیشگوئیاں جھوٹی ثابت ہوئیں۔

حجموث نمبر۲۷: سیدناعیسیٰ عَالِیُّلا) کے بارے میں مرزاغلام احدنے لکھاہے:

مقَالاتْ

" ہاں آپ کو گالیاں دینی اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ادنیٰ ادنیٰ ہات میں غصہ آجا تا تھا۔اپنفس کوجذبات ہے روک نہیں سکتے تھے۔ گرمیر نزدیک آپ کی بیحرکات جائے افسوں نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یا در ہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔'' (عاشی ضمے مانجام آتھ میں ۵، درحانی خزائن جاام ۲۸۹)

تبصرہ: بیسب مرزا کا جھوٹ اور افتراء ہے۔سیدناعیٹی عَلِیْتِلاِ ان تمام الزامات ہے بری بیں۔مرزا کا بیکہنا کہ معیٹی عَلِیْلاِ کوکسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی ' کا کتات کا غلیظ ترین جھوٹ اور صرت کے کفرہے۔

حجموث تمبر ٢٤: مرزاني لكها:

"اول تم میں ہے مولوی آملیں علیکہ دھنے میرے مقابل پر کہا کہ ہم میں ہے جو جون ہے وہ کہ میں ہے جو جون ہے وہ کہ میں اس کی جون ہے وہ کہ شاید دس سال کے قریب ہو چکے کہ وہ مرگیا۔اوراب خاک میں اس کی ہڈیاں بھی نہیں مل سکتیں۔"

(نزول المسيح ص٣٣ دوسر انسخي ٣١ ، روحاني نزائن ج١٨ص ٢٠٩)

تبصره: مولانا محمد اساعیل علیگرهی رحمد الله نے نه توبه بات کهی اور ندای سی کتاب میں کسی لکھی البذامرز اغلام احمد نے ان پرصری جموث بولا ہے۔

حجموٹ نمبر ۲۸. ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے بیپشگوئی کی کمرزاغلام احمداس کی زندگی میں پی ۱/اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجائے گا ہمرزالکھتا ہے:

'' تباس نے یہ پیشگوئی کی کہ میں اُس کی زندگی میں ہی ۲۔ اگست ۱۹۰۸ء تک اُس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ گر خدانے اُس کی پیشگوئی کے مقابل پر جھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اُس کو ہلاک کرے گا اور میں اُس کے شرے محفوظ رہوں گا۔'' (چھم معرفت ۳۲۳، دوعانی خزائن ۳۲۲س ۳۲۷)

تنصرہ: مرزا قادیانی ۲۶مئی ۱۹۰۸ءکولا ہور میں مر گیا اورڈ اکٹر پٹیالوی اس کے مرنے کے

مقالات

گیارہ سال بعد تک زندہ رہاادر ۱۹۱۹ء میں فوت ہوا۔ مرزا کے آخری دور کی ہیپیش گوئی سر ہسر حجو ٹی ٹابت ہوئی ۔

حصوت نمبر ٢٩: مرزا قادياني ني لكها:

''یورپ کےلوگوں کوجس قدرشراب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اِس کا سبب تو یہ تھا کہ عیدی علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیاری کی وجہ سے یارُ انی عادت کی وجہ سے'' (حاشیک تی نوح سے 20 در رانے میں ۲۲ دو مانی خزائن جواس کا)

تبصرہ: سیدناعیسی علیہ اللہ کاشراب بینا قرآن دحدیث سے ثابت نہیں ہے لہذا مرزانے ان پرجھوٹ بولا ہے۔

جھوٹ تمبر مس : مرز احمد بیک کے دا مادسلطان حمد کے بارے میں مرز اقادیانی نے لکھا: "اور پھر مرزا احمد بیک ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی پیشگوئی جویٹی ضلع لا ہور کا باشدہ ہےجسکی میعادآج کی تاریخ سے جواکیس تمبر ۱۸۹۳ء ہے تریباً گیارہ مینے باق رہ گئ ہے بیتمام امور جوانسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر بیں ایک صادق یا کاذب کی شناخت کے لئے کافی بی " (شہادت القرآن ص محدور أحدَّ ٥٥،١٥٥ مدومانی نز اکن جه ص ٢٧٥٥) تنصره: مرزا کی مقرر کرده میعاد میں سلطان محدنبیں مرا بلکه سلطان محمد کی زندگی میں مرزا مر گیا۔سلطان محمد نے اپنی بیوی محمدی بیگم کے ساتھ اطمینان سے زندگی گزاری اور مرزا کی موت کے کافی عرصہ بعداولا دمچھوڑ کرفوت ہوا۔وہ نہ تو مرزاہے ڈرااور نہ قادیا نیت قبول کی۔ قارئین کرام!ختم نبوت پرڈا کہ ڈالنے دالے مرزا غلام احمہ قادیانی دجال کے تعیں (۳۰) جھوٹ اس کی اپنی کتابوں ہے باحوالہ و باتھرہ پیش کردیئے ہیں۔ان کےعلادہ مرز اکے اور بھی بے شارا کا ذیب وافتر اءات اس کی کتابوں میں موجود ہیں مثلاً ابوعبیدہ نظام الدین بى اسىسائنس ماسر اسلاميه بانى سكول كوباك في "برق آسانى برفرق قاديانى ، كذبات مرزا" حصداول میں مرزا کے دوسو (۲۰۰) سے زیادہ جھوٹ جمع کر دیتے ہیں۔ مرزا کی جھوٹی پیشگوئیاں اور جھوٹے الہامات بے حدوحساب ہیں۔

مشہورا بل صدیث علاء مثلاً مولانا ثناء اللہ امرتسری ، مولانا محمۃ عبداللہ معمارا مرتسری اور مولانا محمۃ مبالہ متعارا مرتسری اور مولانا محمۃ مباللہ معمارا مرتسری اور مولانا محمۃ مباللہ اللہ علیہ بہر بوری رحمہ اللہ اکا ذیب کا ذکر موجود ہے۔ فسانۂ قادیان کے مصنف مولانا حافظ محمہ ابراہیم کمیر بوری رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۹۰ء) کی کتاب مرزا قادیانی کے دس جھوٹ 'انتہائی بلند پایداور منا قابل جواب ہے۔ قادیانی امت والے اپنے خود ساختہ رسول کے جھوٹوں کو خلطیاں اور مہو وغیرہ کہہ کر مرزا غلام احمد کو کذاب و حال ہونے سے نہیں بچا سکتے۔

مرز ااپنے بارے میں لکھتا ہے:''سچا خداو ہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'' (دافع البلاء ومعیارائل الاصطفاء ص ۱۵،دوسر انسی ص ۱۱،دوسر انسی خرائن ج ۱۸ص ۲۳۱)

مرزانے کہا: ''جارادعویٰ ہے کہ ہم نبی ادر رسول ہیں۔''

(ملفوظات ِمرزاج۵ص ۳۳۷، تحت ت فروري ۱۹۰۸ء)

مرزا کااپنے بارے میں بیعقیدہ تھا کہ'' ہم نے اس بندہ پر رحمت نازل کی ہے۔اور بیا پٹی طرف نے ہیں بولٹا بلکہ جو پچھتم ہنتے ہو بیضدا کی وحی ہے۔'' (دیکھئے تذکر ہس 2 ہم رقم ۵۲۵ واربعین نبر۳) مرزانے اپنے بارے میں ککھا:

"اس عاجز کواپنے ذاتی تجربہ سے بیمعلوم ہے کدروح القدس کی قدسیت ہروقت اور ہردم اور ہر لحظ بلافصل ملہم کے تمام تُو کی میں کام کرتی رہتی ہے اوروہ بغیرروح القدس اوراس کی تا خیرقدسیت کے ایک دم بھی اپنے تیس نا پاکی سے بچانہیں سکتا۔"

(دافع الوسادس ٩٣٥، ردحاني خزائن ج٥٩٣)

لہٰذا مرزاغلام قادیانی کے صریح حصولُوں کو قادیانی فرتے والے خطایا وہم یاسہو کہہ کر بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے۔

تنعبیہ: راقم الحروف نے اس مضمون میں تمام حوالے مرزاغلام احدادراس کے استوں کی اپنی کتابوں سے پیش کئے ہیں۔ کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کی غلطی کے علاوہ ایک حوالہ بھی غلط ٹابت ہونے پردس ہزاررو پیانعام دیاجائے گا۔ و ما علینا إلا البلاغ (ا/ مارچ ۲۰۰۷ء)

#### مقدمة الدين الخالص (عذابِ قبر)

الحمد لله رب العالمين والصالوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد : ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاخِرَةِ \* ﴾ الله تعالی ایمان والوں کوقولِ ثابت کے ساتھ دنیا وی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ (ایرائیم:۱۲۷)

اس كى تشر ت وتفيير على سيدنارسول الله مَا يَعْيِمُ فرمات بين: ((إذا أقعد الممؤمن في قبره أتى ، ثم شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدًا رسول الله . )) جب مومن كوقبر من بنها يا جات إورفرشتون كو ) لا ياجاتاب بعروه لا إله إلا الله اور محمد رسول الله کی گوائی دیتاہ، اس آیت سے یہی مراد ہے۔ (صحیح بخاری کتاب البخائز باب ماجاء فی عذاب القبر ۲۹۵ اصحیح مسلم: ۲۸۷۱)

الله تعالى فرماتا ب: ﴿ سَنْعَلِّبَهُمْ مَّوَّتَيْنِ ﴾ تم أصي دود فعهذاب دير كـ (التوبه ١٠١) اس آیت کی تشریح میں مشہور تا بعی اور مفسر قر آن قمادہ بن دعامہ رحمہ الله فرماتے ہیں:

"عذابًا في المدنياوعذابًا في القبر" أيك عذاب دنيامس اورايك عذاب قبرمس

(تفسيرابن جريرالطمريج ١١٩٩ وسنده محج)

ديگرآيات كے لئے ويكھنے امام بيہي رحمه الله كى مشہور كتاب شعب الايمان (جام ٣٥٣، ٣٥٥) اور كماب اثبات عذاب القير.

عذاب قبر کا ثبوت متواتر احادیث سے ملتا ہے جنھیں روایت کرنے والے صحابۂ کرام ڈنائٹنز

مقالات

میں ہے بعض سے نام درج ذیل ہیں:

(صحیح بخاری:۱۳۷۲) صحیح مسلم:۵۸۷)

ن سيده عائشه فياثنيا

(صحیح بخاری:۱۳۷۳، صحیح مسلم:۹۰۵)

🕝 سيده اساء بنت الي بكر الفيكا

(صحیح بخاری:۱۳۷۳ میچمسلم: ۲۸۷۰)

سيدناانس بن ما لك رالشنة

(صحیح بخاری:۱۳۷۵، صحیح مسلم: ۲۸۶۹)

 سيدناابوابوبالانصارى طالفيا سیدناابو ہرریہ دخالفنہ النیز،

(صحیح بغاری: ۱۳۷۷ صحیح مسلم: ۵۸۸)

🕥 سدناعبدالله بن عماس خالفنه

(صحیح بخاری: ۱۳۷۸، صحیح مسلم: ۲۹۲)

سیرنازیدین ثابت رئی عند

(صحیحمسلم:۲۸۹۷)

♦ سيدنا براء بن عازب طالفين (صحيح بخارى:٣١٩ المجيم ملم:١٣٨١)

الدين سعيد بن العاص كي بيني (ام خالد الامويه) والنفية (محيح بخارى: ١٣٤)

ن سيدناسعد بن الي وقاص والشيئ (صحح بخاري: ١٣٦٥) 🕟

نيز و كيهيئظم المتناثر من الحديث التواتر للكتاني (ص١٣٣٦ -١١٣)

عذابِ قبر كامسَل توبهت براء ،عذابِ قبر كي جزئيات والي بعض احاديث بھي متواتر ہيں مثلًا:

🛈 قبرمین دوفرشتون (منگرونگیر) کا سوال کرنا (نظم المعناش ۱۳۱۳ ال

🕝 سوال کے وقت بدن میں اعادہ روح (نظم المتناثر ص ۱۳۳ تا ۱۱۲)

(نظم المتناثرص ١٣٥٥ ح١١١)

عذابِ قبرے بناہ مانگنا

صحابہ کرام من کانتیز اور اہل سنت کے متعدد علاء نے اپنے بیانات میں عذاب قبر کے عقیدے کی صراحت فرمائی ہے مثلاً:

ا - سيد تا ابوسعيد الحذري والثنوز في هَم عِيشَةً صَدْ مُك الم يَتْكَى والى زندكى (طل ١٢٢٠) كى

تشريح مِن فرمايا: "بضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه "

اس پراس کی قبر تک کر دی جاتی ہے جتی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہیں۔ ( كَمَابِ اثْبَاتِ عَذَابِ القَرِ للنبيعُ بْتَطْقِينَى : ٥٨ وسنده صحيح )

مقالاتْ \_\_\_\_\_

٢- اى آيت كى تشريح مين سيدنا عبدالله بن مسعود طالفي في فرمايا: "عذاب القبو" لیخی اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ (عذاب القمر للبہتی : ۲۰ دسندہ حسن، و کتاب الزیدلہنادین السری:۳۵۴ وسنده حسن بعبدالله بن المخارق وثقه ابن حبان والحائم والذمبي دروي عنه جماعة وقال ابن معين بمشهور ) سیدنا ابن مسعود ﴿ اللّٰهُ عَنْ سے ایک موقوف روایت میں آیا ہے کہ سورۃ الملک ( کی تلاوت ) عذابِ قبرسے بیجاتی ہے۔(عذاب القم للیبقی:۹۳۵، دسند ،حسن ، وسححہ الحاکم ۲۹۸۸ م ۴۵۹۹ دوافقہ الذہبی ) نيز ديكھئے عذاب القمر (ج٢٢٠ يسنده حن)وتېذيب الآثارللطم ي(مندم ١٧٥ م ١٣٩٥ يسنده حن) سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹنئ جب نابالغ بیج کی نماز جنازہ پڑھتے تو فرماتے: اے اللہ! اے عذاب قبرسے بیا۔ ( الموطأ ار ۲۲۸ ت ۵۳۷ وسندہ صحیح ، عذاب القبر للیمبقی: ۱۲۰، وسندہ صحیح ) ۳- سیده عائشہ واللہ فاق میں کہ کا فریراس کی قبر میں ایک تنجاسانی مسلط کیا جاتا ہے جو اس کا گوشت کھا تا ہے۔الخ (عذاب القمر :۲۲۹ وسندہ صحیح) نیز دیکھتے الز مدلہنا و (۳۵۴ وسندہ سن ۵۔ تصحیح مسلم کے بنیادی رادی ،مشہور تابعی ومفسر اساعیل بن عبدالرحمٰن السدی رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کی تشریح میں فرمایا: "عذاب القبر " یعنی اس سے مرادعذاب قبر ہے۔ (عذابالقمر للبيهتي : ٢٢ وسنده صحيح ) ٢ ۔ عبدالله بن فيروز الداناج ( ثقة تابعی) سے روایت ہے کہ میں اس وقت (وہاں) موجودتھا جب ایک آ دمی نے (سیدنا) انس بن مالک ( ﴿اللَّهُ اِ ) ہے ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھا جوعذابِ قبر کو چھٹلاتے ہیں توانھوں نے فرمایا:'' فلا تبجانسو ۱ أو لنك '' تم ان لوگول کے ماس نہیٹھو۔ (عذاب القرلليبني ٢٣٣٠ وسنده ميح)

۱۰۰۱ ہو سروت پی سید و سروت رہوں ہیں ۱۰۰۰ ہوسروی) ۷- یزید بن عبداللہ بن الشخیر ( ثقہ تا بعی ) کے بیان کر دہ قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی عذابِ قبر کے قائل دمعتقد تھے۔ دیکھئے عذاب القبر للیہ تی (۲۳۸۶ سندہ سیج)

۸۔ تادہ کا قول شروع میں گزرچکا ہے۔

تنبيه: يهال حفى سے مراد قبيله بنوحنيفه كاليك فرد ہونا ہے۔

الله القبوات المنظمة المنظمة المنطقة الم

(تفييرابن الي عاتم ٢ رو ١٨٧ح ١٠٣٠٣، وسنده حسن)

اا۔ کمحول شامی (تابعی )نے شہید کے بارے میں فر مایا کدوہ عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے۔ (مصنف ابن ابی شید ۵٫۱۳۳۸ حرامی ۱۹۳۸ وسندہ چج)

ان احادیث ِمتواترہ اور آٹارِمتواترہ کی روشی میں اہلِسنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عذابِ قبر برحق ہے۔

عذابِ قبر کے بارے میں صحیح مسلم کے شارح محمد بن خلیفہ الوشتانی الالی ( متوفی ۸۲۸ھ ) کھھتے ہیں:''تو اتو و أجمع عليه أهل السنة و أنكرته المبتدعة ''

یہ متواتر ہے اور اہل سنت کا اس پراجماع ہے اور اہل بدعت نے اس کا انکار کیا ہے۔

(اكمال اكمال المعلم ج٢ص٢٣ اتحت ٢٩٢٧)

ابوزكريا يجي بن شرف النووي (متوفى ٢٤٧هـ) نے كها:

"اعلم أن مذهب أهل السنة اثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه دلائل الكتباب و السنة "جان او الراس يراد الكتباب و السنة "جان او الراس ير

كتاب وسنت كواضح دلائل موجود بين \_ (شرح مج مسلم ٢٥٥ محت ٢٨٦٦)

حافظ ابن حجرنے عذاب قبر كے عقيد كو "جميع أهل السنة "يعنى تمام اللِسنت كاعقيده قرارديا بـد كيك فتح البارى (جسم ٢٣٣٥ تحت ١٣٦٥)

شیخ الاسلام ابن تیمید رحمدالله عذاب قبر کے بارے بیل فرماتے ہیں:

''هذا قول السلف قاطبة و أهل السنة والجماعة و إنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع ''يتمام سلف صالحين اورائل سنت والجماعت كاقول ب(كمعذابِ قبرحق ب) اوراس كال تكار صرف تحوث سع بعتول نے كيا ہے۔

(مجموع فآويٰ جهم ٣٦٢)

مقَالاتْ مَقَالاتْ

ابن الى العزائقى ن السام كن وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عَلَيْكِ في ثبوت عذاب القبر و نعيمه لمن كان لذلك أهلا و سؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في طذا الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه اعادة غير الإعادة المالوفة في الدنيا ... "

اور یقینا رسول القد مَنَا اللّهِ مَنَا اللّهِ مَنَا اللّهِ عنداب القبر ، قبر کی نعتوں اور قبر میں فرشتوں کے سوال (وجواب) کے متعلق تواخر کے ساتھ احادیث مروی ہیں ، اس شخص کے لئے جواس کا مستحق ہے۔ ان احادیث پر اعتقادر کھنا اور ایمان لا ناضر وری ہے البتدان کی کیفیت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اس لئے کہ عقل ان کی کیفیت معلوم کرنے سے قاصر ہے اور اس جہان دنیا میں اس کاعلم ممکن نہیں ، نیز شریعت الی باتوں کا ذکر نہیں کرتی جنسیں (انسانوں کی ) عقلیں محال ہوتی ہیں ۔ عقلیں محال ہوتی ہیں ، البتدایس باتوں کا ذکر کرتی ہے جس میں عقلیں حیران ہوتی ہیں ۔ ظاہر ہے کہ روح کا جسم میں واپس آنا س طرح نہیں جس طرح دنیا میں معروف ہے بلکدروح کا عامادہ (برزخی ہے اور ) اس اعادے کے ظاف ہے جود نیا میں معلوم ہے ...

(شرح عقیده طحاویی ۴۵۰،۴۵۰)

ان واضح ولائل اورائمہ کوین وعلائے اسلام کی تصریحات کے باوجود بعض اہل بدعت عقید وَعذا ہے قبر کاا نکار کرتے ہیں جن میں درج ذیل گروہ زیادہ شہور ہیں:

لعض معتزله ﴿ خوارج ﴿ جميه ﴿ منكرينِ حديث ﴿ روافض روافض معتزله ﴿ وَالله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَ

ملک یمن میں میری بعض ایسے رافضی نمازید یوں ہے بھی ملاقات ہوئی تھی جوعذابِ قبر کا علانیہ انکار کرتے تھے۔ یہ لوگ سلف صالحین کے بجائے ضرار بن عمرہ ، یمی بن کامل اور بشر بن غیاث المریسی جیسے گراہوں کے پیروکار ہیں جبکہ یہ عقیدہ سمجے اور متواتر احادیث سے

مقالات

ئابت *ہے*۔

صاحب شرح العقيدة الطحاوية الكحديث كيار يين لكصة بين:

"وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من الصحيح "من الصحيح "من المرابل من الرسنت اورانل مديث المرابط على المرابط على

برادرمحتر مهولانا ابوجا برعبدالله دامانوی حفظه الله این دور بین گمراه فرقول اورا الله بدعت کے خلاف ننگی تلوار ہیں۔ انھوں نے اپنے اس جہادِ مسلسل بین منکرین عذاب القبر اور مکتر بین ائمۃ المسلمین کو آڑے ہاتھوں لے کر کتاب وسنت کے دلائل کے ساتھ الن گمراہوں کے پر نچے اُڑا ویئے ہیں۔ عذابِ قبر کے اثبات اور منکرین عذابِ قبر کی تر دیدوالی بید کتاب موالدین الخالص" آپ کے ہاتھوں ہیں ہے۔ الله تعالی سے وعاہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو دنیا اور آخرت ہیں جزائے خیر عطافر مائے جمعت کا لملہ کے ساتھ کمی زندگی اور وسائل مطلوبہ بخشے تا کہ وہ مسلک حق کو دن بدن سر بلند کرنے اور باطل کو ہرمحاذ پر شکست دینے ہیں مصروف رہیں۔ آپین (۲۲/ اپریل ۲۰۰۵ء)

[بیمقدمه داکٹر ابوجابر عبداللہ دامانوی حفظہ اللہ کی کتاب پر لکھا گیا ہے۔]

### صیح حدیث جحت ہے، چاہے خبرِ واحد ہویامتواتر

ارشادِبارى تعالى ب ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾

جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (النساء ۸۰)

اس آیت کریمدود بگر آیات سے رسول کریم مَنَّافِیْلِم کی اطاعت کافرض ہونا ثابت ہے۔

سیدنا عبدالله بن عمر والنیز سے روایت ہے کہلوگ قبا (مدینے ) میں فجر کی نماز پڑھ

رب من كارك شخص في آكركها: رسول الله من الينم برآج كى رات قرآن نازل مواب اور

كعبه كى طرف زخ كرك نماز يز صن كاحكم آئيا ہے۔ پس سارے نمازى جوشام كى طرف

رُخْ كَيْ نَمَاز يِرْهُ ربِ تَصِي بَمَاز ، ي مِن كَعب كي طرف مرْ كئے \_ (موطأ امام الك روئية ابن القام

متقتى الماريس محج درونية يكي بن يجي ار ١٩٥٥ ح ٢٠١ مجع الخاري ٢٠٠٠ وصحح مسلم ١٢٠٤)

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ نہم اجمعین عقیدے میں بھی صحیح خبروا حد کو ججت سمجھتے تھے۔

نی کریم من الیز است عیسائیوں کے بادشاہ ہرقل کی طرف دعوت اسلام کے لئے جو خط

بھیجا تھاءاے سیدنا دحید الکلمی دالٹین کے ہاتھ بھیجا تھا۔ (دیکھے محے ابغاری: ۱)

اس ہے معلوم ہوا کہ میچ خبر دا حدظنی نہیں ہوتی بلکہ یقینی قطعی اور حجت ہوتی ہے۔

حافظ ابن الصلاح الشمر زوري لكصة بين:

'', صحیحین میں جتنی احادیث (حدثا کے ساتھ بیان کردہ) میں وہ قطعی طور پر شیح ہیں

كيونكه أمت (اجماع كي صورت مين )معصوم عن الخطأ بالبذاجي أمت في صحيح

سمجھا ہےاس پڑمل (اورائمان) واجب ہےاور پیضروری ہے کہ بیروایات حقیقت مصحوص

ين بھي سيح ہي ہيں۔''

اس پرمجی الدین نووی کا اختلاف ذکر کرنے کے باوجود حافظ ابن کثیر الدمشقی لکھتے ہیں:

مقَالاتْ مَقَالاتْ

''اور بیا شنباط امچھاہے... میں اس مسئلے میں ابن الصلاح کے ساتھ ہوں ، انھوں نے جو کہااور راہنمائی کی ہے(وہی صحیح ہے) واللہ اعلم ''

(انتصارعلوم الحديث مع تحقيق الشيخ الالباني ج اص ١٢٦،١٢٥)

حافظ ابن كثير رحمه الله مزيد فرماتي بين:

''اس کے بعد مجھے ہمارے استاد علامہ ابن تیمیہ کا کلام ملاجس کا مضمون یہ ہے: جس حدیث کو (ساری) امت کی (بالا جماع) تلقی بالقبول حاصل ہے، اس کا قطعی الصحت ہونا ائمہ کرام کی جماعتوں سے منقول ہے۔ ان میں قاضی عبدالو ہاب المالکی ، شنخ ابو حامد

الاسفرائن، قاضی ابوالطیب الطمری اور شافعیوں میں سے شخ ابواسحاق الشیر ازی، حنابلہ میں سے شخ ابواسحاق الشیر ازی، حنابلہ میں سے (ابوعبدالله الحن )، ابوعبدالله الحن ) ابن حامد (ابغد ادی الوراق)، ابویعلیٰ ابن الفراء، ابوالخطاب، ابن

ے (ابوعبدالقدامن) ابن حامد (ابغد ادل الوران) ، ابویسی ابن اهراء ، ابواعطاب ، ابن الراغونی اوران جیسے دوسر علاء ، حنفیہ میں ہے شمس الائمہ السزھی سے یہی مات منقول ہے۔

(كتلقى بالقبول والى احاديث قطعى الصحت بين)

این تیمیہ (رحمہ اللہ) نے فرمایا: اشاعرہ (اشعری فرقے) کے جمہور متکلمین مثلاً ابواسحاق الاسفرائی اور ابن فورک کا بھی تول ہے ...اور بھی تمام اہلِ حدیث (محدثین کرام اور الن کے عوام) اور عام سلف صالحین کا نہ بب ( دین ) ہے۔ یہ بات ابن المصلاح نے بطور استنباط کمی تھی جس میں انھوں نے ان اماموں کی موافقت کی ہے۔''

(انخضارعلوم الحديث جاص ١٢٨،١٢٤)

جو صدیث نبی کریم مَنَّ الْتُیْخُ سے تابت ہوجائے ،اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ الله فرماتے میں: اسے ترک کرنا جا ترنہیں ہے۔ (مناقب الشافعی کیمیتی جاس ۱۸۸۳ سند میچ)

الم ثافى رصالتُفر مات تق: "متى رويتٌ عن رسول الله عُلَيْكَ حديثًا صحيحًا فلم آخذ به و الجماعة \_ فأشهد كم أن عقلي قد ذهب"

جب میرے سامنے رسول الله منافیاً کم صحیح حدیث بیان کی جائے اور میں اسے (بطور عقیدہ وبطور عمل ) نہلوں تو گواہ رہو کہ میری عقل زائل ہو چک ہے۔ (منا قب الثانی جاس سے اسندہ سحے) مقالات 158

معلوم ہوا کہ امام شافعی کے نز دیک ، سیح حدیث پر عمل نہ کرنے والاشخص پاگل ہے۔ امام شافعی خبر واحد (صیح ) کو قبول کرنا فرض بیجھتے تھے۔ (دیکھتے جماع اسلم للطافعی سی المقرہ:۱) امام شافعی نے امام احمد بن حنبل سے فر مایا: تم ہم سے زیادہ صیح حدیثوں کو جانتے ہو، پس اگر خبر (حدیث )صیحے ہوتو مجھے بتا دینا تا کہ میں اس بڑمل کروں جائے (خبر ) کوفی ، بصری یا شامی ہو۔ (علیة الاولیاء ۹۷ مادوسندہ صیحی ، الحدیث:۲۵ س۳۲)

معلوم ہوا کہ چیج حدیث چاہے چیج بخاری وضیح مسلم میں ہو یاسنن اربعہ دمنداحمہ وغیرہ میں ہو یاسنن اربعہ دمنداحمہ وغیرہ میں ہو یا دنیا کی سی معتبر دمنتند کتاب میں سیح سند سے موجود ہوتو اس پرائیمان لا نااور عمل کرنا فرض ہے۔اسے طنی ،خبر واحد ،مشکوک ،اپنی عقل کے خلاف یا خلاف قر آن وغیرہ کہہ کرر دکر دینا باطل ،مردوداور گراہی ہے۔

ا مامِ اللِّ سنت امام احمد بن صنبل رحمه الله نے فرمایا: جس نے رسول الله مَثَاثِیْمَ کی (صحیح ) حدیث رد کی تو و و شخص ہلا کت کے کنارے پر ( گمراہ ) ہے۔

(مناقب احمص ١٨١، وسنده حسن ، الحديث: ٢٦ ص ٢٨)

امام ما لک کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی تو انھوں نے فر مایا: ''سیحدیث حسن ہے، میں نے بیحدیث اس سے پہلے بھی نہیں سی ''اس کے بعد امام ما لک اسی حدیث کے مطابق فتو کی دیتے تھے۔ (تقدمة الجرح والتعدیل لابن الی حاتم ص ۳۶،۳۳، وسندہ حسن)

> ا مام ابوصنیفہ کے بارے میں حنفی علاء ہیے کہتے ہیں کہتیجے صدیث ان کا ند ہب تھا۔ عبدالحجی مکھنٹوی لکھتے ہیں :

> > "أما بالخبر الواحد فقال بجوازه الأئمة الأربعة" " به ك خبر حصحي سي تخصص بريس ك

قر آن کی خبر واحد (صحح ) کے ساتھ تخصیص ائمہ اربعہ کے نز دیک جائز ہے۔

(غيث الغمام ص ١٧٤)

معلوم ہوا کہ زمانہ تدوینِ حدیث کے بعد، اصولِ حدیث کی رُوسے سیح روایت کوایمان، عقائد، صفات اوراحکام وغیرہ سب مسائل میں قبول کرنافرض ہے۔ (۱۳/فروری ۲۰۰۷ء)

## نبی مَنَاشِیَلِم پرجھوٹ بولنے والاجہنم میں جائے گا

نبی کریم مُنَاتِیَّتِم نے فرمایا: (( من یقل علیّ ما لم أقل فلیتبو أ مقعده من النار )) جس شخص نے مجھ پرالی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تووہ اپنا ٹھکانا (جہنم کی ) آگ میں بنالے۔ (سیح بناری:۱۰۹)

ار شاونبوی ہے کہ (( من روی عنبی حدیثًا و هو یوی أنه كذب فهو أحد الكاذبين) جس نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی اوروہ جانتا ہے کہ بیروایت حجوثی (میری طرف منسوب) ہے تو شخص جھوٹوں میں سے ایک یعنی کذاب ہے۔ (مندعلی بن الجعد: ۱۴۰ ومندہ صحیح مسلم: ۱۱)

متوائر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمُ پرجھوٹ ہو لئے والاشخص جہنمی ہے۔اس کے باوجود بہت سے لوگ دن رات اپنی تقریروں بخریروں اور عام گفتگو میں جھوٹی، بے اصل اور مردود روایتیں کثرت سے بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں آلی تقلید کافی نڈر واقع ہوئے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کی کتابیں اور تقریریں جھوٹی روایات کا پلندا ہیں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا ،مثلاً محمد زکریا کا نہ ہلوی دیو بندی لکھتے ہیں:

" حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں که ابتدا میں حضورا قدس رات کو جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے کوری سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبہ سے گرنہ ما کیں۔ اس پر طاما مَآ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُوْرُانَ لِتَشْقَلَى نازل ہوئی''

(فضائل نمازص ٨ تبيراباب حديث ٨ تبليني نصاب ص ٣٩٨)

ز کریا صاحب کی بیان کرده بیروایت تاریخ دمشق لا بن عسا کر ( ۱۰۰،۹۹٫۳) میں "عبدالو هاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس" کی سند سے مروی ہے۔ حاکم

ایسے خت مجروح رادی کی موضوع روایت عوام الناس کے سامنے پیش کی گئی ہے مالا تکداس کے برگل سی حجروح رادی کی موضوع روایت عوام الناس کے سامنے پیش کی گئی ہے مالا تکداس کے برگل سی حج روایت میں آیا ہے کہ نبی مثال النائی ہے کہ نبی مثال النائی ہوئی دیا ہوئے اسے کہ النائی کے لئے ہے۔ جب وہ (عبادت کرتے ہوئے) تھک جاتی ہیں تو اس سے لئک جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو، اسے کھول دو، جب تک بشاش بی اور خس شک جاتی ہیں ہوئی ہناری: ۱۵۱ اور حسل معالی میں اور ذکر یا رسول اللہ مثالی ہی عبادت کے لئے رسی باندھ سے منع فرمار ہے ہیں اور ذکر یا صاحب مذکورہ موضوع روایت کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ ' تو اپنے کورس سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے فلد سے گرنہ جا کس '!!

حبوثی اور مردودروایات معلوم کرنے کے کی طریقے ہیں مثلاً:

- روایت بیان کرنے والا کذاب ومتروک ہو۔
  - 🕝 روايت بےسندو بےحوالہ ہو۔
- محدثینِ کرام نے روایتِ مذکورہ کوموضوع، باطل اور مردود دغیرہ قرار دیا ہواگر چہاس
   کے راوی ثقة وصدوق ہوں اور سند بظاہر سے یا حسن معلوم ہوتی ہو۔

یاد رکھیں کہ نبی مُنَافِیْدِ اِلْمِر جھوٹ بولنے والاشخص جہنم میں جائے گا۔ اس وعیدِ شدید میں آپ مَنَافِیْدِ اِلْمِ بِرجھوٹ بولنے والا اور آپ برجھوٹ کو بغیر تر دید کے آگے لوگوں تک پہنچانے والا دونوں یکساں شامل وشریک ہیں۔و ما علینا الا البلاغ

#### المل حديث أيك صفاتى نام اوراجماع

سلف صالحین کے آثار سے بچاس (۵۰) حوالے پیشِ خدمت ہیں جن سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اہلِ حدیث کالقب اور صفاتی نام بالکل میچے ہے اور اس پر اجماع ہے۔

1) بخاری: امام بخاری نے طائقہ منصورہ کے بارے میں فرمایا:

"يعنى أهل الحديث" العنى است مرادا بل الحديث بير-

(مسألة الاحتجاج بالشافعي للخطيب ص عهوسنده محج ،الجيد في بيان الحجد الهر٢٣١)

امام بخاری نے بیچیٰ بن سعید القطان سے ایک راوی کے بارے میں نقل کیا:

"لم يكن من أهل الحديث ... "وواال الحديث من عنيس تقار

(الآریخ الکبیر۲ ۱۳۲۹، الضعفاء الصغیر:۲۸۱)

۲) مسلم: امام سلم مجروح راویوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

"هم عند أهل الحديث متهمون" وه المل حديث كنزد يكمتهم بي-صحيمهم المقدم ٢ (قبل البالدل) دوسراندج اص٥]

امام سلم نے مزید فرمایا:

'' وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله …''

ہم نے حدیث اور الل حدیث کے ذہب کی تشریح کی۔ (حالد توره)

امام سلم نے ابوب استختیا نی ،ابن عون ، ما لک بن انس ، شعبه بن الحجاج ، بیچی بن سعید القطان ،

عبدالرحنٰ بن مہدی اوران کے بعد آنے والوں کو'' من أهبل السحد بیٹ'' ما مصرف میں تاریخ

الل حديث من سيقرار ديا\_

المحيم مسلم المقدمة ٢٥ (باب صحة الاحتجان بالحديث أمععن ) دوسر المخدمة ٢٦ تيسر المخدار٢٣]

مقَالاتْ

۳) شافعی: ایک ضعیف روایت کے بارے میں امام محمد بن ادر لیں الشافعی فر ماتے ہیں:

"لا یشبت أهل المحدیث مثله" اس جیسی روایت کواہل صدیث ثابت نہیں سیجھتے ۔

(اسنن الکبری اللیم عی ۱۹۲۱ وسند سیجے)

امام شافعی نے فرمایا:

"إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي مَالَنِي حياً" جب مين اصحاب الحديث مين سع كى شخص كود يكمنا بهول تو كويا مين في مَالَّنْيَامُ كوزنده ديكمنا بهول. (شرف اصحاب الحديث للخطيب: ٨٥ ومنده صحيح)

 احمد بن حنبل: امام احمد بن حنبل سے طائفہ منصورہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انصول نے فرمانا:

"إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟" الريطائفة منصورة اصحاب الحديث بين تو پيرين بين جانتا كديث بين بين تو پيرين بين جانتا كدوه كون بين؟

(معرفة علوم الحديث للحاكم ص ارقم: اوسنده صن، وسحد ابن جحر فى فتح البارى ۱۹۳/۱۳ تحت ح ۱۳۱۱) • يكيل بن سعيد القطان: امام يكيل بن سعيد القطان في سليمان بن طرخان التيمى كے بارے ميں فرمايا: " " وسكان التيمي عندنا من أهل المحديث"

تھی ہمارےنز دیک اہلِ حدیث میں سے ہیں۔

(مندعلی بن الجعد ار۵۹۳ ح۳۵ اوسنده صحح، دوسرانسخه:۱۳۱۳، الجرح والتعدیل لابن الی حاتم ۱۳۵/۳ اوسنده صحح) ایک راوی حدیث عمران بن قد امه العمی کے بارے میں یجی القطان نے کہا:

" ولكنه لم يكن من أهل الحديث "لكين وه اللي حديث من سينبيس تها-(الجرح والتعديل ٢٠٣٦ ومند ميح)

آرندی: امام ترفدی نے ابوزیدتا می ایک راوی کے بارے میں فرمایا:
 "و أبو زید رجل مجھول عند أهل الحدیث"

163 مقالات

اورابل حدیث کنزو یک ابوزید مجهول آدمی ہے۔ (سنن الرندی:۸۸)

٧) البوداود: امام البوداود السجستاني في مايا:

"عند عامة أهل الحديث" عام الل صديث كزويك (رسالة الى داودالى كمه في وصف سندص ١٣٠ ، وتخطوط ١١)

المنائى: المامنائى نے فرمایا:

" ومنفعةً لأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن " اہل اسلام کے لئے نفع ہے اور اہل حدیث علم وفقہ اور قر آن والوں ہیں ہے۔ (سنن النسائي بر١٣٥٦ ح ٣٨٧ ،التعليقات المسلفية :٣١٥٢)

ابن فريمة المام محد بن اسحاق بن فريمة النيسابوري في ايك حديث كي بار عيل فرمايا: "لم نرخلا فًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة المنقل "جم في على والل حديث كدرميان كوئى اختلاف تبيس ويكما کہ بہ حدیث روایت کے لحاظ ہے جی ہے۔ (میح این فزیر الاس ۲۱۷)

• 1) ابن حبان: حافظ محمد بن حبان البستى في ايك حديث يرورج ذيل باب باندها: "ذكر خبر شنّع به بعض المعطلة على أهل الحديث ، حيث حرموا توفيق الإصابة لمعناه "ال صديث كاذكر جسك دريع س بعض معطله فرقے والے اہل حدیث پر تقید کرتے ہیں کیونکہ بدر معطلہ )اس

كے معنى كى تو فيق سے محروم ميں \_ (صحح این حبان الاحسان:٥٦١ دوسرانسف:٥٦٥) ایک دوسر محمقام برحافظ ابن حبان نے اہل الحدیث کی پیصفت بیان کی ہے:

" ينتحلون السنن ويذبون عنها و يقمعون من خالفها"

وہ صدیثوں پڑمل کرتے ہیں،ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کے مخالفین کا قلع قمع کرتے ہیں۔(صیح ابن حبان،الاحسان:۱۱۲۹ دوسرانسخہ:۱۱۲۲)

نيز د كيھئےالاحسان(ار ۱۸۴۹ قبل ۱۲۷)

مقالات

11) ابوعوانه: امام ابوعوانه الاسفرائن ايك مسئلے كے بارے ميں امام مزنى كو بتاتے ہيں: "اختلاف بين أهل المحديث"

اس میں اہلِ حدیث کے درمیان اختلاف ہے۔ (دیکھے مندابی موانہ جاس ۲۹) ۱۲) عجل: امام احمد بن عبداللہ بن صالح العجلی نے امام سفیان بن عیبینہ کے بارے میں فرمایا:

۱۳) بى: امام احمد بن عبدالقد بن صاح المبي ئام مقيان بن عيينه كے بارے ميں فر. " و كان بعض أهل الحديث يقول:هو أثبت الناس في حديث الزهري... "اور بعض المل صديث كتے تقى كدوه زمرى كى حديث ميں سب

سے زیادہ تُقدین ۔ (معرفة الثقات الا ١٨٥٨ ت ١٩٣١، دوسر النيز: ٥٧٧)

17) حاکم: ابوعبدالله الحاکم النيسا بوري نے امام يحيٰ بن معين کے بارے ميں فرمايا:

"إمام أهل الحديث" الل مديث كامام (المعدرك ١٩٨١ ح١٥)

15) عاكم كبير: ابواحمالحاكم الكبير في ايك كتاب كص ب:

"شعار أصحاب الحديث" اصحاب الحديث كاشعار

یے کتاب راقم الحروف کی تحقیق اور ترجمے سے چھپ چکی ہے۔ دیکھئے ماہنا مدالحدیث: ۹ ص ۱۲۸ تـ ۱۸۱۔ ۱۹ میں فی این جم سی میں میں افسان کی این

10) فرمانی: محمد بن یوسف الفرمانی نے کہا:

" رأينا سفيان الثوري بالكوفة وكنا جماعة من أهل الحديث" بم نيسفيان و رى كوفه مين ديكها اور بم الله عديث كى ايك جماعت تقير (الجرح والتعديل الر٢٠ وسنده يحج)

17) فرمانی: جعفر بن محمد الفریانی نے ابراہیم بن موی الوز دولی کے بارے میں کہا:

" وله ابن من أصحاب الحديث يقال له:إسحاق"

اس کابیٹااصحاب الحدیث میں ہے ہا۔ اسحاق کہتے ہیں۔

(الكامل لا بن عدى ارا ١٤ دوسر انسخه ار ٢٩٣٠ وسنده ييح )

۱۷) ابوحاتم الرازی: اساءالرجال کے مشہورامام ابوحاتم الرازی فرماتے ہیں:

'' واتفاق أهل الحديث على شي يكون حجة''

مقَالاتْ مَقَالاتْ

ادركى چيزېرابل مديث كالقاق جحت بوتا ہے۔ (كتاب الرائيل ١٩٥٥ نقره: ٢٠٠) ابوعبيد: امام ابوعبيد القاسم بن سلام ايک اثر كے بارے ميں فرماتے ہيں:
"وقد يا خذ بھذا بعض أهل الحديث "بعض اہل مديث اسے ليتے ہيں۔
(كتاب الطهورلاني تبيد ٢٤٥٠ الوصلانين المغرار ١٩٥٥)

19) ابو بکرین ابی دادد: امام ابو داد دالبحتانی کے صدوق عندالجمہو رصاحب زادیے ابو بکرین ابی داود فرماتے ہیں:

• 🕻 ) ابن ابی عاصم: امام احمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد عرف ابن ابی عاصم ایک راوی كے بارے میں فرماتے ہیں:

"رجل من أهل الحديث ثقة" الرحديث شرك عدوه أيك ثقة آدمي بير.. (الآحادوالثاني ار ٢٨٨ ح ١٠٨٥)

۲۱) این شابین: حافظ ابوصفص عمرین شابین نے عمران العمی کے بارے میں یجی القطان کا قول نقل کیا:

"ولكن لم يكن من أهل المحديث "ليكن وه الل حديث ميس من أهل المحديث "كيان وه الل حديث من المان المعديد المن المعديد ( تاريخ الماء المقات لا بن شاجين ١٠٨٣٠)

الجوز جانی: ابواسحاق ابراہیم بن یعقوب الجوز جانی نے کہا:

"نم الشائع في أهل الحديث ..." بهرابل مديث بين مشبور --(احوال الرجال ص ١٣٥، آم:١٠) يزد يكي ١١٢٥

۲۲) احد بن سنان الواسطى: امام احد بن سنان الواسطى في الميا:

"ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث"

مقالات

دنیامیں کوئی اسابدی نہیں ہے جوامل الحدیث سے بغض نہیں رکھتا۔

(معرفة عوم الحديث للحائم عن ارتم: ٢ وسنده يحج)

معلوم ہوا کہ جو خص اہلِ حدیث ہے بغض رکھتا ہے یا اہلِ حدیث کو بُرا کہتا ہے تو وہ شخص پکابدعتی ہے۔

**۷۶**) علی بن عبدالله المدین: امام بخاری وغیره کے استادامام علی بن عبدالله المدینی ایک روایت کی تشریح میں فرماتے ہیں:

> " يعني أهل الحديث "ليني ووائل ِحديث (اصحاب الحديث) بين -« سند المناسلة و المالي مراسد و المالية و المالية

(سنن الترندي: ۲۲۲۹، عارضة الاحوذي ٩٧،٦٧)

٢٥) قنيد بن سعيد: امام قنيد بن سعيد فرمايا:

''إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث .... فإنه على السنة'' اگرتُوكسي آدمي كو ديكھے كه وه الل الحديث محبت كرتا ہے تو بيخص سنت پر (چل رہا) ہے۔ (شرف اصحاب الحدیث للخطیب:۱۳۳ اوسند صحح)

۲۲) این تنید الدینوری: المحدث العدوق امام این تنید الدینوری (متوفی ۲۷۱ه) نے ایک کتاب کھی ہے:

" تأویل مختلف الحدیث فی الرد علی أعداء أهل الحدیث" اس كتاب می انهول نے الل الحدیث کوشنول كاز بردست رد كيا ہے۔

۲۷) بيهتى: احمد بن الحسين اليبقى نے مالك بن انس، اوزاعى سفيان تورى سفيان بن عييذ، حماد بن زيد ، حماد بن الحسل المحديث " حماد بن زيد ، حماد بن المحديث المحديث

ا بل حدیث میں ہے ، لکھا ہے۔ ( کتاب الاعتقاد والبدایة الی سیل الرشاد لیبقی ص ۱۸)

۲۹) خطیب: خطیب بغدادی نے اہل صدیث کے نضائل پرایک کتاب ''شرف أصحاب الحدیث''نگھی ہے جو کہ مطبوع ہے۔ خطیب کی طرف''نصیحة أهل المحدیث''نامی کتاب بھی منسوب ہے۔ نیز دیکھے تاریخ بغداد (۱۲۲۲ تـ ۵۱)

۳۰) ابونعیم الاصبهانی: ابونعیم الاصبهانی نے ایک دادی کے بارے میں کہا:

"لا يخفى على علماء أهل الحديث فساده"

علمائ اللِ حديث يراس كافسادُ فَيْ بَيْس بـ (السّرّ جالى مج مسلم جاس ٢ افقره: ٨٩) ابونعيم الاصبباني ن كبا: "و ذهب الشافعي مذهب أهل الحديث"

اورشافعی ہالی صدیث کے ندجب پرگامزن تتھے۔ (حدیۃ الادلیاء ۱۱۲۸) ۲۳۱) ابن المنذر : حافظ محمد بن ابراہیم بن المنذ رالنیسا بوری نے اپنے ساتھیوں اور امام شافعی وغیرہ کو' اہل الحدیث' کہا۔ دیکھئے الاوسط (۷۲۲۔۳تحت ۲:۹۱۵)

۳۲) الآجرى: امام ابوبكر محمد بن الحسين الآجرى نے اہل حدیث كواپنا بھائى كہا:

'نصیحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحدیث وأهل الفقه وغیرهم من سائر المسلمین ''میرے بھائیوں کے لئے تھیجت ہے۔ اہل قرآن 'اہل حدیث اور اہل فقہ میں (جو) تمام مسلمانوں میں سے ہیں۔ (الشریعیس ۳، دور انتیں 2)

جنمبیہ: منکرینِ حدیث کواہلِ قرآن یا ہلِ فقہ کہنا غلط ہے۔ اہلِ قرآن ، ہلِ حدیث اور ہالِ فقہ وغیرہ القاب اور صفاتی نام ایک ہی جماعت کے نام ہیں۔ والحمد للّٰہ

**۳۳**) ابن عبدالبر: حافظ بوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرالاندكى نے كها:

"وقالت طائفة من أهل الحديث"

الل حدیث کے ایک گروہ نے کہا: (التمبیدج اس١٦)

۳٤) ابن تيميه: حافظ ابن تيميالحرانی نے ایک وال کے جواب میں فرمایا:

مقَالاتْ \_\_\_\_\_\_

"الحمد لله رب العالمين، أما البخاري وأبو داود فإما مان في الفقه من أهل الإجتهاد وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ، ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء ولاهم من الأثمة المجتهدين على الإطلاق..."

الحمد للدرب العالمين ، بخارى اور ابوداو دتو فقد كامام (اور) مجتهد (مطلق) تقے رہے امام مسلم ، ترندى ، نسائى ، ابن ماجه ، ابن نمزیمه ، ابویعلیٰ اور البرار وغیر ہم تووہ ابل حدیث كے ند ہب پر تقے ،علاء میں ہے كى كی تقلید معین كرنے والے ،مقلدین نہیں تھے اور نہ مجتہد مطلق تھے ۔ (مجوع نآدیٰ ، ۴م، ۴م، ۴م)

تنبیہ: ابن تیمیہ کا ان کبارائمہ حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ'' نہ مجہد مطلق سے'' محلِ نظر ہے۔

(السنن الابين ص ١١٩، نيز د يكھئے السنن الابين ص ١٢٢)

٢٦) ابن القيم: حافظ ابن القيم في اليع مشهور تصيد في نيد من كها:

" يا مبغضًا أهل الحديث وشاتمًا أبشر بعقد ولا ية الشيطان " اعلى صديث مع بغض ركف والا اور كاليال دين والى، تجمي شيطان معدوتي قائم كرن كي بثارت بو

(الكافية الشافية فى الانتقار للفرقة الناجية ص ٩٩ أفعل فى ان الل الحديث بم انصار رسول الله من الفيل وفاسة) المسكن المراكب المن كثير: حافظ اسماعيل بن كثير الدشقى في سورة بنى اسرائيل كى آيت: الم كي تفيير يل فرمايا:

"وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن

مقالات

امههم النبی مُلَنِّ ، بعض سلف (صالحین ) نے کہا: بیر آیت ) اصحاب الحدیث کی سب سے بوئی فضیلت ہے کیونکہ ان کے امام نبی مُنَاتِیْنِم ہیں ۔ (تغییر ابن کیر ۲۹۳٫۲۶)

۳۸) این المتادی: امام این المنادی البغدادی نے قاسم بن زکریا یجی المطر زکے بارے میں کہا:

"وكان من أهل الحديث والصدق" اوروه اللي حديث ميس (اور) المحان من أهل الحديث والصدق "وروه اللي حديث ميس المحديث المحان المحديث المحديث

۳۹) شیرویه الدیلی: دیلم کے مشہور مؤرخ امام شیرویه بن شهردار الدیلی نے عبدول (عبدالرحمٰن) بن احمد بن عباد التقلی الهمد انی کے بارے میں اپنی تاریخ میں کہا:

"روى عنه عامة أهل الحديث ببلدنا وكان ثقة متقناً "

جارے علاقے کے عام اہلِ حدیث نے اُن سے روایت بیان کی ہے اور وہ تقتہ متقن تھے۔ (سراعلام العملا ہمار ۴۳۸ والاحجاج بھج لا ن الذہبی بروی من کتابہ)

• على الصورى: بغداد كمشهورامام ابوعبدالله محدين على بن عبدالله بن محمد الصورى

نے کہا:

اضحى عائباً أهله ومن يدعيه أم بجهل فالجهل خلق السفيه الدين من الترهات والتحويه "

" قل لمن عاندالحديث و أبعلم تقول المذاء أبنِ لي أيعاب الذين هم حفظوا

حدیث سے دشنی اور اہلِ حدیث کی عیب جوئی کرنے والے سے کہدو ! کیا تو سے علم سے کہدر ہا ہے؟ مجھے بتا دے یا جہالت سے تو جہالت بیوتو ف کی عادت ہے۔ کیا اُن لوگوں کی عیب جوئی کی جاتی ہے جضوں نے دین کو باطل اور بے بنیاد باتوں سے بیچایا ہے ؟

ت منتظم لا بن الجوزي ۵ ارسته) ( تذكرة الحفاظ للذي سرك الله العبلا و كار ۹۳ ، المنتظم لا بن الجوزي ۵ ار ۳۲۳)

مقالات

(تدریب الراوی ۱۲۲۲ ا، نوع ۲۷)

١٤٤) قوام السند: قوام السنداساعيل بن محمد بن الفضل الاصبها في نے كها:

" ذكر أهل الحديث وأنهم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة" الل عديث كاذكراوروبى فرقه قيامت تكت پرغالب بـــــ الساعة" الل عديث كاذكراوروبى فرقه قيامت تكت پرغالب بـــــ (الحجة في بيان المجة وشرح مقيدة الل النة اله٢٣٦)

۲۶) رامبرمزی: قاضی حسن بن عبد الرحمٰن بن خلا دالرامبر مزی نے کہا:

" وقد شوف الله المحديث وفضل أهله "التُدف حديث اورابل حديث كوفشيك بخش مهدد (المحدث الفاصل بين الراوى والواع م ١٥ رق: ١)

**33**) حفص بن غیاث :حفص بن غیاث سے اصحاب الحدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو .

انصول نے کہا: " ' هم خیر أهل الدنیا ''وه دنیامیں سب سے بہترین ہیں۔

(معرفة علوم الحديث للحاكم ص٣٥ تا وسنده صحيح)

23) نفر بن ابراہیم المقدی: ابوالفتح نفر بن ابراہیم المقدی نے کہا:

" باب : فضيلة أهل الحديث " والم صديث كافضيلت كاباب "

(الجيه على تارك الجية ج اص ٣٢٥)

**٤٦**) ابن معلى: ابوعبدالله محربن على المقدى نے كها:

" أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق" الل صديث ناجى كروه ب جوت برقائم بـ (الآواب الشرعية الرام)

#### ٤٧) الاميراليماني جمدين اساعيل الاميراليماني في كها:

"علیك باصحاب الحدیث الأفاصل تجد عندهم كل الهدی و الفضائل" فضیلت والے اصحاب الحدیث کولازم پکڑو ہتم ان کے پاس ہر شم کی ہرایت اور فضیلتیں پاؤگے۔ (الروش الباسم فی الذب من سنة الب القاسم جاس ۱۳۹۱) بدایت الصطلاح : شیح حدیث کی تعریف کرنے کے بعد حافظ ابن الصلاح الشہر زور می کھتے ہیں:

"فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث "يروه حديث كورميان كوكى الحديث "يروه حديث كورميان كوكى اختلاف بين أسلاح مع شرح العراق ص٠٦)

24) الصابونى: ابواساعيل عبدالرحمن بن اساعيل الصابونى في اليك تماب كسى ب: " عقيدة السلف أصحاب الحديث" سلف: اصحاب الحديث كاعقيده السميل وه كمت بين:

"و يعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سموات على عرشه " اللصديث يتقيده ركحة اوراس كى كوابى ديخ بين كمالله سبحانه وتعالى سات آسانون ساو پرعرش پر ب-

(عقيدة السلف اصحاب الحديث ص١٦)

• ( ) عبدالقاہر البغد ادی: ابومنصور عبدالقاہر بن طاہر بن محمد البغد ادی نے شام وغیرہ کی سرحدوں پر رہنے والوں کے بارے میں کہا:

"کلهم علی مذهب أهل الحدیث من أهل السنة "وهسب المُلِسنت میں اللہ میں سے المُلِ حدیث کے ذہب پر ہیں۔ (اصول الدین ص ۳۱۷)
ان بچاس حوالوں سے ثابت ہوا کہ سلمانوں کا مہاجرین ،انصار اور المُلِسنت کی طرح صفاتی نام اور لقب اہل حدیث ہے اور اس لقب کے جواز پر اُستِ مسلمہ کا اجماع ہے۔

كسى أيك امام في بهى ابل حديث نام ولقب كوغلط، ناجائز يا بدعت بر كرنهيس كبالبذا بعض خوارج اوران سے متاثرین کا اہل حدیث نام سے نفرت کرنا ، اسے بدعت اور فرقہ وارانهام كهدكر فداق الزانااصل ميس تمام محدثين اوراست مسلمه كاجماع كى مخالفت كرنا يـــ ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے حوالے ہیں جن سے اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث وغیرہ صفاتی ناموں کا ثبوت ملتا ہے۔محدثین کرام کی ان تصریحات اوراجماع سےمعلوم ہوا کہ ابل حدیث ان محیح العقیدہ محدثین وعوام کا لقب ہے جو بغیر تقلید کے کتاب وسنت پرفہم سلف صالحین کی روشی میں عمل کرتے ہیں اور ان کے عقائد بھی کتاب وسنت اور اجماع کے بالكل مطابق بير \_ بادر بح كه الل حديث ادرا الب سنت ايك اى كروه ك صفاتى نام بير \_ بعض الل بدعت بركبت بيل كه الل حديث صرف محدثين كوكبت بيس جاب وه الل سنت ميل ہے ہوں یا اہل بدعت میں ہے ، ان لوگوں کا بیقول فہم سلف صالحین کے خلاف ہونے کی وجہ ے مردود ہے۔ اہل بدعت کے اس قول سے بیلازم آتا ہے کہ گمراہ لوگوں کو بھی طائفہ منصورہ حراردیا جائے طالاتکداس قول کا باعل ہوناعوام پر بھی ظاہر ہے۔ جھس راویوں کے بارے مِن خود محدثین نے بیصراحت کی ہے دہ اہلِ حدیث میں سے نہیں تھے۔ (دیکھے فقرہ: ۲۸،۲۱،۵) دنیا کاہر بدعتی اہلِ حدیث سے نفرت کرتا ہے تو کیا ہر بدعتی اپنے آپ سے بھی نفرت کرتا ہے۔ حق سيب كسائل صديث كاس صفاتى نام ولقب كمصداق صرف دوكروهين:

- ① صدیث بیان کرنے والے (محدثین)
- ⊙ حدیث پڑمل کرنے والے(محدثین اور اُن کے عوام)

حافظابن تيميدرحمدالله فرمات بين:

"ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته ، بل نعني بهم : كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا وباطنًا ، واتباعه باطنًا وظاهرًا ، وكذلك أهل القرآن ." تم الل حديث كا يرمطلب نهيل ليت كه الل سے مراد صرف و بى لوگ بيل

جنوں نے مدیث نکھی یاروایت کی بلکہ اس سے مرادہم یہ لیتے ہیں کہ ہر آدمی جواس کے حفظ ،معرفت اور فہم کا ظاہری و باطنی لحاظ سے مستحق ہے اور ظاہری و باطنی لحاظ سے اس کی اتباع کرتا ہے اور یہی معالمہ اہلِ قرآن کا ہے۔ (مجوع فاویٔ این تیہ ہم ۹۵)

عافظ ابن تیمیہ کے اس فہم ہے معلوم ہوا کہ اہل مدیث سے مراد محد شن اور ان کے عوام ہیں۔ آخر میں عرض ہے کہ اہل مدیث کوئی نسلی فرقہ ہیں ہے بلکہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے۔ ہروہ فحض اہل مدیث ہے جو قرآن و مدیث واجماع پرسلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کرے اور ای پراپنا عقیدہ رکھے۔ اپنے آپ کواہل مدیث (اہل سنت) کہلانے کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ اب یہ خص جنتی ہوگیا ہے۔ اب اعمالی صالحہ ترک، فواہشات کی مطلب ہر گرنہیں ہے کہ اب یہ خص جنتی ہوگیا ہے۔ اب اعمالی صالحہ ترک، فواہشات کی پیروی اور من مانی زعدگی گزاری جائے بلکہ وہی خص کا میاب ہے حس نے اہل مدیث پیروی اور من مانی زعدگی گزاری جائے بلکہ وہی خص کا میاب ہے حس نے اہل مدیث راہل سنت) نام کی لاح رکھتے ہوئے اپنے اسلاف کی طرح قرآن وسنت کے مطابق زعدگی گزاری۔ واضح رہ نجات کے لئے صرف نام کا لیبل کانی نہیں ہے بلکہ نجات کا دارو مدار قلوب واذ ہان کی تطبیر اور ایمان وعقیدے کی درشی کے ساتھ اعمالی صالحہ پر ہے۔ بہی خض الله قلوب واذ ہان کی تطبیر اور ایمان وعقیدے کی درشی کے ساتھ اعمالی صالحہ پر ہے۔ بہی خض الله کے نظل وکرم سے ابدی نجات کا مشخق ہوگا۔ ان شاء الله (۲۹ رجب ۱۳۵ ھ

اس تحقیٰقی مضمون میں جن علاء کے حوالے پیش کئے گئے ہیں ان کے ناموں کی ترتیب بلیا ظِرَوفِ جَبی درج ذیل ہے:

۴۰ ترزی(متونی۹۷ه): ابن الي عاصم (متوفى ١٨٥ه): ۲ ۳۳ جعفر بن محمد الفريا بي (متوفى ١٠٠١ هـ): 14 ابن تيميه (متوفي ١١٨ه) ا جوزجانی (متونی ۲۵۹هر): ابن حبان (متوفی ۲۵۳ھ): 22 و حاکم صاحب متدرک (متوفی ۴۰۹هه):۱۳ ابن خزیمه (متوفی ااساه): ۳۵ عام كبير (متونى ۱۷۵ه): ተሶ اين رشيد (متوفى ٢١ه): حفص بن غياث (متو في ١٩٩٧هـ): ابن شابين (متونى ٢٨٥هـ): ام

مقالات • ن الصلاح (متونی ۲۰۸ھ): ۴۸ خطیب بغدادی (متونی ۲۳۳ھ): ۲۹

ابن الصلاح (متوفى ٢٠٨هـ): ۳۳ رامبرمزی(متونی ۲۰۳ه): ابن عبدالبر (متوفی ۲۹۳هه): 7 ابن قتيه (متوفى ٢٧١ه): ۲۲ سيوطي(متوفي ۱۱۹ هه): 1 ٣٦ شافعي (متوفي ١٠٩٥): ابن القيم (متوفي ا24هـ): سروية الديلمي (متوفى ٥٠٩هـ): ابن کثیر (متوفی ۱۷۷ه): ٢٦ عبدالرحلن الصابوني (متوفى ١٩٨٩ه): ابن مفلح (متوفی ۲۳ ۷ه): 79 ٣٨ عبدالقاهر بن طاهر (متونى ٣٢٩ هـ): ابن المنادي (متوفى ١٣٣١هـ): ۵۰ ۳۱ عجل (متوفی۲۶۱ه): ابن المنذ ر(متوفی ۱۳۱۸ ه): 11 ۱۹ علی بن عبدالله البدين (متوفی ۲۳۳ه ۱۹):۲۳ ابوبكر بن الى دادد (متوفى ١١سه): ١٤ تتيبه بن سعيد (متوني ٢٢٠هـ): ابوحاتم الرازي (متوفى ٧٤٧هـ): 70 2 قوام السنة (متوفى ٥٣٥هـ): ابوداور (متوفی ۵۷۲ه): 2 ١٨ محدين اساعيل الصنعاني (متوني ٨٨٠هـ): ١٨ ابوعبيد (متوفي ٢٢٧ه): ۱۱ محمر بن الحسين الآجري (متوفى ٣١٠هـ) ٣٢: ابوعوانه (متوفی ۱۳۱۷ ه): ٠٠٠ محمر بن على الصوري (متوفى ١٣٨١هـ): ابونعيم الاصبباني (متوفى ١٣٣٠هـ): ٣ محربن يوسف الفريالي (متوفى ٢١٣هـ): ١٥ احد بن خنبل (متوفی ۲۴۴ه): ۲۳ مسلم(متوفی۲۱۱ه): احمد بن سنان (متوفی ۲۵۹ هـ): ۲ ۲۸ نسائی(متوفی۳۰۳ھ): اساعيلي (متوفي اسه): ۸ ا نصر بن ابراہیم المقدسی (متوفی ۴۹۰ھ) ۴۵۰ بخاري (متوفى ۲۵۱هـ):

بيهق (متوفی ۸۵۸هه):

٢٤ يحيٰ بن سعيدالقطان(متوفي ١٩٨ه):

# الى حديث پر بعض اعر المنات اور ان عـ وابات

المحمد للله رب العالمين والصلوة والمسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
صحح العقيده محدثين كرام اورتقليد ك بغير ، سلف صالحين في م پركتاب وسنت كى انباع
كرنے والوں كالقب اورصفاتی نام: المل حديث ہے۔ المل حديث كز ديك قرآن مجيد،
احاديث صححه (على فهم السلف الصالحين ) اوراجماع شرى حجت بيں۔ انھيں اوله شرعيه بھى كہا
جاتا ہے۔ اوله شرعيہ سے احتجاد كا جواز ثابت ہے اوراجتجاد كى متعدد اقسام ہيں:

- 🕦 كتاب وسنت كيعموم ومفهوم وغير بهاست استدلال
- 🕝 آ ٹارِسلف صالحین ہےاستدلال 🌘 وہ قیاس جواولہ شرعیہ کے مخالف نہ ہو۔
  - 🕝 مصالح مرسله وغيره

ابل حدیث کے نزویک اجتہاد جائز ہے لہذا ادلہ شرعیہ ثلاثہ سے استدلال کے بعد دلیل رابع پر بھی عمل جائز ہے، بشرطیکہ کتاب وسنت، اجماع اور آثار سلف صالحین کے ظاف نہ ہو۔ دوسر سے الفاظ میں اہل حدیث کے نزدیک ادلہ اربعہ درج بالامفہوم کے ساتھ ججت میں۔

منبیہ: اجتباد عارضی اور وقتی ہوتا ہے لہٰذااسے دائی قانون کی حیثیت نہیں دی جاسکتی اور نہ ایک شخص کا اجتباد دوسر کے شخص پر دائی ولازمی حجت قرار دیا جاسکتا ہے۔اس تمہید کے بعد بعض الناس کے اہل حدیث پر اعتراضات ومغالطات کے جوابات پیشِ خدمت ہیں:

اعتراض نمبرا: "ابل حديث كنزديك شرى دليلين صرف دوين

🕥 قرآن 💮 حدیث تیسری کوئی دلیل نہیں ہے۔''

جواب: ني كريم مَنَافِينِم كاارشاد ب: ( لا يجمع الله أمني على ضلالة أبدًا ))

مقالات

الله میری امت کو بھی گمراہی پرجمع نہیں کرے گا۔ (المتدرک للحائم ار ۱۱۱ ج۹۹ وسندہ جع) اس حدیث سے اجماع امت کا جمت ہوتا ثابت ہے۔(دیکھے اہنا سالحدیث: اس مہجون ۲۰۰۹ء) حافظ عبداللہ غازیوری محدث رحمہ اللہ (متوفی سے ۱۳۳۷ھ) فرماتے ہیں:

"اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل صدیث کو اجماع امت وقیاس شرعی سے انکار ہے۔ کیونکہ جب یہ دونوں کتاب وسنت کے ماننے میں ان کا ماننا آگیا"

(ابراءالل الحديث والقرآن ٣٣)

معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث کے نزدیک اجماع امت (اگر ثابت ہوتو) شرگی ججت ہے۔ اس وجہ سے ماہنامہ الحدیث حضرو کے تقریباً ہم شارے پر لکھا ہوتا ہے کہ'' قرآن وحدیث اور اجماع کی برتری'' یہ بھی یا درہے کہ اہلِ حدیث کے نزدیک اجتہاد جائز ہے جیسا کہ تمہید ہمل عرض کردیا گیا ہے۔ والحمد للد

اعتر اص نمبر۲: اہلِ حدیث کے نزدیک ہر مخص کوافتیار ہے کہ وہ قرآن وحدیث کوفہم سلف صالحین کے بجائے اپنے ذاتی فہم کے ساتھ بیجھنے کی کوشش کرے۔

جواب: یداعتراض بالکل غلط ہے۔ بلکہ اس کے برعکس حافظ عبداللدرو پڑی محدث رحمہ اللہ
(متوفی ۱۳۸۴ھ) فرماتے ہیں: ''خلاصہ یہ کہ ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں وہ یہ کہ سلف
کاخلاف جائز نہیں' (فاوی اہل حدیث جاس اا) معلوم ہوا کہ اہل حدیث کے فزویک قرآن
وحدیث کوسلف صالحین کے فہم سے جھنا جا ہے اور سلف صالحین کے فہم کے مقابلے میں واتی
انفرادی فہم کودیوار پردے مارنا جا ہے۔ اس وجہ سے ماہنا مہ الحدیث حضرو کے تقریباً ہم شارے
کے آخری ٹائٹل پر لکھا ہوتا ہے کہ ''سلف صالحین کے متفقہ مکا پرچار''

اعتر اص نمبرس: اہلِ حدیث کے نزد کیے صرف سیح بخاری اور سیح مسلم ہی جہت ہیں۔وہ حدیث کی دوسری کتابوں کوئییں مانتے۔

جواب: یاعتراض بھی باطل ہے، کیونکہ اہلِ صدیث کے نزو میک سیح احادیث ججت ہیں چاہے وصیح بخاری وضیح مسلم میں ہوں یاسنن الی داود ،سنن التر ندی ،سنن النسائی ،سنن ابن ملجہ،

مقالات

منداحر،مصنف ابن ابی شیبه اور دیگر کتبِ حدیث میں صحیح وحسن لذاته سند کے ساتھ موجود ہوں ۔ ہماری تمام کتا ہیں بشمول ماہنامہ الحدیث حضرو، اس پر گواہ ہیں کہ ہم صحیحین کے ساتھ ساتھ دوسری کتبِ حدیث کی صحیح روایتوں ہے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اعتر اض نمبر ہم: اہل حدیث تقلید نہیں کرتے۔

جواب: کی ہاں! اہلِ حدیث تقلید نہیں کرتے ، کیونکہ تقلید کے جوازیا و جوب کا کوئی شوت قرآن ، صدیث اور اجماع میں نہیں ہے اور نہ آ ٹارِسلف صالحین سے تقلید ثابت ہے بلکہ سیدنا معاذبن جبل رفاظتی نے فرمایا:''و أما ذلة عالم فإن اهتدی فلا تقلدوه دین کم'' رہاعالم کی فلطی کا مسئلہ تو اگروہ ہدایت پر بھی ہوتو اپنے وین میں اس کی تقلید نہ کرو۔

( کتاب الزیدللا مام دکیج جام ۱۳۰۰ جارسنده حسن دین میں تقلید کا مسلم ۳۷) اہل سنت کے جلیل القدر امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللّٰہ نے اپنی اور دوسرول کی

تقلید ہے منع کیا ہے۔ (کتاب الام مختصر المزنی ص ادین میں تقلید کا مسلم ص ۲۸)

ابل سنت کے مشہور عالم حافظ ابن القیم رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ بیر (تفلید کی ) بدعت چقمی صدی (ججری) میں پیدا ہو گئی ہے۔ (اعلام الموقعین جوس ۲۰۸۸، ین بین تقلید کا مسئلٹر ۳۳)

ظاہر ہے کہ کتاب وسنت پڑمل اور بدعت سے بیخے میں ہی دونوں جہانوں کی کامیا بی

کایقین ہے۔

اعتر اض نمبر ۵: وحیدالز مان حیدرآ بادی نے بیکھا ہے ادر نواب صدیق حسن خان نے وہ کھھا ہے نورالحسن نے بیکھا ہے اور بٹالوی نے دہ لکھا ہے۔

جواب: وحیدالزمان صاحب ہویا نواب صدیق حسن خان صاحب ،نورالحسن ہویا بٹالوی صاحب ہوں ،ان میں سے کوئی بھی اہلِ حدیث کے اکابر میں سے نہیں ہے اورا گر ہوتے بھی تواہل حدیث اکابر پرست نہیں ہیں۔

وحیدالز مان صاحب تو متروک تھے۔ دیکھئے ماہنا مدالحدیث حضر و بسم مص ۳۳،۳۶ ماسٹر امین او کاڑوی دیو بندی تقلیدی نے بیشلیم کمیا ہے کہ اہلِ حدیث کے علاءاورعوام بالا تفاق

مقالات

وحیدالزمان وغیره کی کتابول کوغلط قراردے کرمستر دکر بچکے ہیں۔ (جحقیق مسئلی تقلیص ۲) شبیراح رعثانی دیوبندی کووحیدالزمان کا (صحیح بخاری کا) ترجمہ پیند تھا۔

(و يکيئے فضل الباري ج اص ٣٣ ، از قلم محمد کيل صديقي ديو بندي)

وحیدالز مان صاحب عوام کے لئے تقلید کو واجب بیجھتے تھے۔[دیکھے بزل الا برار (ص ک) شائع کردہ آل دیوبند شاہور ] لہذاانصاف یہی ہے کہ وحیدالز مان کے تمام حوالے آل دیوبند اور آل تقلید کے خلاف پیش کرنے چاہئیں۔ نواب صدیق حسن خان صاحب (تقلید نہ کرنے والے) حفی تھے۔ (بائر صدیق حصہ چارم ص) ، دیکھے صدیف اور اہل صدیف میں ۸۸ نور الحن مجہول الحال ہے اور اس کی طرف منسوب کتابیں اہل صدیف کے نزدیک معتبر کتابوں کی فہرست میں نہیں ہیں بلکہ یہ تمام کتابیں غیر مفتی بہا اور غیر معمول بہا مسائل پر مشتمل ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔

محرحسین بڑالوی صاحب رحمہ اللہ اہل حدیث عالم تھ کیکن اکا بر میں سے نہیں تھ،

بلکہ ایک عام عالم تھے جنھوں نے سب سے پہلے مرز اغلام احمہ قادیانی پر کفر کا فتو کی لگایا۔ ان

کی کتاب ''الاقتصاد'' مردود کتابوں میں سے ہے۔ بڑالوی صاحب کی پیدائش سے صدیوں
پہلے روئے زمین پر اہل حدیث موجود تھے۔ مثلاً دیکھئے ماہنا سالحدیث : ۲۹ص ۱۳۳۳ سالت بیش کر ناظام عظیم خلاصہ یہ کہ ان علاء اور دیگر علاء اصاغر کے حوالے اہل حدیث کے خلاف بیش کر ناظام عظیم ہے۔ اگر بچھ بیش کرنا ہے تو اہل حدیث کے خلاف قر آن مجید ، احادیث صیحہ ، اجماع اور ساف صالحین مثلاً صحابہ و ثقہ تابعین و ثقہ تع تابعین و کبار محدثین کے حوالے پیش کریں بصورت دیگر دندان شکن جواب یا کمیں گے۔ ان شاء اللہ

تنبیه: اہلِ حدیث کے نزد کیک قرآن وحدیث اوراجماع کے صریح مخالف ہرقول مردود ہے خواہ اسے بیان کرنے یا لکھنے والا کتنا ہی عظیم المرتبت کیوں نہ ہو۔

اعتر اص نمبر ؟: مفتى عبدالهادى ويوبندى وغيره نے لکھا ہے که 'نيا ليک تاریخی حقیقت ہے کہ مقد میں اللہ علی مقالت ہے کہ غير مقلدين (جوخود کواہلحديث کہتے ہیں ) کا وجودانگريز کے دورے پہلے ندتھا۔'' (نفس کے پیاری ص۱)

جواب: ووسم كولوكون كوابل حديث كهتي بين:

🕥 صحیح العقیده ( تقه وصدوق )محدثینِ کرام جوتقلید کے قائل نہیں ہیں۔

🕜 محدثین کرام کےعوام جو بھی العقیدہ ہیں اور بغیرتقلید کے کتاب وسنت بڑمل کرتے

ہیں۔ بیدونوں گروہ خیرالقرون سے لے کرآج تک ہردور میں موجودر ہے ہیں۔ شد

ولیل اول: صحابہ کرام سے تقلید تخصی وتقلید غیر شخصی کا کوئی صری جوت نہیں ہے بلکہ سیدنامعاذین جبل والنی نے نے فرمایا: 'وامازلة عالم فإن اهتدی فلا تقلدوه دینکم''

سیدنامعاذین بمبل دلینیو نے فرمایا: ' و اماز لهٔ عالم فإن اهتدی فلا تفلدوه دینهم ر باعالم کی غلطی کامسکارتو (سنو)وه اگرسید ھے راہتے پر بھی (چل رہا) ہوتو بھی اپنے دین

وم اس کی تقلید نه کرو\_( کتاب الز بدلالا مام وکیعی ځاص ۱۰ سرح الاوسنده حسن ۱۰ مین مین تقلید کامسنده س

سیدنا این مسعود دانشن نے فرمایا: '' لا تقلدوا دینکم الر جال ''اپنے دین میں لوگوں کی تقلید نہ کرو۔ (اسن الکبر کالمبہتی ج ۲ص ۱۰ دسندہ کچے ، نیز دیکھے دین میں تقلید کا سندس ۳۵)

۔ صحابہ میں ہے کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہے لہذا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کااس پراجماع ہے

ے مخالفین ومنکرین جو'' دلائل'' پیش کرتے ہیںان میں تقلید کالفظ نہیں ہے۔ ل

دلیل دوم: مشہورجلیل القدر تا بعی اما شعبی رحمه اللہ نے فرمایا: بیلوگ بچھے رسول اللہ مَثَاثِیْزُمِ کی جوحدیث بتا ئیں اسے (مضبوطی ہے ) کپڑلواور جو بات وہ اپنی رائے ہے ( کتاب و

سنت کے خلاف ) کہیں اے کوڑے کر کٹ (کے ڈھیر) پر پھینک دو۔

(مندالداري ج اص ٦٧ ح ٢ ٢٠ وسنده صحيح ، دين مين تقليد كامسّله ٣٠٠)

ابراہیم خی کے سامنے کی نے سعید بن جبیر رحمہ اللّٰہ کا تول پیش کیا تو انھوں نے فر مایا: رسول اللّٰہ مَائِیْ ﷺ کی حدیث کے مقالبے میں تم سعید کے تول کو کیا کروگے؟

(الا حكام لا بن حزم ج٢٩ ص ٣٩٣ وسنده صحيح ، دين مين تقليد كامسئله ص ٣٨)

تابعین میں ہے کسی ایک ہے بھی تقلید کا جوازیا وجوب ٹابت نہیں ہے لہزاان اقوال

مقَالاتْ

اوردیگراقوال سے صاف ظاہر ہے کہ تقلید کے ممنوع ہونے پر تابعین کا بھی اجماع ہے اور بید اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تمام ثقة وضیح العقیدہ تابعین اہلِ صدیث متھے۔

ولیل سوم: تبع تابعی تھم بن عتیبہ نے فرمایا: آپ لوگوں میں سے برآ دی کی بات لے بھی سے ہرآ دی کی بات لے بھی سکتے ہیں اور رد بھی کر سکتے ہیں سوائے نبی مَنْ الْمِیْنَامِ کے ۔ (الاحکام لابن حزم ۲۹۳ر سندہ تھے)

تبع تابعین میں ہے کسی ایک ثقہ تبع تابعی سے تقلید شخصی وتقلید غیرشخصی کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذااس پر بھی اجماع ہے کہ تمام ثقہ وضح العقیدہ تبع تابعین اہلِ حدیث تھے۔ دلیل چہارم: اتباع تبع تابعین میں ہے ایک جماعت نے تقلید ہے منع کیا ہے، مثلاً المام ابوعبداللہ محمد بن اور لیس الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی اور دوسروں کی تقلید ہے منع کیا۔ دکھنے کتاب الام (مختر المرنی میں)

ا مام شافعی نے فر مایا: اور میری تقلید نه کرو۔ (آداب الشافعی ومنا تبدلا بن ابی هاتم ص۵۱ وسنده حسن) امام احمد نے فر مایا: ایسینے دین میں ان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید نه کرو۔

(مسائل الي داودص ١٤٤٧)

ا یک سیح حدیث میں ہے کہ طائفہ منصورہ (اہلِ حق کاسچا گروہ) ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ اس کی تشریح میں امام بخاری فرماتے ہیں: یعنی اس سے مراد اہل الحدیث ہیں۔

(مسألة الاحتجاج بالثافع للخطيب مس يهم وسنده صحيح)

ا مام قتیبہ بن سعید نے فر مایا: اگر تو کسی آ دمی کو دیکھے کہ وہ اہلِ حدیث سے محبت کرتا ہے تو بیہ شخص سنت پر (عمل پیرا) ہے۔ (شرف اصاب الحدیث للخطیب ص۱۳۳ ر ۱۳۳ اوسندہ صحح) امام احمد بن سنان الواسطی نے فر مایا: دنیا میں کوئی بھی ایسا بدعتی نہیں جو اہلِ حدیث سے بغض نہیں رکھتا۔ (معرفة علوم الحدیث للحاکم ص۳ وسندہ صححح)

مزیدحوالوں کے لئے و کیھئے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۳۳ تا ۳۳۳

معلوم ہوا کہ تمام صحیح العقیدہ اور ثقه اتباع تبع تابعین اہلِ حدیث تھے اور تقلید نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دوسروں کوبھی تقلید ہے روکتے تھے۔

مقالات

وکیل پنجم: حافظ ابن تیمیدر حمد الله نے لکھا ہے کہ (امام) مسلم، تر ندی ، نسائی ، این ماجہ، ابن خربی ہے۔ ابن خربیر سے سے سی کی ابن خربیر بھے، وہ علماء میں سے سی کی تقلید معین کرنے والے مقلدین نہیں تھے اور نہ مطلق طور پر مجتہد تھے۔

(مجموع فأولى ابن تيميدج ٢٠ص٣٠)

معلوم ہوا کہ تمام سیح العقیدہ اور ثقة محدثین کرام تقلید نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اہلِ صدیث تھے۔ آج کل بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غیر مجتهد پر تقلید واجب ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کے درج بالاقول سے ان کے دعوے کی تر دید ہوتی ہے کیونکہ ندکورہ محدثین کرام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلق طور پر مجتهز نہیں تھے اور نہ تقلید کرتے تھے۔

یادر ہے کہ ان جلیل القدر محدثین کا مجتهد نه ہونا کل نظر ہے۔ ویکھنے دین بیس تقلید کا مسئلہ اللہ واللہ کا مسئلہ ا ولیل ششم : تیسری صدی ہجری کے آخری دور میں فوت ہونے والے امام قاسم بن محمد القرطبی (متونی ۲۷۱ھ)نے تقلید کے در پرایک کتاب "الإیصاح فی المرد علی

المقلدين "ككسى- (سيراعلام النبلاءج ١٥٠ - ١٥٠)

ولیل ہفتم: چوکھی صدی ہجری میں فوت ہونے والے سپچ امام ابو بکر عبداللہ بن الی داور البحسانی (متوفی ۳۱۷ھ) نے فر مایا:اور تواس قوم میں سے نہ ہونا جوا پنے دین سے کھیلتے ہیں

ورنہ تواہل حدیث پرطعن وجرح کر بیٹھےگا۔ (سیبالشرید للا جری ۹۷۵ وسند مجھ) ولیل جشتم: پانچویں صدی ہجری میں حافظ ابن حزم ظاہری اندلی نے صدا بلند کی کہ

تقليد حرام ہے۔ (الدندة الكافية في احكام اصول الدين ص ٢٠)

دلیل نہم: حافظ ابن فیم الجوزیہ نے اعلان کیا: اور (تقلید کی) یہ بدعت چوشی صدی میں پیدا ہوئی ہے جس صدی کی فیمت رسول الله منافظیم نے اپنی (مقدس) زبان سے بیان فرمائی ہے۔ (اعلام المقعین ۲۳ م ۲۰۰۸)

حافظ ابن قیم نے اپنے مشہور تھیدے''نونیہ' میں فرمایا: اے اہلِ حدیث ہے بغض رکھنے اور گالیاں دینے والے! تختبے شیطان سے دوتی قائم کرنے کی 'بشارت' ہو۔ (الکافیہ الشافیہ ۱۹۹)

اب چندالزامی دلائل پیشِ خدمت ہیں:

دلیل نمبرا: مفتی رشیداحمد لدهیانوی دیوبندی نے لکھا:

" تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہل حق میں فروی اور جزئی مسائل کے مل کرنے میں اختلا نے انظار کے پیشِ نظریائی مکا تب فکر قائم ہوگئے یعنی ندا ہب اربعہ اور اہل صدیث۔ اس زمانے سے لیکر آج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو محصر سمجھا جا تارہا۔"

(احسن الفتاوي ج اص ٢ ٣١ ، مودودي صاحب اورتخريب اسلام ص ٢٠)

اس دیو بندی اعتراف ہے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث ا• ا ججری اور ۲۰۱ ججری سے روئے زبین پرموجود ہیں۔

وليل نمبر ٢: تفسير حقانى كے مصنف عبدالحق حقانى و بلوى نے كہا: "اورائل سنت شافع صنبلى ماكلى حقى بيں اورائل صديث بھى ان بى بيں واغل بيں ۔ " (حقانى عقائدالا سلام ٣٠) ماكلى حقى بيں اورائل صديث بھى ان بى بيں واغل بيں ۔ " (حقانى عقائدالا سلام كا آخر ٣٠٠ ٢٠ مي كتاب محمد قاسم نانوتوى كى پيند كرده ہے۔ و كيھے حقائى عقائدالا سلام كا آخر ص ٢٩٨٠ وليل نمبر ساز ورج بالا حوالے كى رُوسے محمد قاسم نانوتوى ديوبندى نے بھى اہل صديث كو اہل سنت كے بارے بيں صافظ ابن تيميد رحمدالللہ نے كلھا ہے: "ومن أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يتحلق الله أباحنيفة ومالى كا والشافعى وأحمد فإنه مذهب الصحابة ... "اورابوصنيف، ما لك، شافعى اور

مقالات

احمد کی پیدائش سے پہلے اہل ِسنت والجماعت میں سے ایک قدیم مشہور خد ہب ہے، بے شک پیذہب صحابہ کا ہے ... (منہاج النة المنوبیج اس ۲۵۲ مطبوعہ دارالکتب العلمہ ہیروت) اس جمال کے ... معلم میں کی اٹل میں بیٹ اہل میں نوبی اور نوبی اور کو حد سے مہلم

اس حوالے سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث اہلِ سنت ہیں اور مذاہبِ اربعہ کے دجود سے پہلے روئے زمین پرموجود ہیں۔والحمدللہ

روسے رسی پر و بور بی دور میں مدد رسیتے ہوئے کی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کی ہے ہیں:
دلیل نم برسم: مفتی کفایت اللہ دہلوی دیو بندی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کی ہے ہیں:
د ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں۔ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا درست ہے۔ محض ترک تقلید ہے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے۔ ' ( کفایت المفتی جاس ۳۲۵ جواب: ۳۷)
دلیل نم بر ۵: اشرفعلی تھا نوی دیو بندی نے لکھا ہے:

''اگر چہاس امر پراجماع نقل کیا گیا ہے کہ ندا ہب اربعد کو چھوڑ کر ند ہب خامس مستحد ث کرنا جا ئز نہیں لیعنی جو سئلہ چاروں ند ہوں کے خلاف ہوا سپرعمل جا ٹر نہیں کہ حق دائر و مخصر ان چار میں ہے مگر اسپر بھی کوئی دلیل نہیں کیونکہ اہل ظاہر ہرز مانہ میں رہے اور مید بھی نہیں کہ سب اہل ہوی ہوں وہ اس اتفاق سے علیحدہ رہے دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہوجاوے مگر تقلید شخصی برتو مجھی اجماع بھی نہیں ہوا۔'' (تذکرۃ الرشیدی اس اس)

خلاصة التحقیق: مفتی عبدالهادی وغیرہ جیسے کذابین کا بیکہنا کہ ' اہلِ حدیث کا وجود اگریز کے دور سے پہلے نہ تھا'' بالکل جبوث اور باطل ہے۔ علمائے حق کے حوالوں اور تقلید یوں کے اعترافات و بیانات سے ثابت کردیا گیا ہے کہ تقلید نہ کرنے والے اہلِ حدیث کا وجود مسعود پہلی صدی ہجری ہے لے کر ہر دور میں رہا ہے۔ دوسری طرف دیو بندی و تقلیدی فرقوں کا وجود خیر القرون کا مبارک دورگز رجانے کے بعد مختلف ادوار میں پیدا ہوا ہے مثلاً دیو بندی نہ ہب کی بنیاد کا مبارک دورگز رجانے کے بعد مختلف ادوار میں پیدا ہوا ہے مثلاً دیو بندی نہ ہب کی بنیاد کا مبارک دورگز روں کے دور میں رکھی گئی۔

. اشرفعلی تھانوی دیو بندی سے پوچھا گیا کہاگرتمھاری حکومت ہوجائے تو انگریز دل کےساتھ کیابرتاؤ کرو(گے )؟انھوں نے جواب دیا:

'' محکوم بنا کرر تھیں کیونکہ جب خدانے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر رکھیں گے تگر ساتھ ہی اسکے نہایت راحت اور آ رام ہے رکھا جائے گا اس لئے کہ انھوں نے ہمیں آ رام پہونچایا ہے اسلام کی بھی تعلیم ہے اور اسلام جیسی تعلیم تو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں مل سکتی۔''

(ملفوطات عكيم الامترج ٢ ص ٥٥ ملفوظ : ١٠٤)

معلوم ہوا کہ انگریزوں نے دیو بندیوں کو بہت آ رام پہنچایا تھا۔ ایک انگریز نے جب مدرستہ
دیو بند کا معائنہ کیا تواس مدرسے کے بارے میں نہایت اجھے خیالات کا اظہار کر کے لکھا:
'' یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار ممد معاون سرکار ہے۔'' ( محد احن نانوتوی از
محد ایوب قادری ص ۲۱۷ ،فخر العلماء ص ۲۰) انگریز سرکار کے اس موافق ( حمایت وموافقت کر نے
والے ) ممد (مدد کرنے والے ) اور معاون ( تعاون کرنے والے ) مدرسے کے بارے میں
دیا یک اہم حوالہ ہے جھے دیو بندیوں نے بذات خود کھھا ہے اور کوئی تر دیونہیں گی۔
اعتر اض نمبرے: مفتی عبد الہادی دیو بندی وغیرہ کہتے ہیں کہ محدثین سب کے سب مقلد

جواب: حافظ ابن تیمیدر حمد الله نے اگریزوں کے دور میں بننے والے مدرستر و یوبند کے بانی محمد قاسم نانوتوی کی پیدائش سے صدیوں پہلے محدثین (مسلم ، ترفدی ، نسائی وغیر ہم ) کے بارے میں کھا ہے: 'فہم علی مذھب اُھل الحدیث لیسوا مقلدین لواحد بعینه من العلماء و لاهم من الأئمة المجتهدین علی الاطلاق''

پس وہ اہل حدیث کے مذہب پر تھے،علاء میں سے کسی کی تقلید معین کرنے والے مقلدین نہیں تھے اور ندمجہ تدمطلق تھے۔ (جموع الفتاویٰ ج۰۲س۔ ۴)

صرف اس ایک حوالے سے بھی عبدالہادی (اوراس کے ہرصای) کا کذاب ہونا ثابت ہے۔ یادر ہے کہ تقدوصح العقیدہ محدثین میں سے کسی ایک کا بھی مقلد ہونا ثابت نہیں ہے۔ طبقات حفیہ وغیرہ کتب کا بیر مطلب ہر گرنہیں ہے کہ ان کتابوں میں مذکور سارے لوگ مقلد تھے۔ عینی حنفی (!)نے کہا: مقلد غلطی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے

مقالات

اور ہر چیز کی آفت تقلید کی وجہ سے ہے۔ (البنابی فی شرح البدایدج اس ١٣٥) زیلعی حنفی (!) نے کہا: پس مقلم شلطی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے۔ (نصب الرابيرج اص ٢١٩) نيز د كيهيّه دين مين تقليد كامسّله ص ٢٠٣٩، اعتر ا**ض نمبر ۸**: ہندوستان میں اہلِ حدیث کا وجودانگریزوں کے دور سے پہلے ہیں ملتا۔ جواب: چوتھی صدی ہجری کے مؤرخ محمہ بن احمہ بن الی بکر البشاری المقدی (متو فی 2000 ھ)نے منصورہ (سندھ) کے لوگوں کے بارے میں کہا: "مذا هبهم أكثر أصحاب حديث ورأيت القاضي أبا محمد المنصوري داوديًا إمامًا في مذهبه وله تدريس و تصانيف، قدصنف كتبًا عدة حسنةً `` ان کے نداہب میہ بین کدوہ اکثر اصحابِ حدیث ہیں اور میں نے قاضی ابو محمر منصوری کودیکھا جوداو دی تھے اور اپنے ندہب کے امام تھے۔ وہ تدریس وتصنیف پر کار بندیتھے۔انھوں نے ِ كُنُّي الْجِيمِي كَمَّا بِينِ لَكُهِي جِينِ \_ (احسن التقاليم في معرفة الأ قاليم ص ١٨٨) داود بن علی الظاہری کے منبح برعمل کرنے والے ظاہری کہلاتے تھے اور تقلید سے دور تھے۔

داود بن کا مطابق کوشکست دینے والے مغل باوشاہ احمد شاہ بن ناصر الدین محمد شاہ (دور حکومت الا اسے برطابق کا ۱۹سکا اللہ برطابق ۱۹۵۱ء کا ۱۹۷۱ء برطابق ۱۹۵۱ء) کے دور میں فوت ہوجانے والے شخ محمد فاخر الد آبادی رحمہ اللہ (متو فی ۱۲۳ اسے بمطابق ۱۵۷۱ء) فرماتے ہیں کہ''جمہور کے نزد کیک سی خاص فد ہب کی تقلید کی بدعت نزد کیک سی خاص فد ہب کی تقلید کی بدعت چوتھی صدی چری میں پیدا ہوئی ہے۔'' (رسالہ نجاتی اردومتر جم سامہ ۲۲)

شخ محمد فاخر مزید فرماتے ہیں: 'لکن احق مذاهب اهل حدیث ست '' گراہل حدیث کافد ہب دیگر فدا ہب نے زیادہ فق پر ٹابت ہے۔ (رسالہ نجا تیس اس) معلوم ہوا کہ مدرستہ دیو بند و مدرستہ بریلی کی پیدائش سے بہت پہلے ہندوستان میں اہلِ حدیث موجود تھے لہٰذا یہ کہنا کہ' اگر بیزوں کے دور سے پہلے اہل حدیث کے وجود کا شبوت نہیں ماتا'' بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ نیز دیکھئے جواب اعتراض نمبر ا مقَالاتْ \_\_\_\_\_

اعتراض 9: عبدالرحمٰن پانی پی کہتا ہے کہ (مشہورا اللِ حدیث عالم) عبدالحق بناری (مشہورا اللِ حدیث عالم) عبدالحق بناری (سیدہ) عائشہ رہی ہے کہ تھا۔ دیکھئے پانی پی کی کتاب کشف الحجاب ص ۲۷ عبدالحق بناری پرعبدالخالق نے تنبیدالضالین ص ۱۳ میں تقید کی ہے۔

جواب: عبدالرحمٰن پانی پق ایک سخت فرقہ پرست تقلیدی تھا اور مولا نا عبدالحق بناری کا سخت مخالف تھا۔ اس پانی پق نے ندکورہ الزام کا کوئی حوالہ مولا نا عبدالحق کی کئی کتاب سے پیش نہیں کیا اور نہ ایک کوئی بات ان کی کئی کتاب میں موجود ہے لہذا عبدالرحمٰن پانی پق نے تعصب و مخالفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولا نا عبدالحق بناری رحمہاللہ پر جھوٹ بولا ہے۔ عبدالخالق تقلیدی بھی مولا نا عبدالحق کے مخالف گردہ کا ایک فرد تھا۔ میاں سیدنڈ برحسین دہلوی رحمہاللہ کے سر ہونے کا بیہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ عبدالخالق صحیح العقیدہ اور سچا تھا۔ کتنے ہی دیو بندی سر ایسے ہیں جن کے داماد اہل حدیث ہیں! یہ بات عام لوگوں کو معلوم ہے کہ کئی بھی خض کی اپنے مخالف کے خلاف بے حوالہ اور بے جبوت بات مر دووہوتی ہے۔ مولا نا عبدالحق بناری کے بارے میں ابوالحس ندوی کے باپ علیم عبدالحق (تقلیدی) نے لکھا ہولا نا عبدالحق بناری کے بارے میں ابوالحس ندوی کے باپ علیم عبدالحق (تقلیدی) نے لکھا ہے: ''الشیخ العالم المحدث المعمر ... أحد الجعلماء المشہورين ''

(نزمة الخواطرج يص٢٦٧)

اس کے بعد علیم عبدائی نے مولانا عبدائی کی گتاخی میں چند باطل با تیں لکھ کر جمہ بن عبدالعزیز الزینبی سے نقل کیا کہ 'ولم أربعینی أفضل منه ''میں نے ان (عبدائق بناری) سے زیادہ افضل کوئی نہیں دیکھا۔ (زنرہ النواطر جسم ۲۹۷) نیل الاوطار کے مصنف جمہ بن علی الشوکائی نے آپ شاگر وعبدائی کے بارے میں لکھا: 'الشیخ العلامة ... کثر الله فو ائدہ بمنه و کرمه و نفع بمعارفه ... ''(زیرہ النواطر ۲۷۸۷) سیوعبداللہ بن المرابط الامراف نافی نے لکھا: 'الولد العلامة زینة أهل الاستقامة خوالطریقة الحمیدة و الخصال الشریفة المعمودة ''بیاً علامہ ، اللِ استقامت خوالطریقة الحمیدة و الخصال الشریفة المعمودة ''بیاً علامہ ، اللِ استقامت

کی زینت، اچھے طریقے والا اور اچھی شریف خصلتوں والا۔ (نزبۃ الخواطر ۱۸۷۷)
علاء کی اس تعریف کے بعد مولا نا عبدالحق بناری (متونی ۱۲۷۱ھ برطابق ۱۸۷۰ء) کے
خلاف عبدالرحمٰن پانی پتی ،عبدالخالق اور آلی تقلید کا جمونا پر و پیگنڈ اکیامعنی رکھتا ہے؟
یا درہے کہ منی ( مکہ مکرمہ) میں فوت ہونے والے مولا نا بناری سے آلی تقلید کو بید چشنی اور
غصہ ہے کہ انھوں نے تقلید کے ددمیں ایک کتاب ' الدرالفرید فی المنع عن التقلید' کلھی اور

اعتراض نمبروا: اہلِ حدیث نے انگریزوں کی حمایت کی ہے۔

جواب : ١٨٥٤ء ميں جب انگريزوں كے خلاف مسلمانوں اور كافروں نے جنگ آزادى لوى توعلاء سے جہاد كے بارے ميں پوچھا گيا۔ علاء نے جہاد كے بارے ميں فتو كل ديا: ''ورصورت مرقومہ فرض عين ہے۔''

اس فتوے پر اہلِ حدیث علاء میں ہے ایک مشہور عالم سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ (سابق حفی و بتقیق اہلِ حدیث) کے دستخط روزِ روش کی طرح چمک رہے ہیں۔و کیھے محمد میاں دیو بندی کی کتاب علاء ہند کا شاندار ماضی (جہم 109) جانباز مرزا (دیو بندی) کی کتاب ' داگریز کے باغی مسلمان'' (س۲۹۳)

اس فتوے کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرلیا تو سیدنذیر حسین کو گرفتار کر کے راولپنڈی جیل میں ایک سال تک بندر کھا گیا ، جبکہ دوسری طرف عاشق الہی میر شھی دیو بندی نے رشید احمد گنگو،ی اور محمد قاسم نا نوتوی وغیر ہماکے بارے بیں لکھا:

" جیسا که آپ حضرات اپنی مهربان سرکار کے دلی خیرخواه تھے تازیست خیرخواه بی ثابت رہے۔" ( تذکرة الرشید جاس 24) ساری زندگی انگریز سرکار کے" خیرخواه بی" ثابت رہنے والوں کے بزرگ فضل الرحمٰن جنج مراد آبادی نے کہا:" لڑنے کا کیا فائدہ خضر کوتو میں انگریزوں کی صف میں پار ہا ہوں۔"( ہشیہ وائح تا تی جس ۱۰۰ ملاء ہند کا شاندار ماضی جس ۲۸۰) میں بات سخت عجیب وغریب ہے کہ خضر علیہ السلام ( اپنی و فات کے بعدد و بارہ زندہ ہو

کر) کس طرح انگریزوں کی فوج میں آگئے تھے؟ دیو ہندیوں کا خصر علیہ السلام کو انگریزی فوج میں شامل کرنا تاریخ کا بہت ہڑا جھوٹ اور فراڈ ہے۔

منعبیہ: ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے فتوے پر کسی ایک دیوبندی کے بھی دستخط نہیں ہیں۔

# آلِ تقلید کے سوالات اور ان کے جوابات

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

[تقليدى حفزات آئ دن طرح طرح كسوالات المحرائل مديث وام مصمطالبه كرت رست بين كدان ك جوابات دي - بيسوالات المين اوكا ژوي كلچركا بنيادى حصه بين - اگر ان لوگوں سے جوابی سوالات كئ جا مين تو بيان كا بھى جواب نبين ديتے بلكه أخين سانپ سونگھ جاتا ہے - ايك صاحب نے كھروضلع سانگھ شندھ سے ديو بنديوں كه دس سوالات بيج بين اور بيه مطالبه كيا ہے كدان ك جوابات لكھ كرا بينسوالات بھى لكھے جا كين - اس مطالبة كيا ہے كدان ك جوابات لكھ كرا بينسوالات بھى لكھے جا كين - اس مطالبة كيا ہے كدان ك جوابات لكھ كرا بينسوالات بھى لكھے جا كين - اس مطالبة كيا ہے كدان ك جوابات كل كرا بينسوالات بھى لكھے جا كين - اس

نی کریم مَنَّ اللَّیْمِ کُمشکل کشاسجھنے والے اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے د بو بند یوں کے دس سوالات اوران کے جوابات مع سوالات درج ذیل ہیں۔ دالجمدللہ آمشکل کشا کے لئے دیکھئے کلیاتِ امدادیوص ۹۱، وحدت الوجود کے لئے دیکھئے کلیاتِ امدادیمِس ۲۱۹،۲۱۸ ومقالات سواتی جاص ۳۵۵]

تقلیدی سوال نمبرا: "آپلوگ جب اکیے نماز پڑھتے ہوتو تکبیرِ تحریمہ الله اکبرآ ہستہ کہتے ہو۔ قرآن کی صرح آیات یا حدیث سے صراحة جواب دیں کدا کیلانمازی تکبیرِ تحریمہ آہتہ کے۔''

جواب: سیرنازید بن ارقم و گانتی سے روایت ہے کہ ' فامون ابالسکوت '' پھر ہمیں سکوت (خاموثی ) کا حکم دیا گیا۔ (سمج بناری:۲۵۳۳ وسمج مسلم:۵۳۹)

اس حدیث پرعمل کر کے اہلِ حدیث نمازی مکبرنہ ہونے کی حالت میں تکبیرِ تحریمہ آہتہ کہتے ہیں۔امام کی جہری تکبیروں کے لئے ویکھئے اسنن الکبری للبیعقی (۱۸/۲اوسندہ حسن) مقَالاتْ عالاتْ

اہلِ حدیث ،سوال ٹمبرا: دیوبندیوں کے دوحانی ہاپ حاجی امداداللہ صاحب نے لکھا ہے: ''اوراس کے بعداس کو ہُو ہُو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہوجانا چاہئے کہ خود فہ کور لیعنی (اللہ) ہوجائے اور فنا در فنا کے بہی معنی ہیں اس حالت کے حاصل ہوجانے پر وہ سرایا نور ہوجائے گا۔''(کلیات امدادیں ۱۸، ضیاء القلوب)

بندے کا اللہ بن جاناکس آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟

واضح رے کہ بریکٹ میں لفظ اللہ خودصاحب کتاب کی طرف سے ہے۔

تقلیدی سوال نمبرا:" آپ لوگ مقندی بن کرامام کے پیچھے الله اکبر آہتہ کہتے ہو صاف قرآن یا حدیث میں لکھا ہوا پیش کریں کہ مقندی امام کے پیچھے الله اکبر

آ ہتہ کیج حدیث میں مقتری کی بھی تصریح ہواور آ ہتہ کا بھی لفظ ہو۔''

جواب: مقتدی ہو یا مفردسب مکترنہ ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ آ ہتہ کہیں گے جیسا کہ سیدنا زید بن ارقم والٹی کی بیان کردہ حدیث سے ٹابت ہے۔ و کیھے سیح بخاری (۲۵۳۴) و حجم مسلم (۵۳۹)

اہلِ حدیث ، سوال تمبر۲: دیوبندیوں کے روحانی باپ اور بانی مدرسۂ دیوبند محمد قاسم نانوتوی نے لکھا ہے:

" بلکدا گر بالفرض بعداز زمانه نبوی منگیتی کوئی نبی پیدا موتو پھر بھی خاتمیت محدی میں فرق ندآئے گا۔ " (تخدیرالناس ۵ مطبع کتبہ هیلیہ گوجرانواله)

وہ آیت یا حدیث پیش کریں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ نبی کریم مَثَّ اللّٰیمُ کَمُ وَفات کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے سے ختم نبوت میں کچھ فرق ندآئے گا۔

تقلیدی سوال نمبر ۳: ''اگر کوئی نمازی تلبیر تحریمه الله اکبر کے بجائے الله اعظم یاالله اجل کہدیتا ہے الله اعظم یا الله اجل کہدیتا ہے تو اس کی نماز ہوجائے گی یانہیں۔صاف قرآن وصدیت سے تھم بیان فرما کیں واجتہاد نہ فرما کیں۔''

جواب: تنجيرتِ يمالله اكبرك بجائة "الله اعظم" اور" الله اجل" كاكو كي ثبوت قرآن و

حدیث واجماع اور آثارِ سلفِ صالحین مین بین به البداتکبر تحریمه ی جگه بیالفاظ کرنا بدعت مراجی به رسول الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن ا

لبندااس حالت میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ گمراہی والی نماز فاسد ہے۔

الملِ حدیث ، سوال تمبرس: دیوبندیوں کے روحانی پیشوا اشر تعلی تھانوی نے نورمحد (نامی شخص) کے یارے میں بطورا قرار لکھاہے:

'' آسراو نیامیں ہے از بس تمھاری ذات کا تم سوااوروں سے ہرگز پیچنہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہوخدا آ پکا دامن بکڑ کریہ کہوں گا ہر ملا اے شانور محمد وقت ہے امداد کا''

(امدادالمشتاق ص٦ اافقره نمبر ٢٨٨)

یے کہنا کہ نورمحمہ کے سواد نیا میں کوئی آسرانہیں ہے ادر حشر کے ون اللہ کے سامنے بھی آ نورمحمہ کو پکارنا: ' وقت ہے امداد کا'' کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟

تقلیدی سوال نمبر ۲۷: "آپ حضرات امام کے پیچھے مقتدی بن کر جہر سے آمین کہتے ہو جہری نماز وں میں کوئی ایک آیت یا حدیث الی پیش کریں کہ جس میں صراحثاً مقتدی کا لفظ مواور جہری کے ساتھ آمین کی بھی تصریح ہو، ورنہ جواب قابلِ قبول نہ ہوگا۔" جواب تصحیح بخاری میں ہے کہ

" أمن ابن الزبير و من وراء ه حتّى إن للمسجد للجة "

این الزبیر (صحابی والفیز) اوران کے مقتر یوں نے آمین کہی حتی کہ مسجد میں شور ہوا۔ ( قبل ۲۰۰۵)

صحابہ وتابعین کے اس عمل پر کسی کا انکار ثابت نہیں ہے لہٰذا جمری نماز میں سورہُ فاتحہ کے اختیام پر آمین بالجمر کے جواز پر صحابۂ کرام و تابعین کا اجماع ہے۔ سری نمازوں میں آمین بالسر پراجماع ہے۔

مقالات

تنبید: اجماع شرقی ججت ہے۔ دیکھئے المستدرک للحا کم (ار۱۱۱ح ۳۹۹ وسندہ تیجے) وابراء اہل الحدیث والقرآن شیخ عبداللہ غازیفوری (ص۳۳) و ماہنا مدالحدیث حضر و:ا (ص۴) اہل حدیث ،سوال نمبر ۴۰: دیوبندیوں کے روحانی پیشوارشید احمد گنگوہی ایک خط میں اللہ تعالی کونخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''اوروہ جو میں ہوں وہ تو ہے''

(فضائل صدقات ص ۵۵۸ واللفظ له،مكاتيب رشيديي ٠٠)

اس سے معلوم ہوا کہ گنگوہی کے نزدیک وہ جو گنگوہی ہے وہ اللہ ہے۔!معاذ اللہ اس عقیدے کا ثبوت آیت یا حدیث ہے پیش کریں؟

تقلیدی سوال نمبر ۵: "باجهاعت نمازین امام بلند آواز سے سلام که کرنمازختم کرتا ہے اور مقتدی حضرات آ ہت ہسلام کہتے ہیں، صاف طور پرامام اور مقتدی کا یفرق قرآن یا حدیث بین کھا ہوا پیش کریں، قیاس اور الزامی جواب کی طرف جانے کی زحمت نہ کریں۔"

جواب: مقتذیوں کا آہت سلام کہنا سیدنا زیدین ارقم بڑائٹیُّ کی حدیث سے ثابت ہے۔ و کیھئے میچ بناری (۳۵۳۴) صحیح مسلم (۵۳۹)

امام كابلندآ واز يسلام كهنااجماع سے ثابت ہے۔ والحمدللد

اہلِ حدیث ،سوال نمبر ۵: دیوبندیوں کے ایک بزرگ صوفی عبدالحمید سواتی نے فوائد عثانی نامی کس کتاب ہے محموعثان نامی ایک آدمی کے بارے میں بغیرا نکار کے لکھا ہے: ''خواجہ شکل کشا: پیردشگیر'' (فیوضات مینی عرف تحفیار اہمیہ س۷۸)

محمرعثان کے'' خواجہ مشکل کشا''اور'' پیردشگیر'' ہونے کا ثبوت آیت یا حدیث ہے پیش کریں؟

تقلیدی سوال نمبر ۲: ''غیر مقلد حفزات نماذِ جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص جمر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔سوال یہ ہے کہ حضورا کرم مَالَّ الْفِیْمُ کی صحیح حدیث سے آپ کا بیمل ثابت ہے کہ حضورا کرم مَالَّ الْفِیْمُ نے نمازِ جنازہ میں پہلی

مقالات

تحبيركے بعد فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھی یعن تکبیرِ اول کے بعد کی تصریح ہو۔''

جواب: ؑ سیدنا ابن عباس ڈھنٹھئا سے روایت ہے کہ اُنھوں نے جناز سے میں سور ہُ فاتحہ اور ایک سورت جبراً پڑھی اور فر مایا:''مسنۃ و حق''یہی سنت اور حق ہے۔

(سنن النسائي ۴مر۴ ۵۰۷ ح ۱۹۸۹ملخصأ وسنده صحيح )

صحابی جب سی کام کوسنت کے تو اس سے مراد نبی کریم منگالینیم کی سنت ہوتی ہے۔ دیکھئے اصول حدیث کی مشہور کتاب مقدمہ ابن الصلاح مع شرح العراقی (ص ۲۹)

اس حدیث پرعمل کرتے ہوئے اہلِ حدیث امام سور و فاتحہ اور ایک سورت مثلاً سور و اخلاص وغیرہ جمراً پڑھتا ہے۔

سيدنا ابوامامه وللنينية عدروايت بك "السنة في الصالوة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن "إلخ نماز جنازه مين سنت بيب كم تمبير كهو پهرسورة فاتحد پر حود

(منظی این الجارود: ۴۸۰ وسنده میخ ما مهامه الحدیث حضرو: ۳۳ س۲۲)

اسی روایت میں آیا ہے کہ' و لا تقو أ إلا فی المتحبیر ۃ الأولی''اورتم قراءت صرف پہلی تحبیر میں ہی کرو\_(مثنی ابن الجارود: ۴۵۰منف عبدالرزاق: ۱۳۴۸)

ایک روایت میں آیا ہے: "السنة فی الصلوة علی الجنازة أن يقرأ فی التكبيرة الأولى بام القر آن مخافتة " "نماز جنازه میں سنت ریہ كتكبير أولى میں سورة فاتح خفيد (آسته) براه القر آن مخافقة كتاب المام ١٩٩١، وهوديث محج وسح ابن الملقن في تخت الحتاج ٨٨٨)

۔ بیصدیث مرفوع ہے اوراس پڑل کرتے ہوئے اہلِ صدیث مقتدی تکبیر اولی کے بعد سور وَ فاتحہ آہت پڑھتے ہیں۔ والحمد لله

اہلِ حدیث ، سوال نمبر ۲: دیو بندیوں کے بزرگ ذکریا تبلیغی کا ندہلوی اپنی کتاب فضائلِ درود میں نبی کریم مثل ایٹا کا کہ کہ کا طب کرتے ہوئے ، جامی کے اشعار کا ترجمہ بلا انکار کھتے ہیں: ''رسولِ خدانگا و کرم فرمائے اے تم الرسلین رحم فرمائے ۔۔۔'' عاجزوں کی دفر مائے ۔۔۔'' عاجزوں کی دفر مائے ۔۔۔''

... مقالات

ان اشعار کا ثبوت قرآن مجیدگی آیت یا نبی مَثَاثِیَظِ کی صحیح حدیث سے پیش کریں؟ تقلید می سوال نمبر ک: ''کسی صحابی کے جنازہ میں حضورا کرم مَثَاثِیْظِ نے فاتحہ پڑھی اور سور ہُ اخلاص پڑھی اور جبر کیا؟ ایسی حدیث صحیح ہوجس میں نمازِ جنازہ کی تصریح ہواور جبر کی بھی تصریح ہو حضورا کرم مَثَاثِیْظِ کے قول وقعل کی بھی تصریح ہواور کسی کا قول نہ ہو، بلکہ حضورا کرم مَثَاثِیْظِ کی کچی اور صحیح حدیث ہو۔''

جواب: سابقه سوال (نمبر۲) کے جواب میں باحوالہ ثابت کردیا ہے کہ سید نا ابن عباس پالٹین نے نما زِ جنازہ میں سور 6 فاتحہ اور ایک سورت جہراً پڑھی اور فر مایا: پیسنت اور حق ہے۔ (سنن النسائی:۱۹۸۹، وسندہ سیج)

صحابی جب کسی عمل کوسنت کہتو اس سے مراد نبی مُنائِیْزِ ہم کی سنت ہوتی ہے جبیسا کہ اصولِ حدیث سے ثابت کر دیا گیا ہے۔

اہلِ حدیث ،سوال نمبر کے: دیو بندیوں کے روحانی بزرگ محمود حسن اسیر مالٹانے رشیداحمہ گنگوہی کی موت برمرشے میں کہا:

"الهاعالم يكونى باني اسلام كانان" (كليات في البندس ٨٥)

آیت یا حدیث ہے ٹابت کریں کہ گنگوہی صاحب، بانی اسلام (اللہ تعالیٰ یارسول اللہ مَا ﷺ کے ٹانی تھے؟ (نعوذ باللہ من ذلک)

تقلیدی سوال نمبر ۸: ''نماز جناز ہ کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں؟ کتنی چیزیں واجب ہیں؟ کتنی سنت اور کتنی مستحب ہیں؟ سب پچھ حدیث صحیح سے ثابت کریں۔''

جواب:مقتديوں كے لئے نماز جنازه كامختصرطريقه درج ويل ہے:

(۱) تکبیر(اللهٔ اکبر) کہیں (۲) سورهٔ فاتحه پڑھیں (۳) تکبیر کہیں اور درو دِابرا ہیمی پڑھیں

(٣) تكبيركہيں اور دعار پڑھيں (۵) ايك طرف سلام پھير ديں۔

بيسب اعمال آسته آواز سے كريں۔

[ دلاکل کے لئے و کیھیمنتنی ابن الجارود (۵۴۰ وسند وضیح )مصنف عبدالرزاق (۲۳۴۸ وسند وضیح ) ]

جنازہ اس طریقے سے پڑھنا چاہیے، باقی رہا یہ کہ کیا فرض ہے اور کیا واجب؟ تو بیسوال برعت ہے ۔وکیھے مسائل الامام احمد و اسحاق بن راہویہ ( ۱۳۳،۱۳۳۱ ت ۱۸۹) اور ماہنامہ الحدیث حضرو: ۱۳ص۹۹

یا در ہے کہ ہر بدعت گراہی ہے۔ (صحیمسلم: ۸۷۷)

اہلِ حدیث ہسوال نمبر ۸: ماسر امین او کا ژوی دیو بندی نے نبی کریم مُثَاثِیَّا کے بارے میں کھھاہے:

دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی۔'' دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی۔''

(غیرمقلدین کی غیرمتندنمازص ۳۳، مجموعه رسائل جسم ۳۵۰ حواله: ۱۹۸، تجلیات صفدرج ۵۵ م ۴۸۸) وه میچ حدیث پیش کریں جس میں شرمگا ہوں پرنظر پڑنے کا ثبوت لکھا ہوا ہو۔ ...

تقلیدی سوال ۹: ''نماز جنازه کے اندرآپ کا امام بلندآ واز سے تکبیریں کہتا ہے اور

آپ کے مقتدی آ ہستہ آ واز سے ، کیا حدیث سے صاف صریح طور پر ثابت ہے کہ امام نماز جناز ہ کی تکبیریں بلند آ واز سے کہے اور مقتدی آ ہستہ؟''

جواب: سیدنا ابوسعیدالحذری مٹی نٹیؤ نے رکوع و جود دالی نماز پڑھائی تو تکبیر بالحجمر کہی اور نماز کے بعد فرمایا کہ بیس نے رسول اللہ مُثَاثِیْتِ کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

(السنن الكبرى للبيه تى ١٩/٨ اوسنده حسن لذاته) -

اس پراجماع ہے کہ نمازِ جنازہ میں امام بلند آواز سے اور مقتدی آہتہ آواز سے تکبیریں کہیں گےاور میسلم حقیقت ہے کہا جماع اُمت شرعی جمت ہے۔ معالم میں مدالی میں مدین سے سے شرعہ عیشانی لکھتے ہیں۔

ِ الملِ حدیث ، سوال نمبر 9: دیوبندیوں کے بزرگ شبیراحم عمانی لکھتے ہیں:

"اوررسول الله مَنْ النَّيْمَ جوابِ أمتول كے حالات سے بورے واقف بين أن كى صداقت وعدالت برگواہ ہول گے۔" (تغيرعانی صداقت وعدالت برگواہ ہول گے۔" (تغيرعانی صداقت

وہ آیت یا حدیث تکھیں جس ہے بیہ ثابت ہوتا ہو کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا اینے اُمتیوں کے

مقالات

حالات سے پورے داقف ہیں؟

تقلیدی سوال نمبر • ا ( آخری ): "آپ کا امام نماز جنازه کا سلام بلند آواز سے کہتا ہے اور مقتدی آہتہ۔ کیا امام اور مقتدیوں کا یفرق صراحة حدیث سے جا بات ہے؟" جواب: حدیث صحیح سے اجماع اُمت کا جت ہونا ثابت ہے۔ (دیکھے المعدر ک ۱۲۱۱)

ا مام كا بلند آواز سے سلام كہنا اجماع سے ثابت ہے اور مقتد يوں كا آہت سلام كہنا سيدنا زيد بن اُرقم وُکُالِّنْ كَلَ حديث سے ثابت ہے۔ و يكھئے تحج بخارى ( ٣٥٣٣) وتحج مسلم (٥٣٩) لہذا الل حديث كامل قرآن وحديث سے ثابت ہے۔ والحمد لللہ

اہلِ حدیث ،سوال نمبر ۱۰ (آخری): دیوبندیوں کے ایک بزرگ عاش الٰہی میر طمی دیوبندی (اشرفعلی تفانوی کے بارے میں) لکھتے ہیں: ''واللہ العظیم مولانا تفانوی کے پاؤں دھوکر بینا نجات اُخروی کا سبب ہے۔'' ( تذکرة الرشیدج اس ۱۱۳)

وہ آیت یا صدیث کھیں جس سے بیٹا بت ہوتا ہو کہاشر فعلی تھانوی دیوبندی کے پاؤں دھوکر پینا نجاتِ اُخروی کاسبب ہے؟!

سوال وجواب كااختيام:

آلِ دیو بندوآلِ تقلید کے دس سوالات کے جوابات مع دس سوالات پیش کردیئے گئے ہیں۔
روئے زمین کے تمام دیو بندیوں وتقلیدیوں سے مطالبہ ہے کہ وہ اہلِ حدیث کے ان دس
سوالات کونقل کر کے سوالات کے مطابق جوابات تکھیں۔ان تمام سوالات کا تعلق عقیدہ و
ایمان سے ہے اور فروی اختلافات سے قطع نظر عقیدہ وایمان کے یہ سوالات بطور جواب
اس لئے لکھے گئے ہیں کہ دیو بندیوں کے ساتھ اہلِ حدیث کا اصل اختلاف:عقائدہ ایمان
ادراصول میں ہے۔

تنمیہ: آلِ تقلید نے جوفروی و فقہی سوالات کئے ہیں ان کے جوابات وہ اپنے مزعوم امام (جن کی تقلید کے بیلوگ مدی ہیں) سے باسند صحیح بھی پیش نہیں کر سکتے۔

ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. (١٣١ شُعْبان ١٣١٧هـ)

مقالات

## چندمزید سوالات اوران کے جوابات

تقلیدی (سوال نمبرا): ''بھینس کا گوشت کھانا دودھ بینا دہی کسی استعال کرنا ،اس کے بارے میں صدیث پیش کریں''

جواب: ال براجماع ہے كہ بينس كائے كے كم من برا الاجماع لا مام ابن المندر، رقم: ٩١)

معلوم ہوا کہ جھینس کا حلال ہونا اجماع ہے ثابت ہے اور اجماع شرقی جمت ہے جیسا کشیح صدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے المستد رک للحا کم (۱۱۲۱۱ ج۹۹ وسندہ سیح) جب جھینس کا حلال ہونا ثابت ہو گیا تو گوشت ، دودھ ، دہی اور لسی کا حلال ہونا خود بخود

فابت ہو گیا اور ای پراجماع ہے۔ والحمد لله

المل حدیث (سوال تمبرا): قادی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ: 'إذا ذبح محلبه و باع لحمه جاذ ''اگرکوئی مخص ابنا کماذئ کر کے اس کا گوشت بیچاتو جائز ہے۔ (جسم ۱۱۵)

اس مسئلے کی دلیل کیا ہے اور کیا فناوی عالم گیری کو کتاب وسنت کا نچور سیجھنے والوں نے خوداس مسئلے برجھی عمل کیا ہے؟

تقلیدی (سوال نمبر۲): '' قربانی فرض ہے یا واجب یا سنت صرت تھم قرآن وحدیث ہے دکھائیں''

جواب: قربانى سنت ، و كيص يح بخارى، كمّاب الاضاحى، بساب سنة الأضعية ح۵۳۲،۵۵۲۵

المل صدیث (سوال نمبر۲): طاکاسانی حنی نے کھا ہے کہ 'قال مشایعنا فیمن صلّی وفی کمه جرو کلب أنه تجوز صلاته ''جارے مشائخ نے اس آدی کے بارے میں کہا جو آستین میں کتے کا بچراٹھا کرنماز پڑھے (بشرطیکہ اس کا منہ بندھا ہوا ہو)

مقالات

اس کی نماز جائز ہے۔ (بدائع الصنائع جاس ۲۷) سیاستیں میں میں علی سے

تقلیدی (سوال نمبر۳): "8 تراه تح کس بن جمری میں شروع ہوئیں حدیث دکھا کیں''

جواب : آٹھ رکعات کا ثبوت نی کریم مَا النظام ہے حسن لذاتہ سند کے ساتھ ہے۔

د کیمینے میں از میں (۱۳۸۲ ج-۱۰۵ میں ان حیان ،الاحیان ۱۳،۲۲،۲۲ ج-۲۴۰۱) اس روایت د کیمینے کی بروز میمه (۱۳۸۲ ج-۱۳۸۸ کا ۱۳۸۰ کا ۲۴۰۱ کا ۲۴۰۱ کا ۲۴۰۲ کا ۲۴۰۲ کا ۲۴۰۲ کا ۲۴۰۲ کا ۱۳۸۰ کا سازوایت

کے رادی عیسیٰ بن جاربیاور لیقو بالقمی دونوں جمہور محدثین کے نزدیک ثقه وصدوق ہیں

لبندا ثابت ہوا کہ الجے سے پہلے مجد نبوی میں آٹھ رکعات ' تر اوت کا ' پڑھائی جاتی تھیں۔

الل حديث (سوال نمبر٣): قاوى عالمكيرى من كلها وابكة ولو توك وضع اليدين

والركبتين جازت صلاته بالإجماع "اوراكر (سجد ييس) وونو باتهد ونو ل كفنة (زيين

پررکھنا) ترک کردے تواس کی نماز (اہل الرائے کے نزدیک) بالاجماع جائز ہے۔ (ج اس دے)

کیا آپ نے ایس نماز کبھی لوگوں کے سامنے پڑھی ہے؟

تقلیدی (سوال نمبرم): ''8 تراوت کے پہلے امام کا نام حدیث کے اندر سے بتا کیں''

جواب: محمد رسول الله مَا يَشِيعُ ، و يَكِيمُ صحيح ابن خزيمه (ح٠٤٠) وصحيح ابن حبان د چه مسهد مرسول الله ما يز

(ح۱۰۲۴۰۱) اور جواب سوال نمبر ۱۲

اہل حدیث (سوال نمبرم): دیوبندیوں کے بیرحاجی امداداللہ صاحب نے لکھا ہے کہ

"یارسول کبریا فریادہے یامحم<sup>الصطف</sup>ی فریادہے ہے آپ کی امداد ہومیر ایا نبی حال اہتر ہوا فریاد ہے

سخت مشکل میں پینسا ہوں آج کل اے مرے مشکل کشا فریا د ہے''

(کلیات امدادیی ۹۱،۹۰)

کیا رسول الله مَثَاثِیْم کومشکل کشاسمجھنا اور آپ کے سامنے ( آپ کی وفات کے بعد ) نب یہ کی دروں میں میں میں ا

فریادی کرناامام ابوصنیفه رحمه الله سے ثابت ہے؟

تغلیدی (سوال نمبر۵): پیلی سجد کانام بتائیں جس میں آٹھر راویج شروع ہو کیں؟

جواب: مجدالنبي مَنَا عَلَيْظٍ -

مقالات

دلیل کے لئے دیکھیے میں خزیمہ (ح ۱۰۷۰) وقیح ابن حبان (ح ۱۰۲۰ ۲۲۴۰) اہل صدیث (سوال نمبر ۵): حاجی الداداللہ کہتے ہیں:

''جہازامت کاحق نے کردیا ہے آپے ہاتھوں کبس اب چاہوڈ باؤیاتر اوّیار سول اللہ'' پینسا ہوں بیطرح گردا ہے تم میں ناخدا ہوکر مری کشتی کنارے پرلگاوًیار سول اللہ'' (کلیات المادیس ۲۰۵

کیارسول الله منالی کی کشتی کنارے پراگانے کے لئے پکارنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟ تقلیدی (سوال نمبر ۱۲): «تحبیر تحریمه فرض ہے یا واجب یا سنت یا متحب تھم صراحتهٔ حدیث سے یا قرآنی آیت ہے ہو۔''

جواب: تنجير تحريمه واجب يعنی فرض ہے۔

وليل نمبرا: نبى مَنْ اللَّيْمَ نَ مَكُم دياكَ " ثم استقبل القبلة فكبو " يُعِرقبلدرخ موكز تكبير كهد- وليل نمبرا: من من الماد) (صح الخارى: ١٢٥١)

وليل نمبرا: سيرناعبدالله بن مسعود وللفيظ في الماين وإحسرامها النسكبيس "اورنمازكا احرام تكبير سي ب- (اسنن الكبرى لليبق ج عص ١٩ وسنده هج)

یہ دیش مرفوع حکما ہے لہذا ٹابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ شرا لکا نماز میں ہے۔

الل حديث (سوال نمبر ٢): محرز كرياتبلغي ديوبندي لكهة بن:

اس کا ثبوت قرآن وسنت ہے پیش کریں؟

الخلاصه: ہم نے آپ کے تمام سوالات کمل نقل کر کے سوالات کے مطابق جوابات لکھ دیئے ہیں اور اپنے سوالات بھی پیش کر دیئے ہیں۔اب آپ پر بیدلازم ہے کہ جوابات پر معارضہ کرنے سے بہلے ہمارے سوالات کمل نقل کر کے مطابق سوال جواب تکھیں۔ یاد رہے کہ جو جواب مطابق سوال نہ ہووہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔و ما علینا إلاالبلاغ (۲۶، ذوالحجہ ۱۳۲۲ھ) [ماہنا مدالحدیث حضرون ۳۴۲ ص ۵۹۲۳۹ھ)

مقالات

## آ ثارِ صحابه اورآ ل تقلید

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أمابعد: التحقيق مضمون مين صحابه كرام رضى الله عنهم اجمعين كه وهي وثابت آثار پيش خدمت بين جن كي آل تقليد (تقليدي حضرات) مخالفت كرتے بين:

1) مئلهٔ تقلید

سيدنامعاذ بن جبل ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ الله العالم فيان اهتدى فيلا تـقـلدوه دينكم "اگرعالم مدايت پرېمي بوتواپن دين مين اس كي تقليدنه كرو\_

(علية الاولياء ٩٤/٥٤ وسند وحسن وقال ابوليم الاصباني: "وهو الصحيح")

سيرناعبدالله بن مسعود والثين فرمايا: "لا تقلدوا دينكم الوجال"

تم این دین میں لوگوں کی تقلید نه کرو۔ (اسن الکبری کلیبتی ۱۰٫۴ وسند وصحے)

ان آثار کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ''مسلمانوں پر (ائمہ اربعہ میں سے ایک امام کی ) تقلید شخصی داجب ہے''!

۲) سورهٔ فاتحه

سيدنا ابو بريره و الني في حلّ صلوق يقرأ"

ہرنماز میں قراءت کی جاتی ہے۔ (صحح بخاری ۷۷۲ وصحح مسلم: ۳۹۲/۳۳ وداراللام: ۸۸۳) سید نااین عمر رفی نیخنا چاروں رکعتوں میں قراءت کرتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه ارا ٣٥٦ به ١٣٧٣ وسنده صحيح )

اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ'' جاررکعتوں والی نماز میں آخری دورکعتوں میں قراءت نہ کی جائے تو نماز ہوجاتی ہے۔''! مثلًا دیکھئے القدوری (باب النوافل ص۲۲،۲۳)

مقالات ۳) اله مين بالحجر

نافع رحم الله عروايت ميك" عن ابن عمر كان إذا كان مع الإمام يقرأ م القرآن فأمن الناس أمن ابن عمر و رأى تلك السنة"

بأم القرآن فأمن الناس أمن ابن عمر ورأى تلك السنة "
ابن عمر ( وَالْحَافِيُّا) جب امام كساته موت سورهٔ فاتحد برُ صفت بهر لوگ آمين كهته ( تو )
ابن عمر ( وَالْحَافِیُّا ) آمین كهته اورا سسنت بجصفت شف ( سحح ابن فزیدار ۱۸۸۵ ۲۵ و منده سن )
صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت به كه عطاء ( بن الی رباح رحمه الله ) نے فرمایا: "آمین دعا به ابن الزبیر ( وَالْحَافِیُّا ) اوران كے مقتد یوں نے آمین کی حتی كه مجد گونج اُشی -

( كتاب الاذان باب جبرالا مام بالتامين قبل ٢٠٨٠)

ان آثار کے مقابلے میں آمین بالجمر کی آل تقلید بہت مخالفت کرتے ہیں۔ \*) مسئلہ رفع یدین

مشہورتا بعی تافع رحمہاللّٰہ فرماتے ہیں کہ''کان یو فع یدیه فی کل تکبیر ۃ علی الجنازۃ'' وہ(ابن عمر ﷺ) جنازے کی ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔

(مصنف ابن اليشيبة ٦٦ ٢٩ ح ١٣٨٠ وسنده يحج)

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید جب نماز جناز ہ پڑھتے ہیں تو ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کرتے۔۔

#### ۵) مئلهٔ تراوی کے

خليفه راشدامير المومنين سيدناعمر طالفيظ في سيدنا أبي بن كعب طالفيظ اورسيدناتميم الدارى رخانفظ كو كالمعنود المومنين سيدنا مركانفظ في المرادار ١٣٩٥ وسنده هجي وسحد النيوى في كو تعلم وياك يوكون كوكون ك

سیدناسائب بن بزید رفتانشهٔ (صحالی) سے روایت ہے کہ 'محن نقوم فی زمان عمر ابن الخطاب رضی الله عنه باحدی عشرة رکعة ''مهم عمر بن الخطاب بنالنهٔ عنه کے زبانے میں گیارہ رکعات بڑھتے تھے۔ (سنن سعید بن منصور بحوالد الحادی للفتادی الم ۱۳۴۹ وسندہ کیج

مقالات 202

وقال اليوطي: "بسند في غاية الصحة"، مه بهت زباوه مح سندے )

ان آ ٹارصیحہ کے مقابلے میں آل تقلید یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ'' صرف ہیں رکعات تر اوت کے سدت مؤكده باوراس تعداد علم يازياده جائز نبيس بـ"!

7) نمازِ جنازه میں سورهٔ فاتحه

طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ (نابعی ) ہے روایت ہے:

'' صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب''

میں نے ابن عباس ( رفایقیٰ) کے چیھیے نماز جنازہ پڑھی تو انھوں نے سور ہ فاتحہ بڑھی۔

ا بن عباس ( وَالْفُهُمُنا ) في فرمايا: تا كَشّْمُ عين معلوم بوجائ كدييسنت ٢- ( صحح بغاري:١٣٣٥)

اس کے مقابلے میں آل تقلیدنمازِ جنازہ میں سورۂ فاتحنہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ جنازے میں سور ہُ فاتح بطورِ قراءت ( قرآن تہجھ کر ) پڑھنا جائز نہیں ہے۔!

تنعبیہ: ایک روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابن عمر ڈلٹھٹا جنازے میں قراءت نہیں کرتے تھے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ وہ سور ہُ فاتحہ کےعلاوہ قراءت نہیں کرتے تھے۔

سیدنا ابن عباس رکی تخیمًا نمازِ جنازہ میں سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک اور سورت پڑھنے کے قائل تھے۔ دیکھئے فقرہ:۳۸

٧) نمازعصر كاونت

اللم رحمالله (تابعي) \_روايت إن "كتب عمر بن الخطاب أن وقت الظهر إذا كان الظل ذراعاً إلى أن يستوي أحد كم بظله "عمر بن الخطاب ( رہائیڈ) نے لکھا کہ ظہر کا وقت ایک ذراع سامیہ ونے سے لے کرآ دمی کے برابرسامیہ ونے

تک ہے۔ (الا وسط لا بن المنذ را / ۳۲۸ وسندہ صحیح)

اس کے برنکس آل تقلید دومثل کے بعد عصر کی اذ ان دیتے ہیں۔!

انماز فجر کاونت

سيدناعمر وللغنيُّ نے سيدنا ابومويٰ الاشعري ولائنيُّهُ كوتكم ديا:

مقالات 203

" صلّ الصبح والنجوم بادية مشتبكة" صبح كى نماز يرُ هواورستار عاف كَمِن مُورِي الموادرستار عاف كَمِن المورد الموطا المام الكار ٢٥ ومنده محج )

اس کے مقابلے میں آل تقلید صبح کی نمازخوب روشنی میں پڑھتے ہیں۔

تنبید: جس روایت میں آیا ہے کہ جس کی نمازخوب روثنی میں پڑھو، وہ منسوخ ہے۔ دیکھئے الناسخ والمنسوخ للحازمی ص ۷۷

## ٩) تعديل اركان

سیدنا حذیفه و النین نے ایک شخص کود یکھا جورکوع و بجود سی طریقے سے نہیں کررہا تھا تو فرمایا: ''ماصلیت ولو مُتَّ مُتَّ علی غیر الفطرة التي فطر الله محمداً مَلَّلِكُمْ '' تونے نماز نہیں پڑھی اور اگر تو مرجا تا تو اس فطرت پرندمرتا جس پراللہ تعالی نے محمد مَلَّ الْقِیْمُ کو مامورکیا تھا۔ (میح بناری: 21)

اس كے مقابلے ميں آل تقليد كہتے ہيں كەتعدىل اركان فرض نہيں ہے۔ مثلاً و كيھے الهدايد (١٠٢/١)

## • ۱ ) جرابوں پرمسح

سیدناعلی شانشنڈ نے ببیشاب کیا پھروضو کیااور جرابول پرسٹے کیا۔ (الاوسط لابن المنذر ۱۷۲۱ وسندہ سجے) میں داری میں ان طالفتان نے بدار مسلم کی ایک میں میں افراد میں میں میں میں میں معمومی مسلم

سیدنا براء بن عازب ڈاکٹنو نے جرابوں پرسے کیا۔ (مصنف ابن الی شیبه ۱۸۹۸ ح۱۹۸۳ وسند میچ) مسید

سیدناعقبہ بن عمر و دلافذہ نے جرابوں پرسے کیا۔ (ابن الب ٹیبہار ۱۹۸۵ کے ۱۹۸۷ دسندہ سیج)

سیدناسبل بن سعد دانشهٔ نے جرابول پرمسے کیا۔ (ابن البشیبار ۱۸۹۵ - ۱۹۹۹ وسنده حسن) سیدنا ابوامامه دفاقیهٔ نے جرابول پرمسے کیا۔ (ابن البشیبار ۱۸۸۸ ح ۱۹۷۹ وسنده حسن)

ان آ ٹار کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ جرابوں پرمنے کرنا جائز نہیں ہے۔

### 11) نماز مین سلام اوراس کا جواب

سیدنا عبدالله بن عمر طالتمهٔ نے ایک آ دمی کوسلام کیا اور وہ نماز پڑھ رہاتھا اس آ دمی نے زبان سے جواب دے دیا تو ابن عمر طالحہ نے فر مایا:

مقالات

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کے زو یک حالتِ نماز میں سلام کرنا اور اس کا جواب دیتا سیح نہیں ہے۔

#### ۱۲) سجدهٔ تلاوت

سيدناعمر فانتظف في جمعه كون خطبه ويا

" ياأيها الناس ! إنّا نمرّ بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إلم عليه " ولم يسجد عمر رضى الله عنه .

ا کوگو! ہم بحدوں (والی آیات) سے گزرتے ہیں، پس جس نے بحدہ کیا توضیح کیااور جس نے بحدہ نہ کیا تو اس پرکوئی گناہ نہیں ہےاور عمر ڈاٹٹٹؤ نے بحدہ نہیں کیا۔ (صحح بخاری: ۱۰۷۷) اس فارو تی تھم سے معلوم ہوا کہ بحدہ تلاوت واجب نہیں ہے جبکہ اس کے برعکس آلی تقلید کہتے ہیں کہ بحدہ تلاوت واجب ہے۔

۱۳) ایک رکعت وتر

سيدنا ابوابوب الانصاري والثني في مايا:

" الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل"

وترحق ہے، جو خفس پانچ رکعات وتر پڑھنا جاہے تو پڑھ لے، جو تین رکعات وتر پڑھنا جاہے تو پڑھ لے اور جوا کیک رکعت وتر پڑھنا جا ہے تو پڑھ لے۔

(السنن المعفر كاللنه الى ۱۳۳۹،۲۳۸ ت ۱۷۳۱د سنده صحح ، السنن الكبر كاللنه الى ۱۳۳۳) سيد ناسعد بن الى وقاص دفافتيز كوايك سحا بى في ايك ركعت وتر برا حتى جوئ و يكها ـ (صحح بغارى: ۱۳۵۷)

سیدنامعاویہ ڈگائفڈ نے عشاء کے بعدایک وتر پڑھا۔ (صحیح بخاری:۳۷۲) سیدنا عثان بن عفان ڈگائفڈ نے ایک رکھت پڑھ کرفر مایا کہ بیرمیراوتر ہے۔

(أسنن الكبري للبيبقي ١٤٥٣ وسنده حسن)

ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے آثار ہیں جن میں سے بعض آثار کو نیموی (حنفی ) نے سمجے یا حسن قرار دیا ہے۔ دیکھئے آثار السنن باب الوتر بر کعۃ

ان آٹار کی مخالفت کرتے ہوئے آل تقلید ایک وزیر مناصح نہیں سیحقے۔

15) وترسنت ہے

سيدناعلى الشنون فرمايا: "ليس الوتر بحتم كالصلوة ولكنه سنة فلا تدعوه" مازكاطرح ورحتى (واجب وفرض) نبيس بيكن ووسنت بيس است شريهور و-(منداحدار١٠٤٥ مندوحن)

> اس کے خلاف آلِ تقلید کہتے ہیں کدوتر واجب ہے۔ 10) تین وتر دوسلاموں سے برا ھنا

سید ناعبداللہ بن عمر ڈیا گھٹا وتر کی ایک رکعت اور دور کعتوں میں سلام پھیرتے تھے۔ (میح بخاری: ۹۹۱)

> آل تقلیدای طریقے ہے وزیز ھنے کوجا ئزنہیں بچھتے۔' **۱۱** ) ہم اللہ الرحمٰن الرحیم ج<sub>براً</sub> پڑھنا

عبدالرحمٰن بن ابزیٰ رہائیؤے روایت ہے کہ میں نے عمر رہائیؤ کے پیچھے نماز پڑھی ، آپ نے بسم اللہ بالجمر (اونچی آواز سے ) پڑھی۔

(مصنف ابن ابی شیب ۱۳۱۸ ح ۲۵ ۲۵ برخ حمانی الآ تارار ۱۳۱۷ وسنده تیجی السن الکبر کالمبیعتی ۱۳۸۷) سید ناعبد الله بن عباس اور سید ناعبد الله بن الزبیر پین نیخ کاست بھی بسم الله الرحل الرحیم جهر أیرِ هنا ثابت ہے۔ (ویکھتے بزء الخطیب وسحی الذبی فی مختر الحجر بالبسملة لخطیب من ۱۸ م ۲۱۲) ان آثار کے برعکس آلی تقلید کے نزویک نماز میں بسم الله جبرسے پڑھنا جائز نہیں ہے۔

تنبید: بسم الله سرأبر هنا بھی صحح اور جائز ہے۔ دیکھئے صحح مسلم (۱۲۱۱ ج ۳۹۹) ۱۷) تکبیرات عبیرین

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے (سیدنا) ابو ہریرہ رہالٹنی کے پیچھے عید الاشخیٰ اور عید اللہ کی سے السخیٰ ا اور عید الفطر کی نماز پڑھی، آپ نے پہلی رکعت میں سات تکبیر یں کہیں اور دوسری میں پانچے۔ (موط امام مالک ارد ۱۸ تا ۳۵۵ دسندہ میج)

باره تكبيرات سيدناعبدالله بنعباس فطفئا سي بهى ثابت بين -

( د يکھئے احکام العيدين للفريالي: ١٢٨ اوسنده صحح )

ان آ فار کے مقالبے میں آل تقلید بارہ تکبیرات عیدین پر بھی عمل نہیں کرتے۔

**۱۸**) بارش میں دونمازیں جمع کرنا

سیدنااین عمر رڈاٹھنڈ بارش میں دونمازیں جمع کرکے پڑھ لیتے تھے۔

(و كيهيّ موطأ امام ما لك ار١٣٥ ح ٣٢٩ وسنده صحيح)

اس کے سراسر خلاف آل تقلید بارش میں دونمازیں جمع کرکے پڑھنے کو کبھی جائز نہیں سجھتے۔ 19) گیڑی پرمسح

سیدناانس بن ما لک ڈلائٹڈ عمامے پرسے کرتے تھے۔(مصنف ابن ابی شیبار۲۲ ج۲۲۳ وسند وصحے) سیدنا ابوامامہ ڈلائٹٹڈ نے عمامے برسے کیا۔ (ابن ابی شیبار۲۲ ج۲۲۲ وسند وسن)

ان آٹارے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عمامے پرسے کرنا جا ہے تو جائز ہے۔ اس کے مقالج میں آلی تقلید کہتے ہیں کہ عمامے پرسے جائز نہیں ہے۔

۲۰ سفرمیں دونمازیں جمع کرنا

سید نا ابوموی الاشعری و گانتی سفر میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کرکے پڑھتے تتھے۔(مصنف ابن ابی شیبہ ۸۷۲۷ ح۸۲۳۵ دسندہ مجع)

سیدناسعد بن الی وقاص مطالفتو بھی جمع بین الصلا تین فی السفر کے قائل تھے۔

(ابن الي شيبة ار ٧٥٤ ح ٨٢٣٣ وسنده حسن)

مقالات 207

ان آ ٹار کے خلاف آلِ تقلید کہتے ہیں کہ سفر میں دونمازیں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ۲۱) اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو

سیدناجابر بن سمرہ فرائن فرماتے ہیں: ''سکنا نتو ضأ من لحوم الإبل''ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرتے تھے۔ (مصنف بن ابی شیبار ۲۳۷ میں ۱۹۳۵ وسندہ صحح)
اس کے مقابلے میں آلی تقلید کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹو تا۔
منبید: جس روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابن عمر فرانٹی نے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضونہیں

کیا۔ (ابن ابی شیبہ ار ۲۷ ح ۵۱۵) بدروایت یکی بن قیس الطائعی کی جہالتِ حال کی وجہ سے ضعیف ہے۔ یکی مذکور کو ابن حبان کے سواکسی نے ثقة نہیں کہا۔ والله أعلم

٢٢) نمازيين باآواز بلند بننے سے وضو کانہ وُ ثنا

سیدنا جاہر بن عبداللہ الانصاری ڈاٹنٹیؤ کے نز دیک نماز میں با آوازِ بلند ہننے سے وضو نہیں ٹوشا۔(دیکھئے سن الدارقطنی ای ۱۵-۲۵ وسندہ صحح)

اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ نماز میں با آواز بلند بیننے سے وضوثو ہے جاتا ہے۔

**۲۳**) این بیوی کاشہوت سے بوسہ لینا اور وضو؟

سيدناابن عمر طِلْتُنهُ نَهُ نَعْرِمايا: ''في القبلة وضوء''

بوسه لینے میں وضو ہے۔ (سنن الدار تطنی ار ۱۳۵ ح ۱۳۵ و قال: ' بھیج'' وسند میجے )

اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ بوسد لینے میں دضونہیں ہے۔

**۷٤**) اینا آلهٔ تناسل جھونے سے وضو

سیدناعبدالله بن عباس اورسیدناعبدالله بن عمر رُطِّ ﷺ نے فرمایا:''من مسس ذکو ۵ تو صا'' جس نے اپنا آلہ کتاسل چھواو ہوضو کرے۔(مصنف ابن ابی شیبار۱۹۴۴ ج۳۱ اوسند ، صحح) سیدنا ابن عمر رُجُنْ ﷺ جب اپنی شرمگا ہ کوچھوتے تو وضو کرتے تھے۔

(ابن الى شيبه ار١٦٢ ح٣٣ ادسنده صحيح)

اس كمقابل مين آل تقليد كهتر بين كه آلهُ تناسل چيون سے وضوبيس ثو فار

مقالات

تنعبيه: جس روايت ميں آيا ہے كه'' يه تير ہے جسم كا ايك كلزا ہے'' وہ منسوخ ہے۔ د كيھئے اخبار اہل الرسوخ فی الفقہ والتحدیث بمقد ارالمنسوخ من الحدیث لا بن الجوزی ص۳ (ح۵) اور الاعتبار فی الناتخ والمنسوخ الآٹارللحازی (ص۷۷)

## ۲۵) نماز کااختام سلام سے

سیدنا عبداللد بن مسعود و الفیخهٔ نے قربایا: ''مفتاح الصلوة الطهور و احرامها التکبیر و انقضاؤ ها التسلیم''نمازکی چا بی طبارت، اس کا احرام (آغاز) تکبیراورافت ممام سے ہے۔ (اسنن الکبری للبینی ۲۸۲ دسندہ صحیح)

اس کے برعکس آلِ تقلید کہتے ہیں کہ نماز سے خروج سلام کے علاوہ کسی اور منافی صلوۃ عمل سے بھی ہوسکتا ہے۔مثلاً دیکھئے المختصر للقد وری (ص۲۲ باب الجماعة )

## ٢٦) نماز جنازه مين صرف ايك طرف سلام يهيرنا

نافع رحمه الله ہے روایت ہے کہ (سیدنا) ابن عمر دلی فی جب نماز جناز و پڑھتے تو رفع یدین کرتے پھرتکبیر کہتے ، پھر جب فارغ ہوتے تو دائیں طرف ایک سلام پھیرتے تھے۔

(مصنف ابن الى شيبة ٧٦، ٣٩ ح ١٩٩١ اوسنده صحح)

اس کے برعکس آل تقلید کے نزد میک نمازِ جنازہ میں صرف ایک طرف سلام پھیر ناسیح نہیں ہے۔

## ٧٧) منازِ جمعه میں قراءت ِسورة الاعلیٰ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا

عمیر بن سعیدرحمداللہ سے روایت ہے '' میں نے ابوموی (الاشعری والیٹیئے) کے ساتھ جمعہ کے دن نماز پڑھی تو انھوں نے ﴿ سَتِحِ الْسَمّ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ کی قراءت کے بعد نمازی میں'' سُبْحَانَ رَبّی الْاَعْلَى '' پڑھا۔

(مصنف این ابی شیبه ۱۸۰۸ م ۲ م ۸ ۲۴۰ وسنده صحیح)

سيدناعبدالله بن الزبير والتنوَّف ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْاَعْدَلْسَى ﴾ كَي قراءت ك بعد "سُبْحَانَ رَبِّي الْاَعْدِلَى ﴾ كَي قراءت ك بعد "سُبْحَانَ رَبِّي الْاَعْدَى" وَإِن الْمِيرِينِ ١٨٠٥ ٥٥ ١٣٢ ٨ وسند، سُحَى )

اس کے برعکس آلِ تقلید کااس پڑمل نہیں ہے بلکہ اُن کے عام امام نمازِ جعد میں سورۃ الاعلیٰ کی قراءت ہی نہیں کرتے۔

۲۸) نابالغ بچکی امامت

سیدناعمرو بن سلمہ صحابی داشتہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے مجھے امام بنایا اور میں چھیا سات سال کا (بچیہ ) تھا۔ (میچ بناری: ۴۰۰۳)

اس کےخلاف آل تقلید کہتے ہیں کہنابالغ بچے کی امامت مکروہ یا ناجائز ہے۔

ہے۔ اور قدم سے قدم کا دورہ کے کندھے سے کندھااور قدم سے قدم ملانا

سیرناانس بن ما لک والنیز صف بندی کے بارے میں فرماتے ہیں:

'' و کان أحدنا بلزق منکبه بهنکب صاحبه و قدمه بقدمه''اور جم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھااور قدم سے قدم ملاتا تھا۔ (صحیح بخاری: ۲۵) میں کہ جن ما میں آتا تھا۔ اس عمل کی ہے جہ مزان ساکہ کر بتا ہیں اور کی دوسر سے سے میں م

اس کے مقابلے میں آل تقلیداس عمل کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہٹ کرکھڑے ہوتے ہیں ۔

٠٣٠) نما ذِظهر مين ايك آيت جهراً برُهنا

مميدالقّو بلرحمـاللهـــــــروايت ــــــكـ''صليت خلف أنس الظهر فقرأ بِ ﴿ سَيِّحِ اسْمَ رَبّلكَ الْاَعْلَى﴾ وجعل يسـمعنا الآية''

میں نے انس (طالبنیڈ) کے بیچھے ظہر کی نماز ریڑھی ، آپ نے سورۃ الاعلیٰ بڑھی اور ہمیں ایک آیت سنانے لگے۔(مصنف ابن ابی ثیبہ ار۱۲۳ سے ۳۲۴ سوسندہ سیج)

آلِ تقلیداس کے قائل نہیں ہیں۔

۳۱) نماز میں دونوں ہاتھ زمین پرر کھ کراُٹھنا

ابو قلابہ رحمہ اللہ نے سیدنا عمر و بن سلمہ مِنْ تَفَیُّ اور سیدنا مالک بن الحویرث مِنْ النَّمُّ کَ بارے میں فرمایا: جب وہ دوسرے سجدے سے سراٹھاتے ، بیٹھ جاتے اور زمین پر (ہاتھوں مقالات \_\_\_\_\_

سے )اعمّاد کرتے پھر کھڑے ہوجاتے۔(صحیح بناری:۸۲۴)

ازرق بن قیس رحمه الله نے فرمایا: ' رأیت ابن عمر نهض فی الصلوة و یعتمد علی یہ دیس بیس نے ابن عمر ( بیاشیئ ) کودیکھا، آپنماز میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر کیک کر کھڑے ہوتے ۔ (مصنف ابن انی شیب ۱۹۵۸ ۱۹۹۳ وسند وسیح )

اس کے برحکس آل تقلید ہاتھ ٹیکنے ہے بغیراور بیٹھنے کے بغیر نماز میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ۳۲) سور ق الحج میں دوسجدے

سیدناعمر طالفیٰۂ نے سورۃ الحج کی تلاوت فر مائی تو اس میں دوسجدے کئے \_ سیدناعمر طالفۂ نے سورۃ الحج کی تلاوت فر مائی تو اس میں دوسجدے کئے \_

(مصنف ابن الى شيسة ۱۱۱ ح ۴۲۸۸ ،السنن الكبر كالنبيطى ۲ ربر ۱۳۱۷ دسند وضيح )

سیدناابن عمر ٹائٹٹنا کبھی سورہ کج میں دو تجدوں کے قائل تھے۔(اسنن اککبری کیلیبعثی ۳۱۷/۳ دسندہ صبح) سیدناابوالدر داء پڑائٹٹئے بھی سور ہ کج میں دو تجد ہے کرتے تھے۔

(السنن الكبرى للبيتى ١٨/٣١٨ وسنده صحيح)

ان آثار کے مقابلے میں آلِ تقلید صرف ایک مجدے کے قائل ہیں اور دوسرے مجدے کے بارے میں کہتے ہیں:''السجدة عندِ الشافعي''!

٣٣) نماز میں قر آنِ مجید دیکھ کرتلاوت کرنا

سيده عا كنشه خاتفهٔا كاغلام رمضان ميں قر آن ديكھ كرانھيں نماز پڑھا تا تھا۔

(مصنف ابن ابی شیبة ۱۳۳۸ تا ۲۶۱ دسنده صحیح ، کتاب المصاحف لا بن ابی داود ص ۲۳۱) سید نا انس ب<sup>ی الانن</sup>یهٔ نماز ریز سصته تو ان کا غلام قر آن کیژیے ہوئے لقمہ دیتا تھا۔

(ابن الى شيبة ١٨٣٨م ٣٢٢ كوسنده حسن)

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کتر آنِ مجید دیکھ کرنماز پڑھنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ **۳۶**) فرض نماز کی اقامت کے بعد سنتیں اور نو افل پڑھنا

سیدناابو ہر پرہ ڈلٹئئؤنے فرمایا:''إذا أقیمت الصلوة فلا صلوة إلاالمكتوبة '' جبنماز كى ا قامت ہوجائے تو فرض نماز كےعلاوہ دوسرى نمازنہيں ہوتى \_

مقالات

(مصنف ابن انی شیبه ۱۸ ۲ کے ۴۸ ۴۸ وسنده صحیح)

اس کے خلاف آل تقلید صبح کی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں اور فرض نماز ہورہی ہوتی ہے۔

**٣٥**) خطبهٔ جمعه کے دوران میں دور کعتیں پڑھنا

سیدناابوسعیدالحذری والنیئے نے خطبہ کے درمیان دور کعتیں پڑھیں۔

( و کیچئےسنن التر ندی: ۵۱۱، وقال: ''حدیث صفح ''مندالجمیدی: ۴۸ کوسنده حسن )

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ خطبہ کے دوران میں دور کعتیں نہیں بڑھنی چاہئیں۔ ۲۶) نمازِ مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے دور کعتیں پڑھنا

۷) میں کو سفر جب کا اوان سے بعد ہر ک مار سے چہ رور میں پوسک سیدنا اُنی بن کعب بڑائٹیڈ اور سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف رڈائٹیڈ مغرب کی نماز سے پہلے دو

سیدنا ای بن لعب دهی تنظیر اور سیدنا عمدار من بن عوف دی تنظیر سن ممار سے پہنے در رکعتیں ریڑھتے تھے۔ (دیکھیے مشکل الآ ٹارللطحاوی جمنۃ الاخیار ۲۲،۲۲ س۳۱ وسندہ حسن)

ر میں پر تھنے سے۔ (دیکھ سس الآءار کاوی مقد الاخیار الرائے اللہ الدوسرہ اللہ) سیدنا انس بن مالک ڈلائفڈ نے فرمایا: کہ نبی منافقیز کے صحابہ مغرب سے پہلے وو رکعتیں

ریا<u> صفتے تھے۔</u> (صحیح بخاری:۹۲۵)

اس کے سراسر برخلاف آل تقلیدان دورکعتوں کے قائل وفاعل نہیں ہیں۔

۳۷) سفرمین بوری نماز پڑھنا

سىدەعا ئىنە ۋىڭھئاسفرىين بورى نماز پڑھى تھيں -

(مصنف ابن اني شيبة ١٦٥ م ١٨٩٩ وسنده صحيح)

اس کے رحکس آل تقلید کہتے ہیں کہ سفر میں پوری نماز جائز تبیں ہے۔

۲۸) نماز جنازه جهرأ پرهنا

. اس کے مقابلے میں آل تقلید جہری نماز جناز ہ کے سرے سے قائل ہی نہیں بلکہ خت مخالفت ۔

کرتے ہیں۔

## **٣٩**) نمازِ جنازہ کے بعددوسری نمازِ جنازہ

عاصم بن عمر و النفوز كى و فات كے تقريباً تين دن بعد سيدنا عبدالقد بن عمر و النفوز نے ان كى قبر پر جا كرنماز جناز ہ پڑھى ۔ (ديكھيئه مسنف ابن ابی شيبة ١٩٣٥ هـ ١٩٣٥ و سنده مجح) اس كے خلاف آلي تقليد كہتے ہيں كه ميت كى ايك نماز جناز ہ ہونے كے بعد دوسرى نماز جناز ، نہيں پڑھنى جا ہے۔

### • ٤) خون نكلنے ہے وضو كانہ ثو ثنا

سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری طِلْتُونا ہے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی کو تیرانگا، وہ نماز پڑھ رہے تھے ، انھوں نے تیرنکالا اور نماز پڑھتے رہے...الخ

(سنن الى داود: ۱۹۸ وسنده حسن وصححه ابن خزيمهه: ۳ وابن حبان ،الموارد: ۱۰۹۳ والى كم ۱۵۶۸ ووافقه الذهبي وعلقه البخاري في صححه ارد ۲۸ قبل ۲۲ ۱۷)

اس کے برعکس آلی تقلید کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضوثو مے جاتا ہے۔

13) جمعہ کے دن نماز عید کے بعد نماز جمعہ ضروری نہیں ہے۔

سیدنا عبداللہ بن الزبیر طالع بنانے عیدوالے دن عید کی نماز پڑھائی اور اس دن نمازِ جمعہ نہیں پڑھائی ۔ یہ بات جب سید ناابن عباس طالع کے سامنے ذکر کی گئی تو انھوں نے فر مایا: دوئی میں در میں مقب میں نہ میں میں اس

"أصاب السنة"أنول نيسنت يرعمل كياب.

(سنن النسائی ۱۹۲۶ صده ۱۹۳۶ وسنده میچ و تحد این خزیمه: ۱۳۱۵ والی کم ۱۳۹۱ ملی شرط انتخین دوافقه الذبی) اس کے برعکس آلی تقلید کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن عید ہوتو نما زعید اور نماز جمعہ دونوں پڑھنا ضروری ہیں۔

تقلید کے رد کے بعد نماز وطہارت کے بارے میں سیحے وثابت آٹار صحابہ کے ان چالیس حوالوں سے معلوم ہوا کہ آلی تقلیدی حضرات) اندھی تقلید کی وجہ سے نماز و طہارت کے مسائل میں بہت سے صحابہ کرام رش اُلٹی کے اقوال وافعال کی مخالفت کرتے ہیں۔ وما علینا إلاالبلاغ (ااشعبان ۱۳۲۷ھ)

مقالات

نماز کے بعض مسائل

رسول الله مَعَالِينِ مِنْ مِنْ اللهِ

((صلّوا کما رأیتمونی أصلّی . )) نمازا*س طرح پڑھوجس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو* (صحیح بخاری:۲۳۱)

نيزآپ مَالنَّيْظِم نے فرمایا:

((من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو ردّ .)) جس نے کوئی ایساعمل کیا جس پر ہمارا تھم نہیں تو وہ مردود ہے۔ (صیح مسلم: ۱۷۱۸، دارالسلام: ۳۳۹۳) مقالات 215

## نماز میں ہاتھ، ناف سے نیچے یاسینے پر؟

دیوبندی علقے میں محد تقی عثانی بن مفتی محد شفع صاحب کا بردا مقام ہے۔ بعض تقلیدی حضرات انھیں '' شخ الاسلام'' بھی کہتے ہیں ۔ تقی صاحب نے سنن تر ندی کی تدریس کے دوران میں جو پچھا ملاء فرمایا ہے اسے رشید اشرف بیفی دیوبندی نے مرتب کر کے '' تر تیب و تحقیق'' کے ساتھ مکتبہ دارالعلوم کراچی ہے '' ورس تر ندی' کے نام سے طبح کرایا ہے ۔ نماز میں ہاتھ کہاں بائد ھنے جا ہمیں؟

اس کے بارے میں درسِ تر ندی سے محمد تقی عثانی صاحب کی تقریر مع حواثی اور اس پر تھرہ و پیش خدمت ہے:

محمرتقی عثانی دیوبندی فرماتے ہیں:

" دلاکل احناف:

حفيه كلطرف سيسب سي يبلى دليل حفرت واكل كي مصنف الن الي شيبروالى روايت ب: "قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله فى الصلوة تحت السرة "()

کین احقر کی نظر میں اس روایت سے استدلال کمزور ہے، اوّل تو اس لئے کداس روایت میں" تحت المسر ق "کالفاظ مصنف ابن ابی شیبه" کے مطبوع تسخول میں نہیں "مصنف" کے متعد رُسخوں کا حوالہ میں نہیں نہیں نہیں نہون کے متعد رُسخوں کا حوالہ دیا ہے، کد اُن میں بیزیادتی نہ کور ہے، تب بھی اس زیادتی کا بعض شخوں میں ہونا اور بعض میں نہ ہونا اس کو مشکوک ضرور بنا دیتا ہے، نیز حضرت واکل بن حجر کی بیروایت مضطرب المتن ہے، کو کہ بعض میں "عملی صدر ہ" (م) بعض میں سیروایت مصنطرب المتن ہے، کو کہ بعض میں "عملی صدر ہ" (م) بعض میں سیروایت

"عند صدره" (") اوربعض مين تحت السرّة "(ه) كالفاظ مروى بين اوراس شريد

216

مقالات

اضطراب کی صورت میں کسی کوجھی اس سے استدلال نہ کرنا چاہئے۔
حنفیہ کا دوسرااستدلال سنن الی داود کے بعض شخوں میں حفرت علیؓ کے اثر ہے ہے، (۱)
''ان من السنة وضع الکف علی الکف فی الصلوة تبحت السوة ''' یہ مند احدؓ ابوداود کے ابن الاعرابی والے شنج میں موجود ہے ، کمانی بذل المحجود، نیزیہ مند احدؓ (صااح ا) اور بہی ؓ (صاح ۲) میں مروی ہے، اور اصول صدیث میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جب کوئی صحابی کی عمل کوسنت کہتو وہ صدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، اگر چہ اس روایت کا مدار عبدالرحمٰن بن الحق پر ہے، جوضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کی تائید اگر چہ اس روایت کا مدار عبدالرحمٰن بن الحق پر ہے، جوضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کی تائید صحابۂ کرامؓ وتا بعینؓ کے آتار سے ہور ہی ہے، اس لئے اس سے استدلال صحیح اور درست صحابۂ کرامؓ وتا بعینؓ کے آتار سے ہور ہی ہے، اس لئے اس سے استدلال صحیح اور درست ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریں ؓ وغیر ہم کے آثار ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریں ؓ وغیر ہم کے آثار ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریں ؓ وغیر ہم کے آثار دفینہ ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریں گام آثار حفیہ ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریں ہے، این ابی شیہ بڑائی ''(۸) اور مصنف ابن ابی شیہ بڑائی فیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں 'یہ تمام آثار حفیہ درائتی ''(۸) اور مصنف ابن ابی شیہ بڑاؤہ وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں 'یہ تمام آثار حفیہ درائتی ''(۸) اور مصنف ابن ابی شیہ بڑاؤہ وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں 'یہ تمام آثار حفیہ درائتی ''(۸) اور مصنف ابن ابی شیہ بڑاؤہ وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں 'یہ تمام آثار حفید

شیخ ابن ہمام فتح القدیریں فرماتے ہیں کہ روایات کے تعارض کے وقت ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا تو وہ حنفیہ کی تائید کرتاہے، کیونکہ ناف پر ہاتھ باندھناتعظیم کے زیادہ لاکق ہے،البتہ عورتوں کے لئے سینہ پر ہاتھ باندھنے کواس لئے ترجیح دی گئی کہ اس میں سرزیادہ ہے، واللہ اعلم،

حواشي:

کی تائید کرتے ہیں۔

ا ـ كما في آثار السنن (ص ٦٩) باب في وضع اليدين تحت السرّ ١٢،٦

٢\_(ج اص ٣٩٠) كتاب الصلوات، وضع اليمين على الشمال في الصلوٰة ( طبع حبير آباد، هند )

٣ \_ كما في آثار السنن (ص ٦٢) باب في وضع اليدين على الصدر ) نقلاً عن صحيح ابن خزيمه بكن قال النيموي

''وفی اسناده نظروزیاد ة''علی صدره''غیرمحفوظة''مرتب عفی عنه

٣- قال اليموى :اخرج ابن خزيمة في طذ الحديث "على صدره" والمرّ ار" عندصدره" ( آثار السنن ،

مقَالاتْ

ص ٦٥ طبع المكتبة الإمدادية ،مكنان )مرتب عفي عنه

۵ ـ كما فى اكثر نسخ مصنف ابن ابي هيبة قاله الليموى،انظرآ ثارائسنن (من ص ٦٩ ،الىُ ص ١١) ٢ امرتب عفى عنه ٢ ـ كما نقل الدَّوري في معارف السنن (ج٢ص ١٩٨١ و١٩٨٨)

ے۔ والصّا أخرجه، ابن ابی هبیة فی مصنفه (ج اص٣٩١) وضع الیمین علی الشمال، ببذه الالفاظ عن علّی قال ''من سنة الصلو ة وضع الا يدی علی الا يدی تحت السرّ ر' ۱۲مرتب عافاه الله،

۸عن الى جريرة قال (وضع الكف على الكف في الصلوة تحت السرّة وعن انس قال (مناه من اخلاق الله وقتيل الا فطاروتا خيرالهو روضع البيراليمني على البيراي في الصلوة تحت السرّة و المسلخشا من الجوجرالتي على السنن الكبري للبيه قي (ج٢ص ٣٥٣) باب وضع البيرين على الصدر في الصلوة ١٦ أرشيد اشرف عفا الله عند المنافر الكبيبة في (ج٢ص ٣٥٣) باب وضع البيرين على الصدر في الصلوة ١٦ أرشيد اشرف عفا الله عنه قال وحد شايزيد بن بارون قال اخريا الحجاج بن حتان قال سمعت ابامجلز اوساً لته قال قلت كيف يضع قال يضع باطن كف يميد على شاله و تحجلها اسفل من الشرة و ومنافر البيم قال و يضع بمينه على شاله في الصلوة تحت السرة "انظر مصنف ابن الى هيبة (جاص ١٩٩٠ وضع اليمين على الشمال ١٢ مرت عفى عنه ") انتهل كلامه (درس ترندي ج٢ص ٣٩٠)

تبقره

بسم الثدالرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين و الصلواة و السلام على رسوله الأمين، أما بعد: نمازيس مَر دول كے لئے ناف سے بنچ ہاتھ باند صغر پر عصر عاضر ميں آل تقليد كى طرف سے چند' دلاكل' بيش كئے جاتے ہيں:

: مصنف ابن اني شيبه كاحواله

r: سيدناعلى خالفيُّا كى طرف منسوب اثر بحواله سنن الى داودلدرمند إحمد وغير جما

٣: سيدناابو هريره «الثيُّهُ كي طرف منسوب اثر

٧٠: سيدناانس بن ما لك يثانينيُّ كي طرف منسوب اثر بحواله الجو برائقي

»: آ ثار صحاب رضى الله عنهم اجمعين

٢: آثارِتابعين

ہے۔ ان مزعوم'' دلائل'' میں سے اول'' دلیل' کے بارے میں محمرتقی عثانی صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ''اس روایت سے استدلال کمزور ہے۔''

عثانی صاحب سے پہلے محمہ بن علی النیموی التقلیدی نے طرح طرح کی قلابازیاں کھانے اور تقلیدی جمود کے باوجود مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو

"فكانت غير محفوظة""فيه اضطراب"اور"ضعيف من جهة المتن " قرارديا \_\_\_(العلي على آثار السنن تحترح ٣٣٠)

یعنی مصنف کی طرف منسوب میدروایت نیموی صاحب کے نزو یک بھی غیر محفوظ ،مضطرب اور بلحاظ متن ضعیف ہے۔

سنمبیہ: مصنف ابن الی شیبہ کا قدیم ترین نسخہ ۱۳۸ ہے (ساتویں صدی ججری) کا لکھا ہوا ہے اور اس کا ناسخ ( لکھنے والا) متقن ( ثقد ) ہے اور بیانسخہ اصل سے مقابلہ شدہ ہے۔ دیکھئے مصنف ابن الی شیبہ تحقیق محم عوام تقلیدی (جاص ۳۹،۳۸) اور ہفت روزہ الاعتصام لا ہور (ج۹۵شارہ: اجنوری ۲۰۰۷ء) اس قدیم ترین قلمی نسخ میں بھی سیدنا وائل بن حجر رشال شیئے والی حدیث کے آخر میں ' تحت المسرة ''کے الفاظ نہیں ہیں۔

انورشاه كاشميرى ديوبندى كهتے ہيں كه فإنى داجعت ثلاث نسخ للمصنف فما وجدته فى واحدة منها "ليس بے شك ميں فرصنف كتين (قلمى) نسخ ديكھے ہيں، ان ميں سے ایک نسخ ميں ہيں ہوں ان ميں سے ایک نسخ ميں ہيں ہوں السوة والى عبارت ) نہيں ہے۔

(فيض الباري ج٢ص ٢٦٧)

ظیل احدسہار نپوری دیو بندی ایک اصول بتاتے ہیں کہ جوعبارت بعض نسخوں میں ہواور بعض میں نہ ہووہ ( دیو بندیوں کے نز دیک )مشکوک ہوتی ہے۔ دیکھئے بذل المجمود (جسم ص ۲۷۱ تحت ح ۲۸۸۷) اس بات کی طرف تقی عثانی نے بھی اشارہ کیا ہے۔ دیکھئے مضمون کے شروع والاصفحہ۔

مقالات

ﷺ سیدناعلی والفی کی طرف منسوب اثر کے راوی عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی کو نیموی نے بھی''ضعیف'' ککھا ہے۔ (مادیة آثار السنن تحت جسس)

یے بی مسعیف مسلماہے۔ (عامیة آثار استن محت جب ۳۳)

ﷺ سیدنا ابو ہر ریرہ وظافین کی طرف منسوب اثر ابن التر کمانی حنی کی کتاب ''الجو ہرائتی ''
میں بے سند ندکور ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ وسنن ابی واوو (۵۵۸) وغیر ہما میں اس اثر کی
سند کا بنیادی راوی عبد الرحلٰ بن اسحاق الواسطی ہی ہے جے تقی عثانی اور نیموی تقلیدی
دونوں ضعیف کہتے ہیں۔

سعيد بن زر بي سخت ضعيف راوي ب\_حافظ ابن جرنے كها: "منكر المحديث"

(تقریب التهذیب:۳۳۰۴)

امام یہ بی نے بھی اس مقام پراس راوی پر جرح کی ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا: 'ضعیف'' (اسنن الکبری جام ۲۸۳)

﴿ آثار صحابہ کے سلیلے میں عرض ہے کہ کسی ایک صحابی سے بھی نماز میں ناف سے پنیج ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہوئے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے۔ صرف یہ کہنا کہ بیآ ثار الجوہر النقی اور مصنف ابن البی شیبہ وغیر ہما میں موجود ہیں ، کافی نہیں ہے بلکہ اصل کتاب سے تحقیق کر کے باحوالہ تھے سند پیش کرنی چاہئے۔ سرفراز خان صفدرد یو بندی لکھتے ہیں :

''اورامام بخاریؒ نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سندنقل نہیں کی اور بے سند بات حجت نہیں ہوسکتی۔'' (احن الکلام طبع دوم ج اس ۳۱۷)

جب امام بخاری رحمہ اللہ کی بے سند بات مردود ہے تو بعد میں آنے والے لوگول کی بے سند بات کس شاروقطار میں ہے؟!

﴿ تابعین میں ہے ابراہیم نحقی کی طرف منسوب اثر ثابت نہیں ہے۔ ابو مجلز تابعی رحمہ اللہ کا اثر سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا: کا اثر سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ کے اثر سے معارض ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا: نماز میں ناف سے اوپر (فوق السرة) ہاتھ رکھنے چاہئیں۔

(امالى عبدالرزاق: ٨٩٩ اوسنده صحيح ،الفوا كدلا بن منده ج عص ٢٣٣)

آل دیوبند کے نزدیک صرف امام ابوصنیفہ رحمہ اللّٰد کا قول جمت ہے جیسا کہ بیلوگ دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ بانی کمدرسۂ دیوبند محمد قاسم نا نوتوی نے محمد حسین بٹالوی سے کہا:
''دوسرے یہ کہ میں مقلدامام ابوصنیفہ کا ہوں ، اس لئے میرے مقابلہ میں آپ جوقول بھی بطورِ معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہئے۔ یہ بات مجھ پر جمت نہوگی کہ شامی نے یہ لکھا ہے اورصا حب در محقار نے یہ فر مایا ہے ، میں اُن کا مقلد نہیں۔' (سوائح قامی ۲۵ سرم) محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹانے لکھا:''لیکن سوائے امام اور کسیکے قول سے ہم پر جمت قائم کرنا بعیداز عقل ہے'' (ایسنان الادل من ۲۱ سطر نبر ۱۹۰۹ مطبوعہ طبح قائم کرنا

عرض ہے کہ کیا حقیت کے دعو بداروں کے نزدیک ابو مجان دحمہ اللہ کا قول جمت ہے؟ کیا یہ
لوگ ابو مجلز رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں؟ کیا خود امام ابو حقیفہ رحمہ اللہ سے باسند صحیح یہ ثابت
ہے کہ تابعین کے مختلف اقوال وافعال میں ہے کسی ایک تابعی کا قول وفعل جمت ہے؟ کیا
امام ابو حقیفہ رحمہ اللہ سے یہ ثابت ہے کہ انھوں نے ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کے ثبوت
کے لئے ابو مجلز رحمہ اللہ کا قول یافعل پیش کیا تھا؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ اور ابو کہ در حمہ اللہ کے
درمیان اختلاف ہو تو کسے ترجیح ہوگی؟ نبی کریم مُنا اللہ کے مقابلے میں بعض علماء
کے اختلافی آٹار کیا حیثیت رکھتے ہیں؟

﴿ محمد تقی عثانی صاحب نے روایات کے برغم خود تعارض کی صورت میں ابن ہمام تقلیدی حفرات میں ابن ہمام تقلیدی حفرات تقلیدی حفرات ناف ہے ہم تھر کھنے چاہمیں حالا تکہ عام تقلیدی حفرات ناف سے بہت نینچ ہاتھ رکھتے ہیں جس کا مشاہدہ ان لوگوں کی حالتِ نماز دیکھ کر کیا جاسکتا ہے۔عرض ہے کہ اول مثلاث (قرآن ،حدیث اوراجماع) کے بعد حفی حضرات امام ابو حنیفہ

مقالات

رحمہ اللہ کے قیاس کے مقلد ہیں یا ابن ہام تقلیدی کے قیاس کے مقلد ہیں؟ کیانفسِ صرح کے خیاس کے مقامہ ہیں؟ کیانفسِ صرح کے مقابلے میں بعض الناس کا قیاس مردوز نہیں ہے؟

عثانی صاحب کو جاہئے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے باسند سیح اس قیاس کا ثبوت پیش کرس۔

تنبیہ: تقی صاحب اور ابن ہام کے کلام سے ثابت ہوا کہ حفیوں کے پاس قرآن، صدیث، اجماع، آثار شلف صالحین اور اجتہا وامام ابو صنیفہ سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ نماز میں مردناف سے نیچ اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں۔ اس سلسلے میں آلی تقلید کا عمل ابن ہمام وغیرہ کے قباس پر ہے۔

﴿ آخر میں عرض ہے کہ سید ناہلب الطائی ڈٹاٹیٹا سے روایت ہے کہ 'ور أیت ہیضع هذه علی صدره "اور میں نے آپ (مَاٹیٹیل) کودیکھا آپ بی(ہاتھ) اپنے سینے پرر کھتے تھے۔
 ﴿ منداحمہ ج۵ ۲۲۲ ح۲۲۳ وسنده حسن ،التحقیق لابن الجوزی ار۲۸۳)

یہ روایت مسند احمد کے تمام نسخوں میں موجود ہے اور اسے امام احمد سے ابن الجوزی نے روایت مسند احمد کے تمام نسخوں میں موجود ہے اور اسے امام احمد سے ابن الجوزی نے روایت کیا ہے اور ابن عبدالها دی و حافظ ابن حجر العسقلانی نے نقل کر رکھا ہے۔ بعض الناک یہ کہتے جی کہ سفیان تو ری رحمہ اللہ کے دوسرے شاگر دیر یہ الفاظ کہ اگر دوسرے ایک ہزار راوی بھی بیالفاظ بیان نہ کریں اور یجی بن سعید القطان بیالفاظ بیان کریں تو زیادت ِ تقدی روسے آخی الفاظ کا اعتبار ہے۔

منداحدی روایت کی تائیطاؤستا بعی رحمالله کی بیان کرده مرسل (منقطع) روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: "کان رسول الله عَلَيْكَ مِن يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدّ بهما على صدره وهو في الصلوة "

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَمَازِ مِينَ اپنادايان ہاتھ اپنے با کميں ہاتھ پر سينے پرر کھتے تھے۔

(سنن الي داود: ۵۹ که وکتاب المراتيل لا بي داود: ۳۳)

اس روایت کی سند طاؤس تک حسن ہے اور بیروایت مرسل (منقطع) ہونے کہ وجہ سے

ضعیف ہے۔

اس مرسل روایت کے راویوں کامختفر تذکرہ درج ذیل ہے:

ابوتوبالرئيع بن نافع = "فقة عابد حجة عابد" اور محيين كراوى بير.

r: الهیثم بن حمید = جمهور کے نز دیک موثق و صدوق اور سنن اربعہ کے راوی

يں-

۳: توربن يزيد الحمصى = جمهور كنزديك ثقداور سيح بخارى كراوى بي

۱۲ سلیمان بن موی = جمهور کے نزد یک موثق دصدوق اور مقدمة صحیح مسلم کے داوی ہیں۔

۵: طاؤس = "نقة فقیه فاضل"او صحیحین وسنن اربعه کے راوی میں

آلِ دیو بند کے نزد کی مرسل جمت ہوتی ہے۔ دیکھئے اعلاء اسنن (جاس ۸۲ بحث الرسل) محدثین کے نزد کیک مرسل ضعیف ہوتی ہے لیکن سیج وحسن لذات روایت کی تائید میں مرسل کو پیش کیا جاسکتا ہے۔سید ناہلب الطائی ڈاٹٹیئے والی روایت بلحاظ سند ومتن حسن لذات ہے۔

(19جنوري ۲۰۰۷ء)

مقَالاتْ

# مردوعورت كى نماز ميں فرق اور آلِ تقليد

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: آل تقليدكا " مردوعورت كي تماز مين فرق " كيسلسل مين وعوى به كم

"(ا) عورت تکبیره تحریمہ کے لئے دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھائے (۲) اپنے ہاتھ آستیوں سے باہر نہ نکا لے (۳) داہنے ہاتھ کی جھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دے (۴) ہاتھ پہتانوں کے بنیجے چھاتی پر باند ھے (۵) رکوع میں تھوڑا سا جھکے (۲) رکوع میں ہاتھوں پر سہارانہ دے (۷) رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ نہ رکھ بلکہ انھیں ملا لے (۸) رکوع میں اسپنے ہاتھوں گھٹنوں پر رکھ لے (گھٹنے پکڑے مت) (۹) رکوع میں گھٹنوں کو پچھٹم دیدے (۱۲) رکوع میں سمنے جائے (۱۱) سجدہ میں بھی جسم کو اکٹھا کر کے سمنے جائے (۱۲) سجدہ میں کہنوں سمیت بازوز مین پر بچھا دے (۱۳) قعدہ میں دونوں پاؤں دائیں طرف کیال کر بائیں کو لیے پر بیٹھے (۱۲) قعدہ میں انگلیاں رانوں پر اس طرح رکھے کہ انگیوں کے سرے گھٹنوں تک پنجیس اور انگلیاں ملالے "

ر روز نامه اسلام ،خواتین کااسلام :۳۱ ، ۹۸ کو بر۳ • ۲۰ ء ص منصفون : مر دوعورت کی نما ز کافرق ،ازقلم مفتی مجمه ابراتیم صادق آبادی ( دیوبندی ) <sub>آ</sub>

ان فروقِ تقلیدیہ کے مقابلے میں اہل الحدیث کا دعویٰ یہ ہے:

ورج بالافروق میں سے ایک فرق بھی عورتوں کی شخصیص کے ساتھ قرآن ،حدیث اوراجماع سے ثابت نہیں ہے لہذا ((صلوا محیصا رأیت مونبی أصلی)) نمازاس طرح پڑھوجس طرح بھے نماز پڑھتے ویکھتے ہو (صحیح بخاری: ۱۳۳) کی روسے عورتوں کوبھی اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے جس طرح رسول اللہ مثل فیٹے کم نماز پڑھتے تھے۔

اہل الحدیث کو آل تقلید سے بیشکایت ہے کہ بیالوگ ضعیف ومردود روایتیں اور موضوع سے غیرمتعلقہ دلائل پیش کر کے عام مسلمانوں کو دھوکا دیتے میں۔

اس تمبید کے بعد قاری چن محمد دیو بندی اور قاری نصیراحمد دیو بندی کے چار صفحاتی مضمون ''مردوعورت کی نماز میں فرق'' کا جائز ہیش خدمت ہے۔ مردوعورت کے طریقة نماز میں فرق کے سلسلے میں دوسرے لوگوں کے شبہات کے جوابات بھی ہمارے اس مضمون میں دے دیئے گئے میں۔ والحمدللہ

قارى چن صاحب (1): 'وعن وائل بن حجر قال قال لي رسول الله عَلَيْتُهُ:
يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة
[تجعل] حذاء ثد يها ''

ترجمہ: حضرت واکل بن جمر فرماتے ہیں کہ جھے نی پاک سُلَطِیَّم نے نماز کاطریقہ سکھلا یا تو فر مایا کہ اس واکل بن جمر جسبتم نماز شروع کروتو اپنے ہاتھوں کو کا نوں سکھلا یا تو فر مایا کہ اس ورت اپنے ہاتھ جھا تیوں تک اُٹھائے یہ جمع الزوائد صفح الرام اس اُن سکھا کا میں اُن سکھا کے میں اُن سکھا کہ اُن میں اُن

الجواب:

اس صديث كيار عين الم أورالدين البيثى رحمالله التي كتاب مجمع الزوائد عن لكهت بين:
" رواه الطبر الني في حديث طويل في مناقب وائل من طريق ميمونة
بنت حجر عن عمتها أم يحي بنت عبد الجبارولم أعرفها وبقية
رجاله ثقات "

اسے طبرانی نے مناقب واکل (ڈٹائٹڈ) سے میمونہ بنت حجر سے، انھوں نے اپنی پھوپھی ام یکی بنت عبدالجبار سے لمبی حدیث میں روایت کیا ہے۔ام یکی کومیں نہیں جانتااوراس (سند) کے باقی راوی ثقہ ہیں۔ (جمع الزدائدج اس۱۰۳) معلوم ہوا کہ صاحب مجمع الزوائد نے اس روایت کی سند پر جرح کر رکھی ہے جسے

مقاارث

یو بند یوں کے'' مناظر''اور'' قراء'' کی صف میں شامل قاری چن صاحب اینڈیارٹی نے مالیا ہے۔ کیاانصاف وامانت اس کانام ہے؟

طیفہ: حیاتی دیو بندیوں کے مناظر، ماسٹرامین اوکا زوی صاحب نے ام یکیٰ کی اس روایت لوبطور جحت پیش کیا ہے۔

. کیھے مجموعہ رسائل (جلداص ۴۴طبع جون ۱۹۹۳ء)

'بہا بی مرضی کے مخالف ایک حدیث کے بارے میں نکھا ہے کہ:''اورام کی مجبولہ ہیں'' (مجموعہ رسائل جاس ۲۳۲ بنماز میں ہاتھ ناف کے نیچے ہاعہ صناص ۱۰)

ایک ہی راویہ اگر مرضی کے خلاف روایت میں ہوتو مجہولہ بن جاتی ہے اور دوسری جگہ ی کی روایت سے جمت بکڑی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! کیا دیو بندی انصاف ہے!!

نعبید: مجمع الزوائدوالی روایت مذکوره انجیم الکیرللطمر انی (ج ۲۲ س ۲۰۰۱۹ ۲۰۸۳) میں میجی کی سند سے موجود ہے اور اس کتاب سے ' حدیث اور اہل حدیث' کے مصنف نے نے نقت کررکھا ہے۔ (ص ۹ ۲۷)

ننعبیہ: سیدنا واکل بن حجر دلائٹیئے سے منسوب بیغیر ثابت روایت محمد ظفر الدین قادری رضوی پلوی (متوفی ۱۹۷۲ء)نے اپنی وضع کردہ کتاب' صحیح اسباری'' (ص۲۸۳) میں نقل کی ہے۔

معلوم ہوا کہ صحیح البخاری کے مقابلے میں کھی گئی ہریلوی کتاب''صحیح البہاری''(!) ہند دامن میں ضعیف ومردودروایات بھی جمع کئے ہوئے ہے۔ بیلوگ کس دھڑ لے سے معیف ومردودروایات کو سیح باورکرانا چاہتے ہیں۔ کیا تھیں روزِ جزاکی پکڑکا کوئی ڈرنبیں ہے؟ فاری چن صاحب(۲):

''امام بخاریؒ کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ نے حضرت عطاء تا بعیؒ کا فتو کا نقل کیا کہ عورت نماز میں اپنی چھا تیوں تک ہا تھو اُٹھائے اور فرمایا ایسے نیہ اُٹھائے جس طرح مرد اُٹھائے ہیں اور آخر میں فرمایا نماز میں عورت .....مردوں کی طرح نہیں ہے۔ مصنف لابی بکر بن ابی شیبہ صفحہ ار۲۳۹''

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

الجواب:

مصنف ابن الی شیب (ارو ۲۳ س۲۳۷) کی روایت ندکورہ کے آخر میں ہے کہ عطاء بن الی رباح تا بعی رحمہ اللہ نے فرمایا:

" إنّ للموأة هيئة ليست للوجل وإن تو كت ذلك فلا حوج " بيت محرت كي بيت (حالت) مردكي طرح نبيس ہے اوراگر وہ عورت اسے ترك كرد بيت كو كوئى حرج نبيس ہے۔ (مصنف این ابی شیب اردی)

معلوم ہوا کہ عطاء رحمہ اللہ کے نز دیک اگر عورت، چھاتی تک ہاتھ اُٹھانا ترک کرکے مردوں کی طرح نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس آخری جملے کو قاری چن صاحب اور ''صدیث اور اہل صدیث' کے مصنف نے (الحدیث کہدکر) اس لئے چھپالیا ہے کہ اس جملے سے اُن کے مزعوم مذہب کی بنیادی ختم موجاتی ہے۔ جب اس میں حرج کوئی نہیں ہے تو پھر دیوبندی ویر یلوی حضرات کیوں شور مجارے ہیں کہ مرد کا نوں تک اور عور تمیں چھا تیوں تک ہاتھ اُٹھا کمیں؟

جناب ظفراحمه تعانوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں:

" فإن قول التابعي لاحجة فيه " إ بِشكتا بعى كَوَّل مِن كُولَ جَمَّنَ بَيْس بِ \_ ] " فإن قول التابعي لاحجة فيه " إ

دیوبندیول کی ایک بسندیده کتاب می کههاموا به کدام ما بوطنیف فرمایا:

''اگر صحابہ کے آثار ہوں اور مختلف ہوں تو انتخاب کرتا ہوں اور اگرتا بعین کی بات ہوتو ان کی مزاحمت کرتا ہوں لیعنی ان کی طرح میں بھی اجتہا دکرتا ہوں''

( تذكرة العمان ترجمه عقو دالجمان ص ٢٣١)

اس عبارت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں:

اول: امام صاحب تابعين كاقوال وافعال كوجمت تشليم بين كرتے تھے۔

دوم: امام صاحب تابعین میں ہے نہیں ہیں۔اگروہ تابعین میں ہے ہوتے تو پھر تابعین کاعلیحہ ہ (بغیر قرینۂ صارفہ کے ) ذکر کرنے کی کیاضروت تھی؟

اب امام عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کے چند مسائل پیش خدمت ہیں جنھیں آلی تقلید مالکل نہیں مانتے:

ا: عطاء بن الى رباح ركوع سے بہلے اور ركوع كے بعد رفع يدين كرتے تھے۔ و كھيئے جزء رفع اليدين (ح٢٢ وسنده حسن)

۲: عطاءفرماتے ہیں:

" أما أنا فأقر أمع الإمام في الظهر والعصر بأم القرآن وسورة قصيرة " من ظهرادر عصر من امام كے پيچھے سورة فاتحداد را يك چھوٹی سورت پڑھتا ہوں۔ (مصنف عبدالراز ال٢٨٥ ١٣٦٥ وسنده مجمح ، اين جريج صرح بالسماع)

۳: عطاء فرماتے ہیں کہ: "المسح علی الجو رہین بمنزلة المسح علی الخفین "
 جرابوں رُسے ای طرح (جائز) ہے جس طرح موزوں رُسے (جائز) ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه اله ۱۸ اح ۱۹۹۱)

۷: عطاءے بوچھا گیا کہا گرآپٹسل کے دوران ( آخر میں )اپنے ذکر کو ہاتھ لگا دیں تو کیا کریں گے؟ انھوں نے فر ہایا: " إِذًا أعو د بو ضوء " میں تو د دبار ہوضو کروں گا۔ (مستف عبدالرزاق ۱۲۲۱ تا ۱۲۶۰ وسندہ مجے)

معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث کی مخالفت کے ساتھ ساتھ آلِ تقلید حضرات امام عطاء ودیگر تابعین اور صحابۂ کرام فزیکتنز کے اقوال وافعال کے بھی مخالف ہیں۔ قاری جن صاحب (۳):

· د حضرت علامه مولا ناعبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں:

"واما في حق النساء فاتفقوا على ان السنة لهن وضع اليدين على

المصدر ... عورتوں كے تعلق سب كا تفاق ہے كہان كے لئے سنت سينے پر ہاتھ باندھنا ہے ثماز میں ۔السعابہ صفح ١٥٢/٢٥٠٠

الجواب:

عبدالحی مکھنوی تقلیدی کے قول''سب کا اتفاق'' ہے مرادسب دیو بندیوں ، ہریلویوں اور حنفیوں کا اتفاق ہے، یوری امت کا اتفاق مرادنہیں۔

عبدالرحمن الجزيري صاحب لكصة بين:

"الحنابلة - قالوا: السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهريده اليسرى ويجعلهماتحت سرته"

حنبلی حضرات کہتے ہیں کہ مردوعورت ( دونوں ) کے لئے سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا باطن بائیں ہاتھ کی پشت پراور ناف کے نیچے رکھا جائے۔

(كتاب الفقه على المذ ابهب الاربعدج اص ٢٥١ طبع بيروت، لبنان)

یا در ہے کہ عبدالحی تکھنوی جیسے تقلیدی مولو یوں کا قول وفعل ، اہل حدیث کےخلاف پیش کرنا اٹھی لوگوں کا کام ہے جو کتاب دسنت واجماع سے محروم اور تہی دامن ہیں۔

قاری چن صاحب (۴):

"عن أبي يزيد بن أبي حبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى امراتين تصليان فقال [إذا] سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل،

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دوعورتوں كے پاس سے گزر سے جونماز پڑھ رہی تھیں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه جب تم سجدہ كر وتو اپنے جسم كے بعض حصول كوزيين سے چمنا دواس لئے كه اس بيں عورت مردكى ماندنہيں ہے۔ بيہتى صفحة ار ۲۲۳ ماعلاء لسنن صفحة الر ۱۹۷۱) ''

الجواب:

امام يبيقى نے روايت ندكوره كوامام ابوداودكى كتاب المراسيل (ح٨٧) نے قتل كرنے سے كہا ہے " مديث منقطع " بعنى منقطع حديث لكھا ہے۔ (اسن الكبرئ ٢٢٣/٢) منقطع حديث كے بارے ميں اصول حديث كى ايك جديد كتاب ميں لكھا ہے:
"المنقطع ضعيف بالإ تفاق بين العلماء و ذلك للجهل بحال الراوي المحذه ف" علماء كا اتفاق ہين العلماء و ذلك للجهل بحال الراوي المحذه ف" علماء كا اتفاق ہے كہ منقطع روايت ضعف بوتى ہے ، ہال لئے كے

"المنفطع ضعیف بالإرتفاق بین العلماء و دلت تعجه بعال الراوی المحد وف" علاء كالقال به كم مقطع روایت ضعیف بوتی ب بیاس لئے کے کہاں كام ذوف راوی جمہول بوتا ہے۔ (تیسیر مصطح الدیث ۱۸۵۰ المقطع) متنبید: كتاب المراسل لا بی واود (سسس) میں آیا ہے كہ طاؤس (تابعی) فرماتے ہیں:

رسول اللهُ مَنَا يَشِينًا ثماز مين سينے پر ہاتھ باندھتے تھے۔(ص٨٩)

آلِ تقلید کواس منقطع حدیث ہے چڑہے۔ بیلوگ اس حدیث پڑمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں پھر بھی اہل حدیث کےخلاف کتاب المراسیل کی منقطع روایت سے استدلال کر رہے ہیں! سجان اللہ!

قاری چن صاحب(۵):

"عن ابن عمر مرفوعاً ذا جلست المرأة في الصلوة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فاذا سجدت الصقت بطنها في فخذيها كا سترما يكون لها وان الله تعالى ينظر اليها ويقول يا ملائكتي الشهدكم انى قد غفرت لها

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جب عورت نما زمیں بیٹھے تو وائیاں ران با کمیں ران پرر کھے اور جب سجدہ (کرے) تو اپنا پیٹ اپنی رانوں سے ملائے جو زیادہ سترکی حالت ہے الله تعالی اسے و کمھے کر فر ماتے ہیں اے (فرشتو) گواہ ہو جا کا میں نے اس عورت کے (؟) بخش دیا۔ پیھٹی صفحہ 223/22''

الجواب:

ہم ہے ہے۔ اس روایت کے ایک راوی ابومطیع الحکم بن عبداللہ الحق کے بارے میں اسنن الکبر کی لیبہ قی

مقَالاتْ

کای صفح پرکھاہواہے کہ " قال أبو احصد :أبو مطبع بين الصعف في أحا ديده " الن الم) ابواحر (بن عدی) نے فرمایا: ابوطیح کا پنی صدیثوں میں ضعیف ہونا واضح ہے .... الن المیز ان (۱۳ سام ۱۳۳۲) پڑھیں۔

اسے امام کی بن معین وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس پر جمہور کد ٹین کی جرح کے لئے لیان المیز ان (۱۳۳۸ سام ۱۳۳۷) پڑھیں۔

اس روایت کے دوسر سے راوی محمد بن القاسم المنی کا ذکر طال نہیں ہے۔

دیکھے لیان المیز ان (۲۳۵ سام ۱۳۵۷)

اس کے تیسر سے راوی عبید بن محمد السرخی کے حالات نا معلوم ہیں۔

خالصہ التحقیق: ید روایت موضوع ہے۔ خود امام بینی نے اسے اور آنے والی حدیث خالصہ التحقیق: ید روایت موضوع ہے۔ خود امام بینی نے اسے اور آنے والی حدیث طاحت ہے بامنالها "قرار دیا ہے۔ (اسن اکبری ۱۳۲۸)

(۹) کو "حدیثان صعیفان لا یعتب بامنالها "قرار دیا ہے۔ (اسن اکبری الکا اللہ تعمیل دوایت کنز العمال (۲۲۹۵ میں کھا ہوا ہے کہ عدق و صعف عن ابن عمر)

بعض الناس نے کان کو اکنی طرف سے پکڑتے ہوئے اسے بحوالہ کنز العمال نقل کیا ہے۔

بعض الناس نے کان کو اکنی طرف سے پکڑتے ہوئے اسے بحوالہ کنز العمال نقل کیا ہے۔

(صدیث ادر بل صدیث سام ۱۳۵ میں ۱۳۵ می

قارى چن صاحب (٢):

"عن إبن عمو أنه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال بكن يتوبعن ثم أمر ن أن يحتفزن " ترجمه: حفرت ابن عمر على عليه وسلم ؟ قال بكن يتوبعن ثم أمر ن أن يحتفزن " ترجمه: حفرت ابن عمرت ابن عمر على الله عليه والمراك ذ ما نه عمل خوا تمن كس طرح براها كرتى تحييل "تو انهول في فرما يا كه بهل عارز انول بوكر بين عمل من عمر المحين عمم و يا كمياك خوب سمث كرنما زادا كرير - (جامع المسانيد صفح 100/1)"

الجواب:

ابوالمؤيد محد بن محمود الخوارزي (متوني ١٦٥ هرغير موثق) كي كتاب "جامع المسانيد"

مقالات

میں اس روایت کے بعض راو یوں کا جائزہ درج ذیل ہے:

ا: ابراہیم بن مہدی کا تعین نامعلوم ہے۔ تقریب العبذیب میں اس نام کے دوراوی ہیں۔

ان میں دوسرا مجروح ہے۔قال الحافظ ابن حجر:" البصوي، كذبوه" يه بعرى المات

(محدثین نے) جھوٹا کہاہے۔ (القریب:۲۵۷)

زربن نجیح البصر ی کے حالات نہیں ملے۔

احمد بن محمر بن خالد کے حالات نہیں ملے۔

على بن محمد الميز از كے حالات نبيس ملے۔

قاضى عمر بن الحن بن على الاشناني مختلف فيدراوي ہے۔

اس کے بارے میں امام دار قطنی فرماتے ہیں:"و کان یکذب "اوروہ جھوٹ بولٹا تھا۔ (سوالات الحاكم لملد ارقطني :۲۵۴ص ۱۶۳)

حس بن محرالخلال نكها: "ضعيف تكلموا فيه" (تاريخ بنداد ٢٢٨٨١)

زہی نے بھی اس پرجرت کی ہے۔

ابوعلی البروی اور ابوعلی الحافظ نے اس کی توثیق کی۔ (تاریخ بغداد ۱۲۸۸)

ابن الجوزي نے اس پر سخت جرح کی (الموضوعات ۱۳۰۴) برهان الدین الحلمی نے اسے واضعین حدیث میں ذکر کیا اور کوئی دفاع نہیں کیا۔

( و يكيئة الكثيف الحسشيف عمن رمي يضع الحديث من ٣١٢،٣١١ ت ٥١١)

ابوالقاسم طلحه بن محمر بن جعفر الثابد :ضعیف معتزلی گمراه نے اس کی تعریف کی -خطیب بغدادی نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔

خلاصة التحقيق: قاضي أشاني ضعيف عندالجمهور ب-

منبیہ: قاضی اشانی تک سند میں بھی نظر ہے۔

 ۲: دوسری سند میں عبدالله بن احمد بن خالد الرازی ، زکریا بن یجی النیسا بوری اور قعیصه الطيري نامعلوم راوي بين اورا بوم را ابخاري (عبدالله بن محمد بن يعقوب) كذاب راوي -- مقَالاتْ عَالاتْ

و كيميئة الكثيف الحسنتيث (ص ۲۳۸) و كتاب القراءت للتيهتمي (ص ۱۵۳) ولسان الميز ان ( ۳۲۹،۳۴۸ ) اورنور العينين في اثبات رفع اليدين (ص ۴۱،۳۰۸)

معلوم ہوا کہ قاری صاحبان اینڈ پارٹی کی پیش کردہ بیروایت موضوع ہے اور امام ابوطیفہ سے بیروایت ثابت ہی نہیں ہے۔اس کے باوجود بیلوگ مزے لے کر بیموضوع روایت پیش کررہے ہیں!

قارى چن صاحب (٤):

'' ضليفه راشد حضرت على فرمايا كرتے تھے: إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها،

تر جمد: جب عورت مجده كرية خوب مث كرمجده كريداورا بني رانول كوملائر -يحقى صفحه 2/223 مصنف ابن الي شيبه صفحه 1/270 ''

الجواب:

السنن الكبرى للبيبتى (ج ٢ ص ٢٢٢) اور مصنف ابن ابى شيبه (ار ٢٥ ح ٢٧٧) دونول كتابول مين بيردايت "عن أبي إسحاق عن المحارث عن على" كسند ي ب-الحارث الاعورجمهور محدثين ك نزديك سخت مجروح راوى ب رزيلعى حنى في كما: "لا يحتج به"اس بحت نبيل بكرى جاتى - (نسب الراية ٢٧٧)

زيلعي في مزيدكها: "كذبه الشعبي وابن المديني " إلخ

اسے معمی اورا بن المدینی نے کذاب کہا ہے۔ (نسب الرابہ ۳٫۲) اس سند کے دوسرے راوی ابواسحاق اسمیعی مدلس ہیں (طبقات المدلسین لا بن حجر ،المرتبہ الثالثہ ۱۹٫۷۱) اور پیروایت معنعن ہے۔

خلاصة التحقيق: يەردايت مردود ہے۔

قاری چن صاحب(۸):

"عن ابن عباس انه سئل عن صلوة المرَّة فقال :تجمع وتحتفز "

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ عَالاتْ

حضرت ابن عباس سے عورت کی نماز کے متعلق سوال ہواتو آپ نے فر مایا: خوب اکٹھی ہوکراورسٹ کرنماز پڑھے۔مصنف ابن الی شیبہ صفحہ 1 ر 270°' الجواب:

بیروایت بگیر بن عبداللہ بن الاشج نے سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما سے بیان کی ہے۔ د کیکھئے مصنف ابن انی شیبہ (۱۸-۲۷ م ۲۷۷۸)

بكيركى سيدناابن عباس سے ملاقات ثابت نبيس بے - حاكم كہتے ہيں:

"لم بثبت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جزء وإنما روايته عن التابعين " عبدالله بن حارث بن جزء ( والشئة متوفى ۸۸ه ) ساس كاساع ثابت نبيس ب-اس كى روايت توصرف تابعين سے ب- ( تهذيب الجذيب جاس ۳۹۳، دوسراني سهرس)

یاد رہے کہ سیدنا ابن عباس ﴿ اللّٰهُ ٤٧ ہ میں طا کف میں فوت ہوئے تھے۔ جب ٨٨ ہیں فوت ہونے والے صحالی سے ملاقات ثابت نہیں تو ٢٨ ه میں فوت ہونے والے سے کس طرح تابت ہوسکتی ہے؟

نتیجہ: بیسند منقطع (یعنی ضعیف ومردود) ہے۔ سخت جیرت ہے کہ دیو بندیوں اور بریلویوں کے پاس اتنی ضعیف ومردودروایات کس طرح جمع ہوگئ ہیں؟ غالبًا ان لوگوں کو بہت محنت کرنا پڑی ہوگی ، واللہ اعلم!

قاری چن صاحب (۹):

'' حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم مردوں کو تھم دیا کرتے تھے کہ شہد میں دایاں پاؤن کھڑار کھیں اور بایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھا کریں اور عور تون کو تھم دیا کرتے تھے کہ سٹ کر بیٹھیں ۔ بیبی صفحہ 223/22'' الجواب:

اس روایت کا ایک راوی عطاء بن مجلان ہے جس کے بارے میں امام پیمِق فرماتے ہیں کہ: "عطاء بن عجلان ضعیف "عطاء بن مجلان ضعیف ہے۔ (اسن اکبریٰ rrry) مقالات عالات

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

" متو وك بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب " بيمتروك ہے بلكه ابن معين اورالفلاس دغيرهمانے مطلق طور پراسے كذاب قرار ديا ہے۔ (التریب:۴۵۹۳)

اس روایت اور سابقدروایت (۵) کے بارے میں امام پیملی فرماتے ہیں:

ید دنوں حدیثیں ضعیف ہیں ،ان جیسی روایوں سے جست نہیں پکڑی جاتی۔(اسن الکبریٰ ۲۲۲،۲۲) محمد جہ: یدروایت مردود وموضوع ہے۔

تنبیہ: ان مردودروایات کے بعد قاری چن محمر صاحب وغیرہ نے دوروایتی بیش کی ہیں: (۱) عورت کی نماز بغیر دویے کے نبیس، ای طرح جب تک عورت کے قدموں کا اوپر والا

رہ) ۔ ورت کی مار بیررو ہے ہے۔ مار مرس بنب مک ورت کے کیو وں اور پروانا حصہ ڈھانیا ہوا نہ ہوتو نماز نہیں ہوتی۔

(۲) تمہارا(عورتوں کا)گر دل کے اندرنماز پڑھنابرآ مدے میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے ...الخ عرض ہے کہ ان روایتوں کا اس بات ہے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ رکھے اور مرد ناف کے بنیچ ،عورت بازوز مین پر بچھا دے جب کہ مرد نہ بچھا کیں ، وغیرہ

موضوع سے غیر متعلقہ دلائل پیش کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس سرے سے ولائل نہیں ہوتے۔

قاری صاحبان نے لکھا ہے کہ'' تمام فقہائے کرام ومحد ثین ان تمام فرقوں کو کھوظ رکھتے ہیں (صمم)عرض ہے کہ کیا حنابلہ، تمام فقہائے کرام سے خارج ہیں؟ تیسری روایت کا جواب ووبارہ پڑھ لیں۔

قاری صاحبان اینڈ پارٹی نے اہل حدیث کے خلاف فآو کی غزنویہ اور فآو کی علامئے حدیث (۱۲۸۸۳) کا حوالہ بطور الزام پیش کیا ہے۔

عرض ہے کہ فتا دی علائے حدیث کی تقریباً ہرجلد کے شروع میں لکھا ہوا ہے: ''یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ مسلک الجحدیث کا بنیا دی اصول صرف کتاب اللہ اور

سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ رائے ، قیاس ، اجتہا داورا جماع ہیہ سب کتاب الله اور اجماع ہی پیروی ہے۔ رائے ، قیاس ، اجتہا داور اجماع ہی سب کتاب الله اور سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ماتحت ہیں۔۔۔اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزدیک ہر ذی شعور مسلمان کوحن حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فقاو گی ، ان کے خیالات کو کتاب وسنت پر پیش کرے جوموافق ہوں سر آتھوں پر شلیم کرے ، ور نہ ترک کرے ' (جام ۲) اس اصول کی روشن ہیں جب فقاو کی فہرکورہ کو کتاب وسنت پر پیش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ سے اس اصول کی روشن ہیں جب فقاو کی فہرکورہ کو کتاب وسنت پر پیش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ہیہ فتو سے چے حدیث ((صلوا کھا رأیت مونی اصلی ))

نما زاس طرح پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ (صیح ابخاری:۹۳۱) سے خان نے میں ناک میں میں ہوت کی بعض

کےخلاف ہونے کی وجہ سے متر وک ہیں۔

اہل حدیث کے ایک مشہور عالم اور مصنف حافظ صلاح الدین پوسف صاحب ایک هخص عبدالرؤف سکھروی ( دیوبندی ) کوجواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس لئے مولا ناغر نوی کا بیفتو کی بھی ہمارے نردیک ای طرح غلط ہے جس طرح آ آپ کی ساری کتاب غلط، بلکہ اغلوطات کا مجموعہ ہے۔ یہی وجہ کہ علائے المحدیث میں کسی نے مولا ناغر نوی کی تائیز ہیں گی۔"

(كياعورتول كاطريقة نمازمره دل مے مختلف ہے؟ ص 57)

معلوم ہوا کہ غزنوی صاحب کافتو کی ،اہلِ حدیث کے نزدیک مفتیٰ بھانہیں ہے۔جب ہم ان لوگوں کے خلاف غیر مفتیٰ بھا مسائل پیش نہیں کرتے تو بیلوگ ہمارے خلاف غیر مفتیٰ بھامسائل کیوں پیش کرتے ہیں؟

متیجہ: قاری چن محمد صاحب اینڈ پارٹی ایسی ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکے جس سے عورتوں کا طریقے نماز (مثلاً عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا اور مردوں کا ناف سے بینچے ہاتھ باندھنا ، وغیرہ) مردوں سے مختلف ہو۔ ولائل کے میدان میں تہی دامن ہونے کے باوجود بیٹور مجارہے ہیں کہ:'' بلکہ خواتین کا طریقہ نما زمردوں کے طریقے سے جدا ہونا بہت ہی

مقالات عالات

احادیث اورآ ثار صحاب وتابعین سے ثابت ہے۔ ' (ص)

قاری صاحبان کے متدلات کی تحقیق کے بعد صاحب ' صدیث اور اہلحدیث' کے شبہات کا جواب پیش خدمت ہے:

بعض الناس (۱): "عن عبد ربه بن سليمان بن عمير قال : رأيت أم الدرداء ترفع الناس (۱): "عن عبد ربه بن سليمان بن عمير قال : رأيت أم الدرداء ترفع الديها في الصلوة حذو منكبيها. (جرور فع اليدين الإمام البخاري س) حضرت عبدرب بن سليمان بن عمير قرمات بيل كميل في حضرت ام درواء والمنظمة في المنظمة عبد المنظمة المن

الجواب:

الملِ حدیث کے زد کیک کندهوں تک رفع بدین کرنا بھی صحیح ہے اور کا نوں تک بھی صحیح ہے۔ رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى نوں تک رفع بدین کرنا بھی ثابت ہے۔ (صحیح سلم:۳۹۱) اور آپ کندهوں تک بھی رفع بدین کرتے تھے۔ (صحیح البخاری:۳۹۷وصحیح سلم:۳۹۰)

یہاں پربطور تنبیہ عرض ہے کہ جزء رفع الیدین کی اسی روایت (۲۳۳) کے فوراً بعد اسی سند کے ساتھ آیا ہے کہ ام الدرداء ولی شاکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کرتی تھیں۔ (ج۲۵وسندہ سن)

اس بات کوصاحب '' حدیث اور المحدیث' نے چھپالیا ہے۔ چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کورفع یدین سے ایک خاص قتم کی چڑہے۔

بعض الناس (۲):'' حضرت ابراہیم نخفیؓ فرماتے ہیں کہ عورت جب بحدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں سے چپکا لے اور اپنے سرین کو اوپر نہ اٹھائے اور اعضاء کو اس طرح دورنہ در کھے جیسے مر در کھتا ہے۔''

(حديث اورا بلحديث ص٢٨٢ نمبر ٨٧ بحواله مصنف ابن ابي شيبه ارو ٢٤ واليبقي ٢٣٢٧٢)

مقالات

الجواب:

صدیث نمبرا کے جواب میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ دیو بندیوں (آل تقلید) وغیرہ کے نزدیک تابعی کے قول میں کوئی جمت نہیں ہے۔اپنے اس عقیدے کے خلاف بیلوگ پتا نہیں ایک تابعی کاقول کیوں پیش کررہے ہیں؟

اب ابرا ہیم خنی رحمہ اللہ کے چندوہ اقوال پیشِ خدمت ہیں جن کے آل تقلید سرا سر مخالف ہیں:

ا: ابراتیم نعی جرابول پرسے کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبار ۱۸۸۸ ح ۱۹۷۷ وسند میج)

ان وضوکی حالت میں ابرائیم تخفی اپنی ہوی کا بوسہ نہ لینے کے قائل تھے۔

(معنف ابن الى شيبه ار ١٩٥٥ ح ٥٠٠٠ وسنده صحيح)

لینی ان کے زد کیا پی ہوی کابوسہ لینے سے وضواو ف جاتا ہے۔

و نکھئے مصنف ابن الی شیبہ (۱۸۶ م ۲۰۷۵)

۳: ابراہیم تخفی رکوع میں تطبیق کرتے یعنی اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں کے درمیان رکھتے

تتهيه إمسنف ابن الي شيبها ٧٧ ٣٠ ح ٢٥ ٨ ملخصاً وسنده صحيح ، الأعمش صرح بالسماع)

ابرائیم تخفی کے دیگر مسائل کے لیے دیکھئے مولانا حمد رئیس ندوی کی کتاب" اللمحات الی مافی

انوارالباري من الظلمات " (جاص ١٠٠٠)

"تنبيه: ابرائيم تخى في فرمايا: " تقعد المرأة في الصلوة كما يقعد الرجل "

عورت نماز میں اس طرح بیٹھے گی جس طرح مرد بیٹھتا ہے۔

(مصنف ابن البيشيبه ارو ٢٥ح ٨٨ ٢٧، وسنده فيح )

اس قول کے بارے میں کیا خیال ہے؟

لعض الناس (٣): ' حضرت مجابدًاس بات كومكروه جانتے تھے كەمرد جب سجده كرية

ا بنی پیٹ کورانوں پررکھے جبیبا کہ عورت رکھتی ہے۔''

( حديث اورا بلحديث ص ٢٨ تمبر ٩ مصنف ابن الي شيبه ارد ٢٧)

مقالات

الجواب:

لیث بن الی سلیم جمہور محدثین کے زو کی ضعیف ہے، قال البوعیری: "هلفدا إسساد ضعیف ، لیث هو ابن أبی سلیم ضعفه المجمهور "(سنن ابن اجد، ۲۰۸۰ مع زوائد البوعیری) لیث هو ابن أبی سلیم ضعفه المجمهور "(سنن ابن البد مرفراز خان صفدر لیث مذکور پر جرح کے لیے و کی تہذیب البہذیب و کتب اساء الرجال اور سرفراز خان صفدر دیو بندی کی کتاب "احسن الکلام" (ج۲ص ۱۸ اطبع بار دوم ، عنوان تیسر اباب ، آثار صحاب و تابعین وغیر ہم رحضرت عبد الله بن مسعود)

لیث بن ابی سلیم مدلس ہے۔

(مجمع الروائليشي جاس ٨٣ ، كتاب مشابير علم ءالامصارلا بن حبان ص٢٨ات: ١١٥٣)

اور بدروایت معنعن ہے لہٰداضعیف ومردود ہے۔

اس کے علاوہ بعض الناس نے کچھ غیر متعلقہ روایات لکھ کر ملا مرغینانی (صاحب الہدایہ) وغیرہ کے اقوال اہلِ حدیث کے خلاف پیش کیے ہیں۔ (دیکھئے حدیث اور الجحدیث ۴۸۳۳) سجان اللہ! کیا خیال ہے اگر اہلِ حدیث کے خلاف مونگ پھلی استاد، بیالی ملا ، کہین استاد، کا ہل ملاوغیرہ کے اقوال وافعال پیش کیے جائیں تو کیسار ہے گا؟!

مفتی محد ابراہیم صادق آبادی دیوبندی نے جوروایات اس سلسلے میں کھی ہیں ان پرتجرہ اس مضمون میں آگیا ہے۔ اس نام نہاد فقی نے صرف ایک اضافہ کیا ہے۔ صادق آبادی: ''اور امام حسن بھری کا بھی عورت کی نماز کے متعلق یہی فتو کی ہے''

(خواتين كااسلام رروز نامه إسلام، ١٨ - اكتوبر٣٠٠ عص ٢٠ بحواله ابن البيشيه.)

الجواب:

۰ پیروایت مصنف ابن الی شیبه مین 'ابن المبارک عن ہشام عن الحسن' کی سند سے مروی ہے۔ (ارد ۲۲ ۲۵/۸۲)

> ہشام بن حسان مرکس راوی ہیں۔ (طبقات الدنسین ،الرتبالثالثہ ۱۱۰ر۳) اور بیرروایت معتعن ہے۔لہذا بیسند ضعیف ہے۔

#### آ لِتقليد كاايك بهت براحجوث

امین او کاڑوی دیوبندی صاحب کے معرومین نے مردوں اور عورتوں کے طریقیہ نماز میں فرق تابت کرنے کے لیے لکھا ہے:

"قال أبو بكر بن أبى شيبة سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلوة قال:حذو ثديبها ...

امام بخاری کے استادابو بکر بن الی شیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سنا کہ ان سے عورت کے بارے میں پوچھا گیا وہ نماز میں ہاتھ کیسے اٹھائے تو انہوں نے فرمایا کہاپئی چھاتیوں تک ....(المصنف لا بی بکر بن الی شیبہج اص ۲۳۹)''

( مجموعه رسائل اد کاژوی ، ج ۲ مس ۶ وطبع اول جون ۱۹۹۳ء و تجلیات صفد رمطبوعات مکتبه امدادیپلتان ج ۵ مس۱۱) الجواب: .

مصنف ابن الى شيبه ميس لكها مواس

"حدثنا هشيم قال: أنا شيخ لنا قال: سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلوة قال حذو ثدييها" (جاص ٢٣٦٦ ا٢٣٥) معلوم بواكه الوبكر بن الي شيبه ادرعطاء (متونى ١١٣هـ) كدرميان دوداسط بين جن

میں ہے ایک واسط'' شیخ لنا'' مجہول ہے جسے ایک خاص مقصد کے لیے او کاڑوی صاحب کے ممدومین نے گرادیا ہے تا کہ سند کاضعیف ہونا واضح نہ ہوجائے۔

محرتقى عثاني ديوبندي صاحب وغيره كمصدقه فتوئ مين تكهاموا ب

"اورائیت تا بعی کاعمل اگر چه اصول کے مخالف نہ بھی ہوتب بھی اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا'' (مجموعہ رسائل ۱۹۸۴ و تجلیات صفدہ ۱۱۳۸)

اس فتوی کے ذمہ دار درج ذیل حضرات ہیں:

(۱)ا بین او کاڑوی (۲) محمد تقی عثانی (۳) محمد بدرعالم صدیقی (۴) محمد رفیع عثانی وغیر ہم تو عرض ہے کہ آپ لوگ تابعین کے اقوال پیش ہی کیوں کر رہے ہیں؟

مقَالاتْ

## اہل حدیث کے دلائل براعتر اضات

اہل صدیث کے نزویک سینے پر ہاتھ باندھنے ،رکوع ، بجوداورنماز میں بیٹھنے وغیرہ میں مردوں اورعورتوں کا طریقة ینماز ایک جیسا ہے کیونکہ حجم صدیث میں آیا ہے کہ نبی منگافینی نے فرمایا: ((صلوا کھا رأیتمونی أصلی))

نمازاس طرح پر معوجس طرح تم مجھے پڑھتے و یکھتے ہو۔ (ابخاری:۱۳۱)

اس مدیث کے مفہوم پرآل تقلید نے بہت اعتراضات کیے ہیں لیکن دیوبندی مفتی صاحبان کے مصدقہ فتو مے میں لکھا ہواہے:

''اس روایت میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث کی عمومیت میں مردوعورت سمیت پوری امت شریک ہے اور پوری امت پر لازم ہے کہ جوطریقہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہے وہی طریقہ پوری امت کا ہولیکن پیرواضح ہو کہ اس عمومیت پر عمل اس وقت تک ہی ضروری ہے جب تک کوئی شرعی دلیل اس کے معارض نہ ہو۔۔''

(مجوعه رسائل ت٢ص ١٠ او تجليات صفدرج٥ص١١١٥١١١)

عرض ہے کہ گزشتہ صفحات میں آپ نے بالنفصیل پڑھ لیا ہے کہ عورت کے علیحدہ طریقہ نماز ی شخصیص پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔

مشہور صحافی رسول ابوالدرداء طائعیٰ کی بیوی ام الدرداء (جیمنة تابعیة رحمها اللہ) کے بارے میں ان کے شاگر د (امام ) محمول الشامی رحمہ الله فرماتے ہیں:

" أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلوة كجلسة الرجل " بشك ام الدرداء (رحمها الله) نماز ميس مردول كي طرح بيضي تقيس -

(مصنف ابن ابی شیبه ار ۲۷۰۵ تا ۱۷۸۵ وعمد قالقاری ۲ را ۱۰ اوسنده توی ، التاریخ الصغیر کنیخاری ار ۲۲۳ تاریخ وشش لابن عبسا کرم ۷ رک اارتفلیق العلیق ۲۲۹۷)

امام بخارى رحمه التدفر ماتے بين:

"وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت

مقَالاتُ

ف قيهة "اورام الدرداء (رحمة التدعليها) الني نماز ميس مرد كي طرح بيشه ي تحييل اوروه فقيه (فقيه) تحييل ... (صحح الخاري قبل ح: ۸۲۷)

کیا خیال ہے سیدنا ابوالدرواء کی فقیہہ بیوی ام الدرواءر حمہا اللہ نے نماز کا طریقہ کس سے کھاتھا؟

م الدرداء تابعيه كيات مل كي تائيدا براجيم خعى (تابعي صغير) كيول سي بهي بوتى ب-براهيم خعى فرماتي بين: "تقعد المهرأة فهي الصلوة كما يقعد الوجل"

عورت نماز میں اس طرح بیٹھے جیسے مرد بیٹھتا ہے۔ (مصنف این الب شیبارہ ۱۲۲ ح۸۸ ۱۷ وسند مجھے) مام ابوصنیفہ کے استاذ حماد (بن الب سلیمان ) فرماتے ہیں:

" تقعد كيف شاء ت" عورت كى جيسے مرضى بو (نمازيس ) بيٹے۔

(ابن اني شيبها را ٢٤ ح ٩٠٠ وسنده محيح)

عطاء بن ابی رباح ( تابعی ) کا قول اس مضمون کے شروع میں گزر چکا ہے کہ''عورت کی بیئت مرد کی طرح نہیں ہے اگروہ (عورت )اسے ترک کردے تو کوئی حرج نہیں ہے''

معلوم ہوا کہ آل تقلید حضرات مردوعورت کے طریقۂ نماز میں جس اختلاف کا ڈھنڈورا پیپے رہے ہیں وہ بہاجماع تابعین باطل ہے۔

متنمید: ای مضمون میں آل تقلید کے تمام دریافت شدہ شبہات کا جواب آگیا ہے۔ والحمد لله خلاصة التحقیق: مردوعورت کی نماز میں بیفرق کرنا که مردناف کے نیچے ہاتھ بائد ہے اور عورت سینے پر، مرد عبدوں میں کہنیاں زمین سے اٹھائے اور عورت اپنی کہنیاں زمین سے ملالے دغیرہ فروق قرآن وحدیث واجماع سے قطعاً ٹابت نہیں ہیں۔ قرآن وحدیث سے

جوفرق ٹابت ہے اسے اہلِ حدیث علاء وعوام سرآ تکھوں پررکھتے ہیں مثلاً: عورت کے لیے دو پے کا ضروری ہونا ، بھو لنے والے امام کو تنبیج کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ مار

كر عبيكر ناوغيره . وما علينا إلا البلاغ (١١/صفر١٣٢٦ه)

## نماز میں عورت کی امامت

اس مسئلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ کیا عورت نماز میں عورتوں کی امام بن سکتی ہے پانہیں؟ایک گروہ اس کے جواز کا قائل ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے:

" وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُوَّذِّناً يُوَّذِنُ لَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُوَّذِناً يُوَّذِناً يُوَّذِنَ لَهَا وَأَمْرَهَا أَنْ تَوُمُ أَهُلَ دَادِهَا "رسول الله عَلَيْتُهُم أن (ام ورقدرض الله عنها) كل ملاقات كه ليه أن كهرجاتي ، آپ نے ان كه لئے اذان وينے كه لئے ايك مؤذن مقرركيا تھا اور آپ نے انھيں (ام ورقد رُقَافَهُما كو) حكم ديا تھا كه أن سي (ام ورقد رُقَافَهُما كو) حكم ديا تھا كه أنهيں (ام خورقد رُقَافِهُما كو) حكم ديا تھا كه رئيسي (ام خورقد رُقَافِهُما كو) حكم ديا تھا كه رئيسي (ام خورقد رُقَافِهُما كور آپ نے انھوں كو) نماز پڑھا كيں۔

(تحریرتقریبالعهذیب:۷۳۳۲)

یے صحیح مسلم دغیرہ کے راوی اور جمہور محدثین کے نزدیک ثقبہ وصدوق ہیں لہٰذاُن پر جرح م دورے۔

ولید کے استادعبدالرحمٰن بن خلاد:ابن حبان ،ابن خزیمہاورابن الجارود کے نز دیک ثقہ وضیح الحدیث ہیںلہذا اُن پر''حالمہ مجھول "والی جرح مردود ہے۔

لیلیٰ بنت مالک (ولید بن جمیع کی والدہ) کی توثیق ابن نزیمہ اور ابن الجارود نے اس کی حدیث کی تصبح کرکے کر دی ہے لہٰ دااس کی حدیث بھی حسن کے درجے سے نہیں گرتی۔ مقَالاتْ

اس حدیث کامفہوم کیا ہے؟ اس کے لئے دواہم با تیں مدنظر کھیں: اول: حدیث حدیث کی شرح وتفسیر بیان کرتی ہے،اس لئے حدیث کی تمام سندوں اور

ہوں؟ متون کو جمع کر کے مفہوم سمجھا جائے۔

دوم: سلف صالحین (محدثین کرام ، راویانِ حدیث) نے حدیث کی تفییر اور جومفہوم بیان کیا ہوائے ، بیشر میان کیا ہوائے ، بیشر طیکہ سلف کے مابین اس مفہوم پراختلاف نہ ہو۔ اُم ورقد رضی اللہ عنہا والی حدیث پر امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ (متوفی اسس سے ) نے درج ذیل

باب إندها ي: " باب إمامة المرأة النساء في الفريضة "

(صحیح این فزیمه ۱۹۷۳ ۸۹۸ (۱۹۷۷)

امام ابو بكر بن المنذ رالنيسا بوري رحمه الله (متوفى ١٣١٨ه ) فرماتے ہيں:

" ذكر إمامة المرأة النساء فيالصلوات المكتوبة"

(الاوسط في السنن والاجهاع والاختلاف جهم ٣٢٦)

ان دونوں محدثین کرام کی تبویب سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں '' اُھُلَ دَادِ ھَا'' سے مرادعور تیں ہیں مرزنیں ہیں اور محدثین کرام میں اس تبویب پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام ابوالحن الداقطنی رحمہ اللہ (متو فی ۳۸۵ھ) فرماتے ہیں:

"حدثنا أحمد بن إلعباس البغوي: ثنا عمر بن شبه: (ثنا) أبو أحمد الزبيري: نا الوليد بن جميع عن أمه عن أم ورقة أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ الْوَبِيرِي : فا الوليد بن جميع عن أمه عن أم ورقة أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ الْوَبِيرِي : أَذِنَ لَهَا وَيُقَامَ وَتَوُمَ نِسَاءَ هَا "بِشُك رسول الله مَالَيُّ اللهِ عَلَيْكُ مَا أَنْ يُودِّذُنَ لَهَا وَيُقَامَ وَتَوُم قَيْسَاءَ هَا "بِشُك رسول الله مَالَيُّ اللهُ عَلَيْكُم فَ ام ورقه ( اللهُ عَلَيْكُ ) واس كى اجازت دى قلى كى أن كى لئ اذان اور اقامت كى جائے اور وه ( هر محلى ) النى عورتوں كى (نماز من ) امامت كريں۔

(سنن دارقطنی ج اص ۲۷۹ ح ۱۷۰۱ دسنده حسن ، وعنه این الجوزی فی انتحقیق مع انتقی ۱۲۵۳ ح ۳۲۳ وضطه ، دوسرانسخه ار۱۳۳۳ ح ۳۸۷ ،اتحاف انحر ولاین ججر ۸۱ ر۳۲۳)

اس روایت کی سندحسن ہے اور اس پر ابن الجوزی کی جرح غلط ہے۔

ابواحد محمد بن عبدالله بن الزبير الزبيري كتب سنه كے راوي اور جمہور كے نز ديك ثقه بين للهذا تعجيح الحديث <del>ب</del>ن-

امام یجیٰ بن معین نے کہا:'' ثقة''

ابوزرعه نے کہا:''صدوق''

ابوحاتم رازى نِي كَهَا: ''حَافِظٌ لِلْحَدِيْثِ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ لَهُ أَوْهَاهُ''

(الجرح والتعديل ١٩٧٧)

عربن شيه: صدوق له تصانيف (تقريب التهذيب:٢٩١٨)

(تحرر تقريب التبذيب ٢٥/٦)

ىلكەتقەرى -

(الكاشف ١٧٦٧)

حافظ ذہبی نے کہا: ثقة

احمد بن العياس البغوي: ثقه بي - (تارخ بغداد٢٢٩٠٣ ت٢١٥٠)

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیسندحسن لذاتہ ہے۔اس پیچے روایت نے اس بات کا تطعى فيصله كردياكه "أهْل دَادِها" عمرادام ورقد رضى الله عنهاك هر، محلاور قبيل ك عورتیں ہیں،مر دمراد میں ہیں۔

متعبیہ: اس معلوم ہوا کہ ام ورقہ والفیائے پیچھان کامؤذن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ يهاں په بات حيرت انگيز ہے كەكوئى پروفيسرخورشيد عالم نامى (؟) لکھتے ہيں:

'' پیدار قطنی کے اپنے الفاظ میں صدیث کے الفاظ نہیں ، بیدان کی اپنی رائے ہے۔ سنن دارقطنی کےعلاوہ صدیث کی کسی کتاب میں بیاضا فیٹبیں ،اس لئے اس اضافے کوبطورِ وليل پيش نبير كيا جاسكتا" (اشراق ١١/٥٥ كي ٢٠٠٥ ١٥/٥٠)

حالانكه آپ نے ابھی پڑھ لیا ہے كہ بيرحديث كے الفاظ ہيں ، دار قطني كے اپنے الفاظ نہیں ہیں بلکہ راویوں کی بیال کر۔وروایت کے الفاظ ہیں۔ انہیں امام داقطنی رحمہ اللہ کی ''اپنی رائے'' کہنا غلط ہے۔جن لوگوں کوروایت اور رائے میں فرق معلوم نہیں ہےوہ کس لئے مضامین لکھ کراُمت مسلمہ میں اختلاف وانتشار پھیلا ناچاہتے ہیں؟

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ

ر ہا بیمسکلہ کہ بیالفاظ سنن دارقطنی کے علاوہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہیں تو عرض ہے کہ امام دارقطنی ثقہ و قابل اعتباد امام ہیں۔

شيخ الاسلام ابوالطيب طاهر بن عبدالله الطبري (متوفى ١٥٥٠ه م) ن كها:

" كان الدار قطني أمير المؤمنين في الحديث ... " (تارخ بغراد٢١/١٣ ٣٦/١٠) خطيب بغدادي رحمه الله (متوفى ٣٦/١٣هـ) في كبا:

"وكان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته ، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث و أسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة (وفي تاريخ دمشق عن الخطيب قال: والثقة والعدالة ٢٣٠/٣٥) وقبول الشهادة وصحة الإعتقاد وسلامة المذهب..... (عربَ بندادا ١٣٠٣ - ١٣٠٣)

حافظ ذهبى رحمه اللدنے فرمایا:

" الإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام علم الجهابذه "(بيراعلام النبلاء ٢٣٩/١٦) اس جليل القدرامام برمتاخر حنی فقيه محود بن احمد العینی (متونی ٨٥٥ه) کی جرح مردود ہے۔ عبد الحی ککھنوی حنی اس عینی کے بارے میں لکھتے ہیں:

" ولو لم يكن فيه دائحة النعصب المذهبي لكان أجود و أجود" اگراس مين نربي (يعني حنى) تعصب كى بد بونه بوتى توبهت بى اچها بوتا - (الفوائد المهيه س٢٠٨) تنعبيه: امام دارقطني رحمه الله تدليس كے الزام سے برى بيں -و كيھيم ميرى كتاب الفتح المهين في تحقيق طبقات المدلسين (١٩مراص ٢٥)

ر پیسے بیروں ماہ بس میں میں بوت معدیاں وہوں کے بیروں ماہ بھی اس جب حدیث نے بذات خود حدیث کا منہی اس جب حدیث سے عورت کا عورتوں کی امامت کرانا ہی مجھ رہے ہیں تو پھر لغت کی مدداور الفاظ کے ہیر پھیر سے عورتوں کومردوں کا امام بنادینا کس عدالت کا انصاف ہے؟ این قدامہ ککھتے ہیں: ''و ہذہ زیادہ قبحب قبولها'' مقالات عالم عالم المعالم المعا

اوراس زیاوت (نساءها) کا قبول کرنا داجب ہے۔ (المنی ۱۹۸۲م ۱۱۱۰) یہاں یہ بھی یا در ہے کہ آٹارسلف صالحین سے صرف عورت کاعورتوں کی امامت کرانا ہی ٹابت ہوتا ہے۔عورت کامر دوں کی امامت کرانا یہ کی اُثر سے ٹابت نہیں ہے۔ ریطہ الحقیہ (قال العجلی: کوفیة تابعیة ثقة ) سے روایت ہے:

" أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلوة المكتوبة "

ہمیں عائشہ ( وَفِیْ اُنْ اِنْ مِنْ مُمَازِ بِرِهَ هائی تو آپ عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوئیں عائشہ ( وَفِیْ اُن ہو کمیں \_ (سنن داقطنی ار۱۲۰۴ ح۱۲۲۹، وسندہ حسن، وقال اللہوی فی آٹار اسنن:۱۲۴ واسادہ سیحے'' وانظر کتابی انوار اسنن فی تحقیق آٹار اسنن ت۱۰۳)

اما معنی رحمه الله (مشہورتا بعی) فرماتے ہیں:

''تؤم المعرأة النساء في صلوة رمضان تقوم معهن في صفهن '' عورت عورتول كورمضان كي نماز برِ هائے (تو)وہ ان كساتھ صف ميں كھڑى ہوجائے۔ (مصنف ابن ابی شيبة ۱۸۹۸ م- ۳۹۵۵ وسندہ صحیح عصد تقصیم عن حصین محولة علی السماع ، انظر شرح علل التر خدى لا بن رجب ۱۲۲۲ واقع آلمين في تحقيق طبقات المدلسين لراقم الحروف الله سم ۲۲۷)

ابن جریج نے کہا:

" تؤم المرأة النساء من غير أن تخرج أما مهن ولكن تحاذي بهن فى
السمكتوبة والتطوع " عورت جبعورتوں كا امات كرائے گاتووہ آگ كرئى نہيں ہوگى بلكہ أن كے برابر (صف ميں ہى ) كھڑى ہوكر فرض ونفل برخائے گا۔ (مصنف عبدالزاق ٢٠٠١ ت٥٠٨ وسند مجح) محمر بن راشدنے كہا:

" تؤم المعرأة النساء في رمضان وتقوم معهن في الصف" عورت عورتوں كورمضان بيس نماز پڑھائے اوروہ اُن كے ساتھ صف بيس كھڑى ہو۔ (مسنف عبدالزاق ٣٠٠١١٦ ح٥٠٨٥ دسند ، حج) مقالات عالم

معلوم ہوا کہ اس پرسلف صالحین کا اجماع ہے کہ عورت جب عورتوں کونماز پڑھائے ۔

اُی توصف ہے آ گے نہیں بلکہ صف میں ہی اُن کے ساتھ برابر کھڑی ہو کرنماز پڑھائے گ۔

مجھے ایساایک باسند حوالہ بھی نہیں ملاجس سے بیٹا بت ہو کہ سلف صالحین کے شہری دور لکی عورت نے مردوں کونماز پڑھائی ہویا کوئی متندعالم اس کے جواز کا قائل ہو۔ ای طرح اسی روایت میں ام ورقہ ڈیا گئیا کے مؤذن کا اُن کے بیچھے نماز پڑھنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔

ابن رشد (متوفی ۵۱۵ھ) وغیرہ بعض متاخرین نے بغیر کی سند و ثبوت کے بیکھا ہے ابن رشد (متوفی ۵۱۵ھ) اور (محمد بن جریر) الطبری (متوفی ۱۳۰۰ھ) اس کے ابور سے کائل ہیں کہ عورت مردوں کونماز پڑھا ساستی ہے۔

ت کے قائل ہیں کہ عورت مردوں کونماز پڑھا ساستی ہے۔

(و يكيئ بدلية الجعبدج اص١٥٥ ، أمنى في فقه الإمام احدام ١٥٠٥ مسئله: ١١٠٠)

ونکه پیزوالے بے سند میں للبذام دود میں۔ ان کتحقیقت میں میں سرعہ سرعہ ہیں۔

ملاصة التحقیق: نمازییںعورت کاعورتوں کی امامت کرانا جائز ہے گمروہ مردوں کی امام ہیں بن کتی۔

اصول حديث اور تحقيق الروايات

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُو آ إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ ۚ بِنَهَإِ فَتَبَيَّنُو آ﴾

اے ایمان والو! اگر شمصیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو۔ (الجرات: ۲)

## التأسيس في مسئلة التدليس

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد :

## تدليس كى تعريف

نوراورظمت كاختلاط كوم في لغت مين الدلس" كتيت مين (ديم يَعَيَّعَة الفَرَّس اء) اوراس سد دلس كالفظ لكلا ب حس كامطلب ب:

" كتم عيب السلعة عن المشتري" ال في الن الكاعيب كا كم س چهإيا - المجتم الوسط جام ٢٩٣٠ وعام تبلنت )

ای ہے'' تدلیس'' کالفظ مشتق ہے جس کا معنی ہے'' اپنے سامان کے عیب کوگا ہک سے چھپانا'' دیکھنے القاموس الحیط (ص ۲۰۳) المختار من صحاح اللغة للحو ہری (ص ۱۲۳) اور لسان العرب (۲۵ م ۸۲)

تدلیس فی اسمتن کو'' توریہ'' بھی کہا جا تا ہے۔حالتِ اضطرار میں عزت وجان وغیرہ بچانے کے لئے'' توریہ'' جائز ہے مثلاً سلیمان بن مہران الاعمش فرماتے ہیں:

"رأيت عبد الرحمان بن أبي ليلى وقد أوقفه الحجاج وقال له : إلعن الكذابين علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير و المختار بن أبي عبيد، قال : فقال عبد الرحمان : لعن الله الكذابين ، ثم ابتدأ فقال : علي بن أبي طالب و عبد الله بن الزبير والمختار بن أبي عبيد ، قال الأعمش : فعلمت أنه حين ابتدأ فرفعهم لم يعنهم."

میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیل کودیکھا۔ آپ کو تجاج (بن یوسف) نے کھڑا کر کے کہا: جھوٹوں پرلعنت کرو علی بن ابی طالب ،عبداللہ بن الزبیر اور مختار بن الی عبید (پر ) تو عبدالرحمٰن نے کہا: جھوٹوں پر اللہ لعنت کرے، پھر انھوں نے ابتدا کی: مقالات \_\_\_\_\_\_ 252

(اور) علی بن ابی طالب اورعبدالله بن زبیر اور عقارین ابی عبید، اعمش کہتے ہیں کہ انھوں (عبد الرحمٰن) نے جب (علی ڈائٹنے) وغیرہ کے ناموں سے ابتدا کی تو انھیں (منصوب کے بجائے) مرفوع بیان کیا تو میں جان گیا کہ ان (عبد الرحمٰن) کی مراویدا شخاص نہیں تھے۔ (طبقات این سعدج ۲ ص۱۳، ۱۱۲ و ابنادہ سجی

#### تدليس كي اصطلاحي تعريف

"تدليس فى الإسناد" كامفهوم الل حديث كى اصطلاح ين درج ويل ب:

اگرراوی این اس استاد سے (جس سے اس کا سائ ملاقات اور معاصرت ثابت ہے)
وہ روایت (عن یا قال وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ ) بیان کرے جسے اس نے (اپنے استاد
کے علاوہ ) کسی دوسر مے شخص سے سنا ہے۔ اور سامعین کو بیا حتمال ہو کہ اس نے بید حدیث
اپنے استاد سے سنی ہوگی تو اسے تدلیس کہا جاتا ہے۔ دیکھتے علوم الحدیث لابن الصلاح
(ص ۹۵) اختصار علوم الحدیث لابن کثیر (ص ۵۱) وعام کتب اُصولِ حدیث

#### تدليس كى اقسام

تدكيس في الاسنادى سات اقسام زياده مشهوري:

ل تدلیس الاسناد: اس میں راوی این استاد کوگرا تا ہے مثلاً:

العباس بن محمد الدوري نے كہا:

"نا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرتدة ترتد قال: تستحيا .....وقال أبو عاصم : نرى أن سفيان النوري إنما دلسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعًا. "

ہمیں ابدعاصم نے عن سفیان عن عاصم عن ابی رزین عن ابن عباس کی (سند سے) ایک صدیث مرقدہ کے بارے بیس بیان کی کدہ وزندہ رکھی جائے گی ..... ابدعاصم نے کہا: ہم یہ میں جسے ہیں کہ سفیان اوری نے اس صدیث میں ابد صنیف سے تدلیس کی

مقالات

ہے لہذامیں نے دونوں سندیں لکھ دی ہیں۔

(سنن داوّ قطنی جـ ۳ ص ۲۰۱ ح ۳۴۲۳ إ سناده مجيح إلى الدوري)

مصنف عبد الرزاق (ج ۱۰ص ۱۷۷ ح ۱۸۷۳) سنن داره طنی (ج ۳ ص ۲۰۱) وغیر بهامین ( الله و ۲۰۱ کسند کے ساتھ وغیر بهامین ( کسند کے ساتھ بردوایت مطولاً موجود ہے۔

الوعاصم كمتم بين "بلغني أن سفيان مسمعه من أبي حنيفة أو بلغه عن أبي حنيفة "مجمع بتا جلام كمتم بين "بلغني أن سفيان في معه من أبي حنيفة والمحمد بن الوحنيف يريني الوحنيف يريني الوحنيف يريني الوحنيف يريني المحمد بن المحمد بن منان الفاري جسم الوسند المحمد الم

ابوعاصم کے قول کی تقید لیں امام سفیان تو ری کے دوسرے شاگر دعبدالرحمٰن بن مہدی کے قول سے بھی ہوتی ہے،انھوں نے فر مایا:

" سألت سفیان عن حدیث عاصم فی المرتدة؟ فقال:أما من ثقة فلا " میں نے سفیان سے عاصم کی مرتدہ کے بارے میں صدیث کا سوال کیا ( کہ کس سے سنی ہے) تو اُنھوں نے کہا: پیروایت ثقہ ہے نہیں ہے۔ اس سند کے ایک رادی امام ابن انی خیشہ فرماتے ہیں:

" و كان أبو حنيفة يروي حديث المرتدة عن عاصم الأحول" مرقده والى صديث كو (امام) ابوطنيقه عاصم الاحول (!) سے بيان كرتے تھے۔ (الانقاء لابن عبدالبرص ١٣٩،١٣٨ إساده محج)

بیروایت مختلف طرق کے ساتھ درج ذیل کتابوں میں بھی مردی ہے: المعرفة والبارخ للفاری (جسم ۱۸) الضعفاء للعقیلی (جسم ۲۸ ) الکامل لا بن عدی (ج کے ۲۲۷۲) السنن الکبری للبیبقی (ج ۸ص ۲۰۳) تاریخ بغداد لخطیب (جسم ۱۳ میں معرفة العلل والرجال لعبداللہ بن احمد بن عنبل عن أبيد (جسم ۱۳۳۳) اہل الحدیث اور فن حدیث کے امام کی بن معین فرماتے ہیں: مقَالاتْ \_\_\_\_\_ مَقَالاتْ

"کان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه ، ولم يروه غير أبي حنيفة، عن عاصم عن أبي رزين "(سفيان) تورى (امام) الوطيفه پران كى بيان كرده ايك مديث (عن عاصم عن الى رزين) كى وجه سئلته چيني كرتے تھے جسالوطيفه كرواكي شخص نے بيان تبيل كيا۔

(سنن دارقطنی جساص ۲۰۰ واسناده صحیح الی یکیٰ بن معین )

متنبیہ: امام یکی بن معین کی امام سفیان توری سے ملاقات ٹابت نہیں ہے۔

امام ابوصنیفه کی عاصم ہے بیروایت سنن دارقطنی (ج ۲۳ ص ۲۰۱) کامل ابن عدی (ج ۷ ص ۲۲۷۲) اسنن الکبر کی کلیبه تقی (ج ۸ ص ۲۰۹۳) میں موجود ہے اور اس کی طرف امام شافعی نے بھی کتاب الام (ج۲ ص ۱۲۷) میں اشارہ کیا ہے۔

مختصریہ کہاس روایت میں سفیان ثوری کا تدلیس کرنا بالکل صحیح ثابت ہے۔اسے اور اس جیسی تمام مثالوں کوندلیس الا سناد کہا جاتا ہے۔

لیس القطع: اس میں صیغہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، مثلاً راوی کہتا ہے:

''الزهري …''

حنبیہ: الکفایة للخطیب (ص ۳۵۹)والی روایت ابراہیم بن محمد المروزی السکری المسکوتی کے حالات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

۳) تدلیس العطف: اس میں راوی دویا زیادہ استادوں سے روایت بیان کرتا ہے اور سناصرف ایک سے ہوتا ہے۔ مثلاً:

ہشیم بن بشرے مروی ہے کہ انھوں نے کہا: "حدثنا حصین و مغیرة ..." جب آپ حدیث بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو کہا: "هل دلست لکم اليوم ؟" کیا میں نے آج آپ (کی روایت) کے لیے کوئی تدلیس کی ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں! تو ہشیم نے کہا: میں نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس میں مغیرہ سے ایک حرف بھی نہیں سنا ہے۔ (دیکھے معرفة علوم الحدیث للحاکم میں ۵۰، پیغیرسند کے ہے۔)

مقالات

جنمبیہ: اس روایت کی سند معلوم نہیں ہو سکی لہذا ہے قصد ہی ثابت نہیں ہے۔ اس کے باوجود حافظ ابن حجر وغیرہ نے اسے بطوراستدلال ذکر کیا ہے۔! (الکت علی ابن الصلاح نام مالا کا مالا کے مالا کی تدلیس السکوت کرتا ہے اور کی تحد شنا "وغیرہ الفاظ کہدکر سکوت کرتا ہے اور ول میں اپنے شخ کانام لیتا ہے پھر آ گے روایت بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔

منبیہ: ایسافعل عمر بن عبید الطنافس ہے مروی ہے لیکن بلحاظ سند ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن جمرا سے الکت میں تدلیس القطع کہتے ہیں۔ (الکت جمس ۲۱۷)

تدلیس النسویہ: اس میں راوی اپنے شخ سے اوپر کے کی ضعیف وغیرہ راوی کوگرا

دیتا ہے۔

للترندي(١١٦٣)

الله من الشيوخ: اس ميس راوى الني شخ كاوه نام ، لقب ياكنيت وكركرتا بجس الشيوخ: اس ميس راوى الني شخ كاوه نام ، لقب ياكنيت وكركرتا بجس عام لوگ ناواقف بوت بين مثلاً بقيه بن الوليد ني كبا: "حدثني أبو وهب الأسلاي " (الكفاية لخطيب ١٩٥٥ من ٣٦٨ ، ١٩٥٤ و وضر وصح )

ابود ہبالاسدی ہے مرادعبیداللہ بن عمر وہے۔

◄ تدلیس القوم: اس میں راوی ایبا واقعہ بطور ساع بیان کرتا ہے جس واقعہ میں اس کی شمولیت قطعاً ناممکن ہے۔ مثلاً مروی ہے کہ الحن البصری نے کہا:

" خطبنا ابن عباس بالبصرة " بمين ابن عباس رضى الله عندنے بصره ميں خطبه ديا۔ " (اسن الكبر كليم قى ١٦٨/٥)

لینی این عباس دلانٹنڈ نے ہماری قوم یا شہر کے لوگوں کو بھرہ میں خطبہ دیا تھا۔ منعبیہ: بیدروایت حسن بھری سے ثابت نہیں ہے۔اس میں حمید الطّویل مدلس ہیں اور روایت عن سے ہے ۔ نیز دیکھئے المرائیل لا بن الی حاتم (ص۳۳،۳۳) والعلل الکبیر

ي روايت سنن الدار قطني مين "خطب ابن عباس المناس" كالفاظ سے مروى بـ- يكن روايت سنن الدار قطني مين "خطب ابن عباس المناس" (۲۱۱۲ وسنده ضعيف)

مقالات | 256

## كتب يتدليس اور فن بتدليس

تدلیس اورفن تدلیس کا ذکرتمام کتب اصول حدیث میں ہے۔ بہت سے علماء نے اس فن میں متعدد کتابیں ،رسالے اور منظوم قصائد تصنیف کئے ہیں۔ مثلاً:

- حسین بن علی الکرامیسی کی تتاب "اساء المدلسین" (بیکتاب مفقود ہے۔)
- امام نسائی (ذکر المدلسین ، ابوعبدالرحمٰن السلمی [کذاب ]عن الدار قطنی عن ابی بکر الحدادعن النسائی کی سند ہے مطبوع ہے۔)
  - ابوزرعدا بن العراقي
     استاب المدسين مطبوع بـ)
  - عافظ الذمبي كاارجوزة (طبقات الثافعية الكبرى ١٨٨٥)
  - ابومحمدالمقدى كاقصيده (شُغاصم القربوتى كالحقيق مطوع ہے۔)
  - عافظ العلائي كى تماب جامع التحصيل فى احكام المراسيل (ص ١٢٣٤)
- عافظ ابن حجر كى طبقات المدلسين (راتم الحروف نے اللج أمين كے نام بياس كي تحقيق كلمي بے)
  - 🔕 حافظ سيوطي كى اساء المدنسين (مخطوط بخط شينا ابي الفضل فيض الرحن الثورى رحسالله)
    - السبط ابن المجمى كى التبيين لاساء المدنسين (مطبوع)
      - 🕟 معاصر شیخ حمادین محمدالانصاری رحمه الله کارساله

'' اتحاف ذوي الرسو خ بمن رمي با لتدليس من الشيو خ''

# مسئلهٔ تدلیساورفرقهٔ مسعودیه

کراچی میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام''مسعوداحمد فی ایس ی' ہے۔ میشخص ۱۳۹۵ ھیں اپنی بنائی ہوئی'' جماعت المسلمین'' کاامیر ہے۔اس کاعقیدہ ہے کہ ''محدثین تو گزرگئے،اب تو دہ لوگ رہ گئے ہیں جوان کی کتابوں نے قبل کرتے ہیں۔''

(الجماعة القديمه بجواب الفرقة الجديده ص٢٩)

اس برتعا قب كرتے ہوئے ڈاكٹر ابوجابر عبداللہ دامانوى صاحب لكھتے ہيں:

''گویا موصوف ( مسعود صاحب) کے کہنے کا مطلب میہ ہے کہ جس طرح محدرسول الله مَنْ اللَّهُ يَمْ يرنبوت كاسلسلة حمم موجكا ب،اسى طرح محدثين كاسلسلة بمي سي خاص محدث يرختم مو چا باوراب قيامت تك كوني محدث پيدانبيس موكا، اوراب جوبھی آئے گا وہ صرف ناقل ہی ہوگا ،جس طرح یارلوگوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا کسی نے ہارہ کے بعدائمہ کا سلسلہ ختم کر دیا۔موصوف کا خیال ہوگا كه اسي طرح محدثين كي آمه كاسلسله بهي ختم مو چكا بيكين اس سلسله ميس انهول نے کسی دلیل کا ذکرنہیں کیا ۔'' اقوال الرجال'' تو ویسے ہی موصوف کی نگاہ میں قابلِ التفات نہیں ہیں ۔البتہ اینے ہی قول کو انصول نے اس سلسلہ میں جست مانا ہے۔حالانکہ جولوگ بھی فن حدیث کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ان کا شارمحد ثین ہی کے زمرے میں ہوتا ہے۔'' (الجماعة الجديدة بحواب الجماعة القديمة ص۵۵) اس مخض نے نماز ، زکو ۃ ، حج ، روزہ ،تفسیر اور تاریخ وغیرہ میں عام سلمین سے علیحدہ ہونے کی کوشش کی ہے۔اس کے بعد 'اصولِ حدیث' پہھی ایک رسالہ چھاپ دیا ہے تا کہ فرقهٔ مسعودیه (عرف جماعت اسلمین رجشر ڈ) کالٹریچر ہر لحاظ سےمسلمانوں سے الگ رے۔اس رسالے کے صسالی رائد تدلیس" کی بحث چھٹری ہے اور مدلس راوی کو اپنی "جماعت المسلمين" سے خارج كرديا ہے۔ يہاں پريد بات قابلِ غور ہے كہ كتب رِجال وطبقات المدلسين ميں جتنے مدلس راو بوں كا ذكر ہے وہ مسعود صاحب كى (١٣٩٥ صابر) ) بنائي ہوئي" جماعت المسلمين رجشر و" "صصديوں پہلے اس فاني دنيا كوخير باد كهه يك بيں لہٰذاوہ ابمسعودصاحب کے رجشروں میں خروج یادخول کے محتاج نہیں ہیں۔ مسعووصاحب لكصنة مين:

'' مرلس راوی نے خواہ وہ امام ہو یا محدث ہی کیوں نہ کہلاتا ہوا پنے استاد کا نام چھپا کرا تنابر اجرم کیا ہے کہ الا مان الحفیظ ... اُس نام نبادامام یا محدث کودھو کے باز کذاب کہا جائے گا ۔علاء اب تک اس راوی کی وجہ سے جس کا نام چھپا دیا مقَالاتْ عَالاتْ

گیامدلس کی روایت کوضعیف سیجھتے رہے لیکن اس دھو کے باز کذاب کوامام یا محدث ہی کہتے رہے ۔ انھوں نے بھی میسوچنے کی تکلیف گوارانہیں کی کہوہ کیا کہدرہے ہیں یاان سے کیا کہلوایا جار ہاہے۔افسوس تقلید نے انھیں کہاں سے کہاں پہنچادیا''
میں یاان سے کیا کہلوایا جار ہاہے۔افسوس تقلید نے انھیں کہاں سے کہاں پہنچادیا'' (اصول حدیث ص ۱۳،۱۳)

لیعنی مدلس راویوں کی معنعن روایات کو صرف ضعیف سیحفے والے اور مصرح بالسماع روایات کو سیحفے والے تمام امام مقلد تھے مثلاً یمیٰی بن معین ،احمد بن حنبل اور ابو حاتم رازی وغیر ہم۔

مسعودصاحب لکھتے ہیں: '' تلاش حق میں اس بات کو قابت کیا گیا ہے کہ تقلید شرک ہے'' (التحقیق فی جواب التقلید ص ۵،۲ ملام)

اوراس کتاب میں مقلد پر ( فاران ص ااکے )الفاظ فٹ کرتے ہیں:

"وه يقيناً دائر واسلام سے خارج بے" (التحقيق ص٢٣)

لبندااس معودی اصول سے نابت ہوا کہ بیتمام محدثین مشرک تھے۔ (معاذ الله) مسعود صاحب مدسین کومشرک قرار دیتے ہوئے کھتے ہیں:

''علاء پرتعجب ہے کدایسے دھوکے بازمشرک کوامام مانتے ہیں ..اییا ہونا تونہیں

چاہے تقالیکن حقیقت میہ ہے کہ ابیا ہواہے'' (اصولِ مدیث ۱۳۰۷)

امير" جماعت المسلمين رجشر ڏ" صاحب مزيد فرماتے ہيں:

''مندرجه بالا مباحث سے ثابت ہوا کہ فنِ تدلیس بے حقیقت فن ہے ......

لہذا تدلیس کافن کچھنیں بالکل بےحقیقت ہے'' (ص١٦،١٥)

اس رسالے کے ص ۱۶٬۷ پر''امام حسن بھری ،امام الولید بن مسلم ،امام سلیمان الاعمش ،امام سفیان تو ری ،امام سفیان بن عیبینه،امام قنا ده ،امام محمد بن اسحاق بن بیمار اور

امام عبدالملك بن جرت وغير بهم كاذ كركر كےمسعود صاحب تحریفر ماتے ہیں:

"جارے نزویک ان میں سے کوئی امام مدلس نہیں" (ص ۱۷)

مقالات

اور فرماتے ہیں:

"کمی مدّس کے متعلق بیکہنا کہ اگروہ حَدِّثَنَا کہ کر حدیث روایت کر بے واس کی بیان کردہ حدیث محیح ہوگی۔ بیاصول محیح نہیں اس لئے کہ مدّس راوی کذ اب ہوتا ہے لہٰذاوہ عَنْ ہے روایت کر بے یا حَدِّثَنَا ہے روایت کر بے وہ کذ اب بی رہے گا۔ اس کی بیان کردہ حدیث ضعیف بلکہ موضوع ہوگی۔ یعنی مدلس راوی کا نہ عنعنہ محیح ہے اور نہ تحدیث (اصول حدیث ۱۸)

مسعوداحمد بی ایس سی کے اس قول که' ہمار ہےزو یک ان میں سے کوئی امام مدّس نہیں'' کامختشر ردپیش خدمت ہے:

### بعض مدسین کا تذکرہ

امير المونين في الحديث امام بخاري ايك روايت پرجرح كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

''روي همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه ....

ولم يذكر قتادة سماعًامن أبي نضرة في هذا''

ہام نے قادہ عن الی نضرہ عن الی سعید طالفیٰ ایک روایت بیان کی .....اور قادہ نے ابونضرہ سے اس روایت میں اپنے ساع کا تذکر نہیں کیا۔

(جزءالقراءت ٣٠٠٥ - ١ باب حل يقر أباكومن فاتحة الكتاب خلف الامام) المين المين التي الكتاب خلف الامام) المين المين الجامع المين الجامع المين قتادة " المير المونين التي الجامع المين قتادة " ولي روايات كولات مين \_ (صحح بخارى جامن ١١ )

ان کی اس عادت کی طرف حافظ ابن تجرنے کئی مقامات پراشارہ کیا ہے،مثلاً ویکھنے فتح الباری (ج اص ۴۵٬۱۰۵ - ۴۳ باب زیادۃ الایمان ونقصانہ) قنادہ کی تصریح ساع کی ضرورت کیوں ہے؟

قماره بن دعامه البصرى آپ صحیحین اور سنن اربعه کے مرکزی راوی اور ثقدامام تھے۔ حافظ ابن حبان انھیں اپنی کماب الثقات میں ذکر کرکے لکھتے ہیں: "و محان مدلسًا" اور آپ مالس تھے۔ (ج۵۵ mrr)

ماكم ني كها: "قتادة على علو قدره يدلس " (المتدركج اصrrr)

و ہی نے کہا:''حافظ ثقة ثبت لکنه مللس''(میزان الاعتدال جسم ۲۸۵ نیز دیکھے اسم ۲۷۱۸) دا قطنی نے بھی قادہ کو مرکس قرار دیا ہے۔ (دیکھے الازانات والتیج ص۲۲۳)

ان کےعلاوہ درج ذیل علماء نے بھی قمادہ کومدلس قرار دیا ہے:

حافظ ابن حجر (طبقات المدلسين ۹۲ س)علامه الحلى (التبيين ۳۹) ابومحود المقدى (القصيد و ۲۰) حافظ العلائي (جامع التحصيل ص ۱۰۸) الخزرجي (الخلاصة للخزرجي ص ۱۳۵) ابن الصلاح الشهر ذوري (مقدمه ابن الصلاح مع التقبيد والاييناح ص ۹۹ نوع ۱۲) ابن الصلاح الشهر زوري (مقدمه ابن الصلاح مع التقبيد والاييناح ص ۹۹ نوع ۱۲) ابوزرعه ابن العراقي في كتاب المدلسين : ۹۹) السيوطي (اساء من عرف بالتدليس : ۳۳) خطيب بغدادي (الكفاية ص ۳۹۳) حاكم (معرفة علوم الحديث ص ۱۰۳) مارديني (الجوبرائتي خطيب بغدادي (المدة القاري الهربر) وي (المربح مسلم اله ۱۲۲۰) اورابن عبدالبر (التميد ۱۲۲۰) وحمهم الله

اس سلسلے میں حافظ ابن حزم نے جمہور کے خلاف جو پچھ لکھا ہے (الاحکام ۲۰ ص ص ۱۳۲۰۱۴ ، توجیہ انظر للجز ائری ص ۲۵۱ ) وہ مردود ہے۔ حافظ ابن حزم کا اپنا یہ مسلک ہے کہ تقد مدلس کی تھے نہ والی روایت کور داور تقریح ساع والی روایت کو قبول کرتے ہیں جسیا کہ آگے ابوالز بیر کے تذکرہ میں آرہا ہے۔

يجيٰ بن كثير العنمر ي كہتے ہيں:

"ناشعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي عُلْبُ

مقالات عالات عالم

نهی عن نبیدالجر، قال شعبة: فقلت لقتادة: ممن سمعته؟ قال:
حدثنیه أیوب السختیانی، قال شعبة: فأتیت أیوب فسألته فقال:
حدثنیه أبوبشر، قال شعبة: فأتیت أبا بشر فسألته فقال أنا سمعت
سعید بن جبیر عن ابن عمر عن النبی عَلَیْ الله نهای عن نبیدالجر،
میں شعبہ نے قادہ ہے من سعید بن جبیر عن ابن عمر طافیٰ ایک مدیث بیان کی کہ
بی مَنَا اللهٰ اللهٰ نبیز ہے منع کیا ہے۔ شعبہ نے کہا: بیس نے قادہ ہے
پوچھا: آپ نے سر مُعلیا کی نبیز ہے منع کیا ہے۔ شعبہ نے کہا: محصالیب ختیائی نے بتایا
پوچھا: آپ نے اسے س سے سنا ہے؟ تو انھوں نے کہا: محصالیب ختیائی نے بتایا
ہوبشر نے بتایا ہے، شعبہ نے کہا: میں ابوب کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تو انھوں
کہا: میں نے سعید بن جبیر سے سنا ہے، وہ ابن عمر سے وہ نی مَنَا اللهٰ اللهٰ سے بیان
کرتے تھے کہ آپ نے سر مُعلیا کی نبیز ہے منع فر مایا ہے۔

(تقدمة الجرح والتعديل ص ٦٩ اواساده يحج)

اس حکایت سے صاف معلوم ہوا کہ قماد و مدلس تھے، انھوں نے سند سے دوراوی گرائے ہیں۔
شعبہ فرماتے ہیں: ''کنت اُ تفقد فم قتادة فإذا قال: سمعت و حدثنا تحفظته
فإذا قال: حدث فلان تو کته ''میں قمادہ کے منہ کود کھارہتا، جب آپ کہ میں
نے سنا ہے یا فلاں نے ہمیں صدیث بیان کی تو میں اسے یادکر لیتا اور جب کہتے فلال نے
صدیث بیان کی تو میں اسے چھوڑ دیتا تھا۔ (تقدمة الجرح والتعدیل ص ۱۹ اواسنادہ سی کی باسندموجود ہے:
ہیقول درج ذیل کتا ہوں میں بھی باسندموجود ہے:

صحیح ابی عوانه (ج ۲ص ۳۸) کتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمه (ج ۲ص ۲۲۸) المحمد المراب العلل ومعرفة الرجال لاحمه (ج ۲ص ۲۲۸) المحمد ث الفاصل بين الراوی والواعی (ص۵۲۲۵) التم بيد لا بن عبدالبر (ج اص ۳۵) الكفاية للخطيب (ص۳۳۳) تاریخ عثمان بن سعید الدارمی عن ابن معین (ص۱۹۲۳) بسبقی (معرفة السنن والآثارج اص ۱۹۲۵ تامی ومطبوع)

قاده كے شاكر دامام شعبه بن الحجاج نے كہا:

" كفيتكم تدليس ثلاثة :الأعمش وأبي إسحاق وقتادة "

میں شمیں تین (اشخاص) کی تدلیس کے لئے کافی ہوں ۔ عمش ،ابواسحاق اور قبارہ ۔

(مسألة التسمة لمحمد بن طاهرالمقدى ص ٤٣ وسنده يح)

اس جیسی بے شارمثالوں کی بنیاد برمحدثین نے امام قادہ کو مدلس قرار دیا ہے۔

حافظ ابن حجر لكصة بين: "ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس "

اس کے راوی سیحین کے راوی ہیں سوائے قادہ کے ،وہ مدلس ہیں۔

(فتح الهاري ج٣اص١٠٩)

حافظ سيوطي كواى دية مي كه " قتادة مشهور بالتدليس " (اساءالدلسين ١٠٠٠) قاوہ کودرج ذیل علاء نے م*دکس قرار دیا ہے*:

> (ميلة التسمية كحمد بن طابرالمقدي من يه وسنده يح) 🛈 شعبه

> > . (العاده/۲۲)

ابن حمان

3 حاکم (المتدرك ار۲۳۳)

(ميزان الاعتدال ٣٨٥/٣) ويي 🗗

وارتطنی 🗗 (الالزامات والتعيع ٣٦٣)

(طبقات المدلسين:۳٫۹۲) 6 حافظا بن فجر

( حامع التحصيل ص ۱۰۸) 🗗 و العلائي

ايوزرعه ابن العراقي (كتاب الدنسين: ۴۹)

(البيين لاساءالبلسين: ٣٦) 📵 انحلبي

(اسايمن عرف بالندليس: ۵۵) 10 السيوطي

> **ھ** الومجودالمقدى (فی قصدته)

🗗 الخطيب البغدادي (الكفاية ١٣٦٣) وغيرجم-

263 \_\_\_\_\_\_

# حميدالطّوبل

آپ صحیحین اورسنن اربعه کے مشہور رادی ہیں۔

امام شعبة فرمات بين: 'لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثًا والباقي سمعها (من ثابت) أو ثبته فيها ثابت ''

حدیث و الباقی سمعها (من نابت) او لبته فیها دبت می سید است سے تی بین یا میک حمید نے انس ( رافظت الفیز ) سے صرف چوبیں احادیث تی بین اور باتی خابت سے تی بین یا خابت نے آنھیں یاوکرائی بین۔ ( تاریخ یجی بن میں روایة الدوری ۲۳ م ۱۵۸۳ واسنادہ کی جی امام بخاری فرماتے ہیں: "و کان حمید الطویل یدلس" (العلل الکبیرللز فدی ۱۸۲۳) ابن عدی نے الکامل میں ان کے دلس ہونے کی صراحت کی ہے۔ (۲۸۳۵۳) ابن سعد نے کہا !" ثقة کثیر الحدیث إلا أنه ربما دلس عن أنس بن مالك " آپ ثقة کثیر الحدیث إلا أنه ربما دلس عن أنس بن مالك " آپ ثقة کثیر الحدیث بین مالک سے تدلیس کرتے تھے۔

(الطبقات الكبرئ ج ٢٥٢٥)

مافظ ابن حبان في كما عن أو كان يدلس ، سمع من أنس بن مالك ثمانية عشر حديثًا وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه "

آپ تدلیس کرتے تھے۔ انس بن مالک ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

مافظ دہی نے کہا: "فقة جلیل، بدلس" (میزان الاعتدال جام الا) عافظ این جم فیصلہ کرتے ہیں کہ "فقة مدلس" (تقریب احبدیب ۲۸۰۰)

اور الصحة بين: 'صاحب أنس ، مشهور كثير التدليس عنه ، حتى قيل : أن معظم حديثه عنه بو اسطة ثابت وقتادة "

(سیدنا)انس رہائیں کے مشہور شاگر دہیں آپ ان سے بہت زیاوہ تدلیس کرتے تھے تی کہ

مقَالاتْ 264

یے کہا گیا ہے کہ آپ کی اکثر روایات ان سے ٹابت اور قبادہ کے واسطہ سے ہیں۔ (تعریف بطبقات المدلسین) تنعبیہ: قبادہ رحمہ اللہ بھی مشہور مدلس تھے جیسا کہ سابقہ صفحات پر گزر چکاہے۔

### سفيان الثوري

آپ سیجین اورسنن اربعہ کے مرکزی راوی اور زبر دست ثقدامام ہیں۔ آپ کا مدلس ہونا بہت زیادہ مشہور ہے حتی کہ آپ کے شاگر دبھی آپ کی اس عادت سے واقف تھے۔ مثلاً: ابوعاصم کھا تقدم

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

"قال يحيى بن سعيد : ماكتبت عن سفيان شيئًا إلاماقال :حدثني أوحدثنا إلا حديثين ..."

یجی بن سعید نے کہا: میں نے سفیان سے صرف وہی کچھ لکھا ہے جس میں وہ "حدثنی "اور "حدثنا "کہتے ہیں سوائے دوحدیثوں کے (اوران دونوں کو یکی نے بیان کردیا ہے۔) (کتاب العلل ومعرفة الرجال جام کے بیان کردیا ہے۔) (کتاب العلل ومعرفة الرجال جام کی بن عبداللہ المدینی گواہی دیتے ہیں:

''والناس يحتاجون في حديث سفيان إلى يحيى القطان لحال الإخبار يعنى على أن سفيان كان يدلس وأن يحيى القطان كان يوقفه على ما سمع ممالم يسمع''

لوگ سفیان کی حدیث میں بیچیٰ القطان کے محتاج ہیں کیونکہ وہ مصرح بالسماع روایات بیان کرتے تھے علی بن المدینی کا خیال ہے کہ سفیان تدلیس کرتے تھے پیچیٰ القطان ان کی معنعن اور مصرح بالسماع روایتیں ہی بیان کرتے تھے۔

(الكفاية للخطيب ص٦٢ ٣ واسناده يحج)

مقالات

اس جیسی متعدد مثالوں کی وجہ سے ائمہ حدیث نے امام سفیان بن سعید الثوری کو

مدکس قرار دیا ہے مثلاً:

( د تکھئےالکفایة ص۲۲ ۳ وسنده سیح ) ﴿ أَ كُم لِي بن سعيد القطان

(العلل الكبرللتريندي ج عص ٩٦٦، التمهيد لا بن عبداكبر ج اص ١٨) ﴿ كَا البخاري

(الكفاية ص ٢١ ٣ وسنده صحح ،الجرح والتعديل ٢٢٥/٣ وسنده صحح ) کی بن معین 🔇 کیابن معین

> ﴿ المُحمود المقدى (قصيدة في البدلسين ص يهم الشعرالثاني)

🖒 السيط ابن أكلبي (أتبيين لاساءالبلسين ص ورتم: ٢٥)

ابن التركماني أتحفى (الجوبرائقي ج٨٣٣٢)

(ميزان الاعتدال ١٦٩٧)

🗘 الذہبی (حامع التحصيل ص ٢٠٩٩) 🔕 صلاح الدين العلائي

( تقريب المتهذيب: ۲۳۴۵ وطبقات الدلسين: ۲/۵۱) 🕏 این مجر

(شرح علل الترنة ي ج اص ۳۵۸) ﴿ ابن رجب ابن رجب

🗘 السيوطي (اساءاليكسين: ١٨)

🕸 ابوعاصم النبيل الضحاك بن مخلد (سنن الدارِّطني ٣١٠١٠ وسند ميح)

😘 النووي (شرح صحیح مسلمج اص۳۳)

🚯 حافظ ابن حبان ( كتاب الجر وهين جام ٩٠ الاحسان بترتيب صحح ابن حبان جام ٨٥)

🗞 ليقوب بن سفيان الفارس (كتاب المعرفة والتاريخ جيش ٦٣٧، ٦٣٧)

🚳 ابوحاتم الرازي (علل الحديث ج ٢ص ٢٥٦ ح ٢٢٥)

🕏 الحاكم (معرفة علوم الحديث ص ١٠٤)

(الكفاية ص٦٢ ٣ وسنده صحح) 🕸 على بن المديني

🕸 مشیم بن بشیرالواسطی (الكامل لا بن عدى ٤/٢٥٩٢ وسنده صحيح)

> ( كمّاب المدلسين: ٢٠) 🕸 ابوزرعدابن العراقي

مقالات (ارشادالهاری ۱۲۸۲)

(عدة القاری ۱۳۸۳)

(عدة القاری ۱۳۸۳)

(شرح سی ابخاری ۱۳۲۳ – ۱۳۳۲)

(شرح سی ابخاری ۱۳۲۳ – ۱۳۳۲)

حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

"و كان يدلس في روايته ، وربما دلس عن الضعفاء " آپاني روايت ميں تدليس كرتے تھاور بعض اوقات ضعيف راوليول سے بھی تدليس كرتے تھے۔ (سراعلام البلاء ج سے ۲۵ ۲۲٬۲۳۲ ، نیز د کیھئے میزان الاعتدال ج ۲۳ (۱۲۹)

حافظ العلائى لكصة بين: "من يدلس عن أقوام مجهولين لايدرى من هم كسفيان الشوري ... " إلى مثلًا وه لوگ جواليه مجهول لوگول سه تدليس كرين جن كاكوئي الايتانه مو، جيس سفيان تورى (كي تدليس) ..... الخ

(جامع التحصيل في احكام الراسل ٩٩)

حافظ ابن حبان البستى فرماتے ہیں:

"وأماالمدلسون الذين هم ثقات و عدول ، فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضر ابهم من الأئمة المتقنين ..."

وہ مدلس راوی جو ثقه عادل ہیں ہم ان کی صرف ان مرویات سے ہی جمت پکڑتے ہیں جن میں وہ ساع کی تصریح کریں۔ مثلاً سفیان توری ، اعمش اور ابواسحاق وغیر ہم جو کہ زبر دست ثقه امام تھے۔۔۔الخ ص-۹)

بلکەمزىدفرماتے ہیں:

"الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار مثل قتادة ويحيى ابن أبي كثير و الأعمش و أبو إسحاق وابن جريج وابن إسحاق

والثوري وهشيم ... فربمادلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه عن اقوام ضعفاء لا يجوز الإحتجاج بأخبارهم ، فما لم يقل المدلس وإن كان ثقة :حدثني أوسمعت، فلا يجوز الإحتجاج بخبره "
وه تقد لرسراوي جوائي احادث مين تدليس كرت تهدمثلاً قاده ، يكي بن الي كثير، وتقد ملس الواسحات ، ابن جرتج ، ابن اسحاق ، ثوري اور شيم ، بعض اوقات آب اپ اس شخ يه جس سه سنا تقاوه روايت بطور تدليس بيان كردية جنهي انهول ن ضعيف نا قابل جمت لوگول سه سنا تقاوه روايت بطور تدليس بيان كردية جنهي انهول ن ضعيف نا قابل جمت لوگول سه سنا تقال وجب نك مدلس اگر چد ثقد اي موسين كه شعيف نا قابل جمت لوگول سه سنا تقال في محمد ميث بيان كي يا مين في سائوال كافير وسين الله و مين ناس في محمد ميث بيان كي يا مين في سناتوال كافير وسين الله وسين الله

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام سفیان تو ری کا مدلس ہونا ثابت شدہ حقیقت ہے۔ نیز د کیھئے الکامل لا بن عدی (ج اص۲۲۴ ترجمہ ابراہیم بن الی کی الاسلمی ) انتم بید (ج اص ۱۸)

# سليمان الأعمش

آپ هیجین اورسنن اربعه کے مرکزی راوی اور بالا تفاق ثقة محدث ہیں۔ الاعمش «عن أبي صالح عن أبي هريوة "کی سند کے ساتھ نبی سَالَيْنِيَّمْ سے اَيک صديث نقل کرتے ہیں:

"الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" إلى الم ضامن اور مؤذن الين ب-بيعديث درج ذيل كتابول بين اس سندك ساته موجود ب:

سنن الترندی (ح-۲۰۷) الام للشافعی (جاص ۱۵۹) شرح البنة للبغوی (ج ۲ص ۲۷۹) مند احمد (ج ۲ ص ۲۲۳، ۲۲۱، ۲۸۳، ۲۸۳) مصنف عبد الرزاق (ح ۱۸۳۸) مندطیالسی (ج۳۲،۲۲) اخباراصبهان لا بی تعیم (ج ۲ص ۲۳۳) صحیح این نزیمه (جساص ۱۵) مندالحمیدی (نسخهٔ ظاهریه تققیم ص ۲۹۲ ح ۱۰۰۵) مشکل الآثار للطحاوی (جساص ۲۵،۵۲۵)

مقَالات

المعجم الصغيرللطبر انی (ج اص ٤٠ آج ٢ ص١٣) تاریخ بغداد لخطیب (ج ٣ ص٢٣٢، ج ٣ ص ٢٨٧، ج اص ٢ ٣٠٠) حلية الاولياء (ج ٨ ص ١١٨) السنن الكبرى للبيهتى (ج ١ ص ٣٣٠) العلل المتنامية لا بن الجوزى (ج اص ٣٣٨)

اس روایت کی کسی ایک صحیح سند میں بھی الاعمش کی ابوصالح سے تصریحِ ساع ثابت نہیں ہے۔ مروی ہے کہ شعیان توری فرماتے ہیں:

> " لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح " اتمش نے بیحدیث ابوصالح سے نہیں تی۔

(تاریخ یکی بن معین ج عص ۲۳۳ ت ۲۳۳، وسنده ضعیف، ابن معین لم پدرک سفیان الثوری) ابن الجوزی لکھتے ہیں:

"الهذا حديث الايصح، قال أحمد بن حنبل: ليس لهذا الحديث أصل، ليس يقول فيه أحد عن الأعمش أنه قال: ناأبو صالح والأعمش يحدث عن ضعاف..."

سی حدیث صحیح نہیں ہے۔ احمد بن طبل نے کہا : اس حدیث کی اصل نہیں ہے۔ اس میں کوئی ( ثقة غیر مدلس ) اعمش سے بنہیں کہتا کہ' حدث الله و صالح ''اور اعمش ضعیف راویوں سے حدیث بیان کرتے تھے۔ (العلل المتابية جاس ٣٣٧) بہاں بطور تنبید عرض ہے کہ شکل الآٹارللطحاوی کی ایک روایت میں ہے:

"هشيم عن الأعمش قال: ثنا أبو صالح... "إلخ (٣٦٥)

کیکن میروایت ضعیف ہے:

مشیم مدلس ہیں جیسا کہ آگے آرہاہ۔

يمي روايت سنن اني داود (ح ۱۵) منداحد (ج ٢٥ سنن الكبرى لليبقى (ج ا ص ٣٠٠) اورالتاريخ الكبيرلليخارى (ج اص ۷۸) ميس "عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح "كسندكم اته موجود ب\_

ابوداود کی ایک روایت میں ہے:

"عن ابن نمير عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح و لا أرى إلا قد سمعته منه..." عمش سروايت م كد مجصا بوصال سي خريبي ما المرامر المرام المرا

طحاوی (ج عص٥٦) کی ایک روایت میں ہے:

"رواہ أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح" النه اسباط نے المجمّل سے روایت کیا کہ مجھے یہ خرابوصالح سے پیچی ہے۔ (۲۰۷۲) اس پر تفصیلی بحث راقم الحروف نے مندالحمیدی کی تخریج میں کی ہے تاہم اس بحث کا خلاصہ یمی ہے کہ اعمش نے ابوصالح سے میہ حدیث ہر گرنہیں سی ، میں علیحدہ بات ہے کہ حدیث"الإمام ضاعن "دوسری سندول کی وجہ سے حسن ہے۔

امام یکی بن سعیدالقطان فرماتے ہیں:

" "كتبت عن الأعمش أحاديث عن مجاهد كلها ملزقة لم يسمعها" مين في الأعمش بين عن مجاهد كلها ملزقة لم يسمعها "مين في الأعمش بين عن مجاهد" احاديث تحيين، يتمام روايات مجابد كاطرف منسوب بين، اعمش في أخين نبين سنا و القدمة الجرح والتعديل ص ١٣٦ واساده محج المام يحي القطان كه بيان كي تقد لتي امام الوحاتم رازى كه بيان سي بحى بوتى ب:
" أن الأعمش قليل السماع من مجاهد وعامة مايروي عن مجاهد مداكس " أمش كامجابد سياع بهت تحور المهاور آپ كى مجابد سياع مرويات تدليس شده بين و (علل الحديث ٢١٥ - ١١١٦)

ايك روايت "الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر "

پی کرنے کے بعدامام ابوحاتم الرازی فرماتے ہیں: ''هذا حدیث باطل ، یروون ان الأعمش أخذه من حکیم بن جبیر عن إبراهیم عن أبیه عن أبی فر''
بیصدیث باطل ہے، ان (محدثین) کا خیال ہے کہ اسے آمش نے کیم بن جبیر'عن إبراهیم
عن أبیه عن أبی فر'' سے لیا ہے۔ (علل الحدیث ۲۵۳۲ میں ۲۵۳۲ ۲۵۳۲)

اس تنم کی ایک مثال معرفة علوم الحدیث للحا کم (ص۱۰۵) میں بھی ہے گراس کی سند اساعیل بن محمدالشعرانی کی وجہ سے ضعیف ہے۔

خطیب نے سیح سند کے ساتھ (محمد بن عبداللہ) بن عمار (الموسلی) سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو معاویہ نے اعمش کو " هشام عن سعید العلاف عن مجاهد "ایک روایت سائی۔ جس کو سننے کے بعداعمش نے "عن مجاهد" روایت کردیا۔ اور بعد میں اعتراف کیا کہ میں نے اسے ابو معاویہ سے سنا ہے۔

(الكفاية ص٣٥٩ وسنده صحح)

ابوسعیدعثان بن سعید الداری کا خیال ہے کہ اعمش تدلیس التسویہ بھی کرتے تھے یعنی ضعیف (وغیرہ)راویوں کوسند کے درمیان ہے گرادیتے تھے۔ (تاریخ عثان بن سعیدالداری:۹۵۲) حافظ ابن عبدالبرالاندلی فرماتے ہیں:

"وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش ، لأنه إذا وقف أحال على غير ملي يعنون على غير ثقة ، إذا سألته عمن هذا؟ قال :عن موسى بن طويف و عباية بن ربعى والحسن بن ذكوان"

اور انھوں (محدثین) نے کہا: اعمش کی تدلیس غیرمقبول ہے کیونکہ انھیں جب (معنعن روایت میں) پوچھا جاتا تو غیر ثقد کا حوالہ دیتے تھے ۔آپ پوچھتے یہ روایت کس سے ہے؟ تو کہتے موی بن طریف سے ،عبایہ بن ربعی سے اور حسن بن ذکوان ہے۔

(التمبيدج المسه الشرح على الترف كالاين رجب ج ال ٢٦٩ جامع التحسيل ص ١٠١٠٨١٠٨)

ان جیسے بے شار دلائل کی وجہ سے درج ذیل ائمہ مسلمین نے امام اعمش کو مدلس قر ار دیا ہے:

(مئلة التعمیة کمند بن طاہر ص ۲۷ دسند وصحح)

(العلل الواردة فی الا عادیث المدیمیة عام ۱۸۸۸)

🕸 ابوحاتم رازی (علل الحدیث جاس ۱۳۰۶)

ابن خزیمه (کتاب التوحیدواثات صفات الرص ۲۸)

🕏 الذبجي فرماتے بين: ''وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف و لا يدري بهُ''

(ميزان الاعتدال ج٢ص٢٣)

العلائي (جامع التصيل ص ١٠١، ١٠٠)

ابن ججر اللخيص الحبير جسام ١٩) 👌 ابن ججر المحير المحيد ال

السيوطي (اساءالمدلسين: ۱۱)

ابن عبدالبر (التمهيد ج٠١٥ ١٢٨)

🐿 ليعقوب بن سفيان الفارس (المعرفة دالتاريخ ج م ١٣٣)

این حبان (کتاب الجر وحین جاس ۹۲)

😥 بر مان الدين ابن المجمى (البهين لاساء الدلسين ص اووسرانسخ سس)

😘 ابومحمودالمقدى (قصيدة في المدلسين ٣٣٠)

ابن الصلاح (عدم الديث ص ٩٩)

ابن کثیر (اختمار ملوم الحدیث ص ۳۵)

(الفية جاص ١٤٩) (الفية جاص ١٤٩)

(۲۵ ابوزرعها بن العراقي (کټاپالدلسين:۲۵)

(شرع سيج مسلم ارا الاحتاجة ١٠٩٠) وغير بهم

تاریخ بعقوب بن سفیان الفارس میں روایت ہے:

عن الأعمش عن شقيق قال : كنا مع حذيفة جلوسًا ..... إلخ (٣٦٥)

مقالات

اس روایت میں صاحب سر النبی منافیظ سیدنا حذیفہ ڈالٹیؤ نے سیدنا ابوموی ڈالٹیؤ کو منافق قرار دیا ہے۔ یہ کوئی غصے کی بات نہیں ہے۔سیدنا حذیفہ کا منافقین کو پہچاننا عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے اور اس پہچان کی بنیاد حدیثِ رسول ہے لہٰذا اگر بیروایت صحیح ہوتی تو مرفوع حکماً ہوتی ،گراعمش کے عنعنہ کی وجہ سے بیروایت مردود ہے۔

اى طرح متدرك الحاكم (جهم ١٣٠) يس "الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها ..... "إلخ

اس روایت میں ام المونین مشہور صحابی عمر و بن العاص والتی کی تکذیب فرماتی ہیں۔ جو نا قابل تسلیم ہے لہٰذا عاکم اور ذہبی کا اسے صحح قرار دینا غلط ہے جبکہ اعمش کے ساع کی تصریح بھی نہیں ہے نے دعافظ ذہبی ایک روایت کے بارے بیں لکھتے ہیں:

"إسناده ثقات لكن الأعمش مدلس "إلخ

اس کے راوی تقدین مگر اعمش مراس ہیں .....الخ (سیراعلام النیلاءج ااس ۳۱۳) حافظ ابن حجرایک روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"لأنه لايلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا ، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء ..."

کسی سند کے راویوں کا ثقہ ہونا سیح ہونے کولاز منہیں ہے، چونکہ اعمش مدس ہے اور راس نے عطاء سے اپناساع (اس صدیث میں ) ذکر نہیں کیا ہے۔

(التخيص الحيرج من ١٩، السلسلة الصحية للشيخ الالباني جاص ١٦٥)

نيز د يکھئے التمهيد (جاص٣٣،٣٢)

محد بن اسحاق بن بسار آپسنن وغیرہ کے راوی اور جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔

(و تکھیئے عمر ۃ القاری جے کے س• ۲۷)

متعددائمه حديث في حمد بن اسحاق كويدلس قرار ديا ب\_مثلاً:

🛈 احمد بن طنبل ﴿ سؤالات المروزي: ١، جمع ابي عوانه الاسفرائي ص ٣٨ وسنده صحيح، وتاريخ بغداد صحيح

ار ۲۳۰ وسنده صحیح)

🛈 الذہبی (نی ارجوزیہ)

🛈 ابومحمودالمقدى (نى تصيدته)

🕜 إبن مجر (القريب:۵۷۲۵)

( مجمع الروائد الدسم المهم الروائد الدسم المهم المرادم الم

🕜 البيوطي (اسامين عرف بالدليس: ٣٣)

💪 ابن العجی (آنبین ص 省)

🔬 این فزیمه (جاس الاح ۱۳۷۷)

ابن حبان (الجروهين ار٩٢)

🛈 العلائي 🐪 (جامع التحسيل ص١٠٩)

🛈 ابوزرهاین العراقی (کتابالدلسین:۵۱) 🔻 وغیر؟

میرے علم کے مطابق کسی نے بھی محمد بن اسحاق کی تدلیس کا انکارنہیں کیا، گویا اس کی

تەلىس بالا جماع ثابت شدە ہے۔

### ابواسحاق السبيعي

آپ صحیین اورسنن اربعه کے مرکزی راوی اور بالا تفاق ثقه ہیں۔

مغیره (بن مقسم الضی ) کہتے ہیں: "أهلك أهل الكوفة أبو إسلحاق وأعيمشكم هذا" كوفدوالول كوابواسحاق اورتمارے أعمش في بلاك كرديا ہے۔

واغیمشکم هلاات کوفیدوالول وابوالتحال اور تھارے اس نے ہلاک کر دیا ہے۔ دیبا دیبا لایب ذہ مصلحہ

(احوال الرجال للجوز جانى ص ٨١ دسند صحيح )

حافظ ابن جركت بين: " يعنى للندليس " لينى تدليس كى وجر \_\_\_

(تهذيب العبديب جهص ٥٩، ميزان الاعتدال جهم ٢٢٥)

آپ کی تدلیس کاذ کرسابقه صفحات پر بھی گزر چکا ہے۔

ابواسحاق نے ایک وفعہ "عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على "كاسندے ایک حدیث بیان کی تو کہا گیا کہ کیا آپ نے می*حدیث الوعبد الرحلٰ سے تی ہے*؟

توابواسحاق ني كبا: " ما أدري سمعته (منه) أم لا و لكن حدثنيه عطاء بن

السائب عن أبى عبد الرحملن " مجھے يمعلوم بيس كريس في ان سے تى ب یانہیں الیکن مجھےعطاء بن السائب نے بیصدیث ابوعبدالرحمٰن سے سالی ہے۔

( تقدّمة الجرح والتحديل ص ١٤٧و اسناده يحج منيز و كيصة تهذيب البتهذيب ٢٨ص ٥٩ بحواله العلل لابن المديني )

اس قتم كى متعدد مثالوں كى وجه سے علمائے كرام نے ابواسحال كومدس قرار ديا ہے مثلاً:

(مئلة التسمة ص ٧٧ وسنده حج)

🗘 شعبه

(كتاب الجروعين اروم مجيح ابن حبان اروالا)

(2) ابن حمان

(البين صهه)

🖒 ابن آجمی انحلی

(نى قىيدىنە)

﴿ الوجمودالمقدى

(معرفة علوم الحديث ص١٠٥)

ک الی کم

(نی ارجوزیه)

🖒 الذبي

(طبقاب البدلسين: ١٩٧٣)

🕏 العسقلاني

(ج اص ۱۵۱ ۱۲۹۰)

🗞 این فزیمه

﴿ العلائي

(حامع التحصيل ص ١٠٨)

(اساءاليدلسين: ١٧)

🗞 السيوطي

(كتاب المدلسين: ۴۷) وغيرتهم

﴿ الوزرعدا بن العراقي

مقَالاتْ 275

مشيم بن بشيرالواسطى

آپ صحیحین اور سنن اربعہ کے راوی اور ثقه محدث ہیں۔

امام عبدالله بن المبارك فرمات بين:

" قلت لهشيم :مالك تدلس وقد سمعت ؟ قال :كان كبيران

يدلسان وذكر الأعمش و الثوري ... " إلخ

میں نے ہشیم سے کہا: آپ کیوں مدلیس کرتے ہیں حالانکدآپ نے (بہت کھ)

سنابھی ہے تو انھوں نے کہا: دو بڑے (بھی ) تدلیس کرتے تھے یعنی عمش اور

(سفيان) تورى\_ (العلل الكبيرللرندى جهص ٩٩٦٥ داسناده يحجى التمبيد جاص ٢٥)

م مشیم بن بشرکے بارے میں خطیب نے بتایا ہے کدوہ جابرانجھی (سخت ضعیف) سے بھی

تدلیس کرتے تھے۔ (تاریخ بغدادج ۱۳۳ ۸۷،۸۸)

فضل بن موی فرماتے ہیں:

" قيل لهشيم: مايحملك على هذا ؟ يعنى التدليس ، قال :أنه

اشھی شی" میں نے شیم سے بوچھا کہ س چیز نے آپ کوند کیس پر آ مادہ کیا ہے؟

توانھول نے کہا: یہ بہت مزیدار چیز ہے۔ (الکفایا لنظیب ص ۲۱ اسادہ صحح)

اس قتم کی متعدد مثالوں کی بنیا دیراہل الحدیث کے بڑے بڑے اماموں اورعلاء نے

هشیم کومدلس قرار دیا مثلاً:

( تاریخ ابن معین مروایة الدوری:۴۸۸۱)

🛈 يجيٰ بن معين

(الكائل ج *يس ١*٥٩٨)

🕑 ابن عدی

(تاریخ بغداد ۱۲ (۸۲۸)

🖰 خطیب بغدادی

(كتاب الثقات:۱۹۱۲، دوسر انسخه ۴۵، ۱۷)

🕜 العجلي

(الطبقات الكبري ج يص ٣٢٥،٣١٣)

🙆 ابن سعد

276 مقالات 🗘 الخليلي (الارشاد في معرفة علاءالحديث ١٩٦/) (القات ج کس ۵۸۷) (ک) ابن حمان 🛆 احدين عنبل (العلل ار۹۶ نقره: ۳۵۳،ار۳۳ افقره: ۹۳۰) (سنن نيائي جهص ۲۳۱ ۲۸۲۵) ( النيائي (ميزان الاعتدال ١٠٧٧) 🕑 الذہبی (اسامِن عرف مالندليس: ۲۱) (11) السيوطي (الثارة فالصغير ١١١٦) ا بخاری (العلل الكبيرللتر ندى٩٢٦/٢٤ وسنده مجح) 👚 این المارک (۱۳) الوحمود المقدي (فى قصىدىتە:۲) 🚇 ابن حجرالعسقلاني (طبقات المدلسين :ااارس،القريب:۲۳۲) (عامع انتصيل ص ١١١) (١٦) العلائي 🔑 الحاكم (معرفة علوم الحديث ص١٠٥) 🐚 ابن المجمى (المبين:۸۲) محدثین میں ہے مشیم کی تدلیس کا انکار کرنے والا ایک بھی نہیں ہے۔ فیماأعلم ابوالزبير مكى

آپ سیجی مسلم اور سنن دغیرہ کے ثقہ را وی ہیں۔ سعيد بن ابي مريم امام ليث بن سعد سے روايت كرتے ہيں:

"قدمت مكة فجئت أبا الزبير فرفع إلى كتابين وانقلبت بهما ، ثم قلت في نفسى : لو عاودته فسألته:أسمع هذا كله من جابر ؟ فقال : منه ماسمعت ومنه ماحدثناه عنه ، فقلت: أعلم لي على ما سمعت ، فأعلم لي على هذا الذي عندي'' مقالات عالث

میں مکہ آیا تو ابوالز ہیر کے پاس گیا۔افھوں نے مجھے دو کتابیں دیں جنھیں لے کر میں چلا۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا: اگر میں واپس جا کر ان سے بوچھالوں کہ کیا آپ نے بیساری احادیث جابر سے نی ہیں (تو کیا بی اچھا ہو؟) آمیں واپس گیا اور بوچھا] تو افھوں نے کہا: ان میں سے بعض میں نے سی جیں اور بعض ہم تک بذریعہ تحدیث پیچی ہیں، میں نے کہا: آپ نے جوشی ہیں وہ مجھے بتادیں تو افھوں نے اپنی مسموع روایات بتادیں اور بیمیرے پاس وبی ہیں۔

( الضعفا وللعقيلي ج ٣ ص ١٣٣١، واللفظ له وسنده صحح، تبذيب الكها ل للمزى مصورج ٣ ص ١٢٦٨، ومطبوع ١٤/١٤، سير اعلام النيلاءج ٥ص ٣٨٣ تبذيب المتهذيب ج ٢ ص ٣٩٣)

حاکم کے علاوہ تمام محدثین نے ابوالزبیر کو مدلس قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اطبقات المدلسین میں حاکم کے وہم کی تر دید کر دی ہے۔ البیث بن سعد کی ابوالزبیر سے روایت مصرح بالسماع سجھی جاتی ہے۔ اب جومحدثین ابوالزبیر کو مدلس قرار دیتے ہیں اُن میں ہے جعف کے تام درج کئے جاتے ہیں:

(اکسن الکبری للنه انی ارمه ۱۳ ج۱۰۱۰) این حزم اندگی (انگل جرحی ۱۳۹۳،۱۱۷ دکام جه ص ۱۳۵) (انگاشت سرم ۸۸)

کری الذبی (الکاشف۳۸۸) ﴿ الومجمودالمقدی (نی تصدیه)

(آسین م۹۳۰) کلعی (اسین م۹۳۰)

(القريب:۲۹۱) 🕏 ابن مجر

البيوطى (اماديمن عرف بالدليس:۵۳)

(جامع التحصيل ص ١٠١)

(الخلاصة ص٣٦٠)

ابن ناصرالدين (شدرات الذبع عص ١٧٥)

مقالات شالت

(الجو ہرائقی جے یص ۲۳۷)

(نصب الراية جناص ١٥٢٤ اشاراليه)

﴿ ابوزرعابن العراقي ﴿ التاب الدلسين: ٥٩) وغيرتم

ان ائمہ مسلمین کے علاوہ بھی بہت سے ثقہ راو یوں کا مدنس ہونا ثابت ہے۔ تفصیل کے لئے کتب مدسین اور کتب اصول الحدیث کی طرف مراجعت فرما کیں۔

محدثین کرام تدلیس کیوں کرتے تھے؟

اگر کوئی مخص یہ یو چھے کہ محدثین کرام کیوں تدلیس کرتے تھے؟ تو عرض ہے کہاس کی

سمى وجويات بين مشلًا:

🕦 ابن التركماني

- 🛈 تا كەسند عالى ادر مختصرترين بو۔
- جس راوی کوحذف کیا گیا ہے دہ تدلیس کرنے والے کے نزدیک ثقہ دصدوق یاغیر

مجروح ہے۔

- جن رادِی کوسندے گرایا گیاہے وہ تدلیس کرنے والے کے م تر درجے کا ہو۔
  - شاگردول كاامتحان مقصود مو-
  - تدلیس کرنے والااس عمل کومغمولی اور جائز سمجھتا ہو۔
  - یظاہر ہوکہ تدلیس کرنے والے کے بہت سے استاد ہیں۔
- جسطرح عام لوگ ایک بات س کر بلاتحقیق و بلاسندا سے بیان کردیتے ہیں، ای
  طرح کامثمل ہو۔
  - اے بطورتوریہا ختیار کیا جائے۔
  - راوی سے بعض او قات عدم احتیاط اور بہو کی وجہ سے اس کے استاد کا نام رہ جائے۔
    - ہجروح راوی کوگرایا جائے اور پیشدیدترین تدلیس ہے۔

ان کےعلاوہ دیگروجوہات بھی ہوسکتی ہیں جنسیں تبعے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

مقالات \_\_\_\_\_

#### خاتمه ُ بحث

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات پرائمہ اہل الحدیث کا اجماع ہے کہ فن تدلیس ایک دختیقت والا 'فن ہے اور ثقہ رادیوں نے تدلیس کی ہے جس کی وجہ سے ان کی عدالت ساقط نہیں ہوئی بلکہ وہ زبروست صادق اور ثقہ امام تھے۔ تاہم ان کی غیر مصرح بالسماع روایات صحیحین کے علاوہ دوسری کتابوں میں ساقط الاعتبار ہیں۔

تدلیس اورفن تدلیس کو'' بے حقیقت فن' قرار دینا صرف مسعود احمد بی ایس بی خارجی کا نرالا ند ہب ہے۔ (دیکھے اصول صدیث ص ۱۵)

میخص اپنے خارجی بھائیوں کی طرح گناہ کبیرہ کے مرتکب کو جماعت اسلمین سے خارج سمجھتا ہے۔ (دیکھئے اصول حدیث ساما)

لیعنی ایبا مخض اس کے نزدیک کا فر ہے جو گٹا و کبیرہ کا مرتکب ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں خوارج اوران کے گمراہ کن عقائد سے بچائے۔ (آمین)

تدليس اوراس كاتحكم

تدلیس کے بارے میں علاء کے متعدد مسالک ہیں:

🗘 تدلیس انتهائی بری چیز ہے۔ امام شعبہ نے کہا:

" لأن أزني أحب إلى من أن أدلس "مير عزويك تدليس كرن سے زنا

کرناز یادہ بہتر ہے۔ (الجرحوالتعدیل ار۱۷۳،وسندہ سیج)

یعنی تدلیس زناہے بواجرم ہے۔

ای طرح ایک جماعت ،مثلاً ابواسامه اور جریرین حازم وغیر ہما ہے مذکیس کی سخت ندمت مروی ہے۔(الکھاییص ۳۵۲، ہاسانیصحیہ)

اس لئے بعض علماء کا بید سلک تھا کہ مدلس مجروح ہوتا ہے لہذااس کی ہرروایت مردود ہے جا ہے مصرح بالسماع ہی کیوں نہ ہو۔ (جامع انتحسیل ۹۸)

لیکن جمہورعلائے مسلمین نے پیمسلک رد کر دیاہے۔

د يكھيے النكت على ابن الصلاح (ج٢ص ٢٣٣ لا بن حجر)

ابن الصلاح فرماتے ہیں:

"و هذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر منه والتنفير" شعبه كابيا فراط بفرت اورمخالفت كمبالغه يرمحمول ب-

(مقدمه ابن الصلاح مع شرح العراقي ص ٩٨)

خودا ہام شعبہ مدلسین کی مصرح بالسماع روایات کو مانتے تھے۔ چونکہ متعدد ثقة علماء مثلاً قمادہ،
ابواسحاق، الاعمش، الثوری اور ابوالز بیروغیر ہم سے بالتواتر تدلیس ثابت ہے۔ (کے مامو)
لہذا ان کو بحروح قرار دے کران کی احادیث کور دکرنے سے سیحیین اور سیح حدیث کی بنیاد ختم
ہوجاتی ہے۔ پھرزنا دقہ، باطنیہ اور ملاحدہ وغیر ہم کے لئے تمام راستے کھلے ہیں۔ وہ قرآن
مجید میں جوجا ہیں تاویل و تحریف کریں۔ دین بازیج پشیاطین بن جائے گا۔ (معاذ اللہ)

لہذا یہ مسلک سرے سے ہی مردود ہے۔

🖈 تدلیس انچی چیز اور جائز ہے۔ یہ شیم کامسلک ہے۔

يەمسلك بھى مردود ہے۔

﴿ يَدْلِيسَ كَرِنْ وَالا ' عَسِسْ ' كَامِرَ عَبِ بِ اور بورى امت كودهوكا دينا بالبذاوه حديث: ((من غشنا فليس منا)) (صحح مسلم) كى روسے جماعت السلمين سے خارج جوجاتا ہے۔ (اصول حدیث س)

یہ ند بہب مسعود احمد فی الیس می خارجی کا ہے جو قطعاً مردود ہے۔ دھو کا دینا اگر چہ تخت گناہ ہے مگر دھو کا دینے والے کو کا فرقر اردینا اور جماعت المسلمین سے خارج کردیناانتہائی غلط ہے۔مسلمانوں کو گناہ کی وجہ سے کا فرقر اردینا خارجیوں کا شعار ہے۔ (دیکھے شرح عقیدہ طاویہ تقیق احمد شاکرس ۲۸۸ ہتھی الالبانی ص ۳۵ مالعدیا شیخ عبدالقادر جیلانی جامی ۸۵،الفعل فی الملل والا ہوا، والنحل لا ہن حزم جسم ۲۲۹)

اہل النة كا يدمسلك ہے كہ ہركبيرہ گناه كا مرتكب مثلاً شرائي ، زائى ، غاش اور چور وغيره كافرنبيں ہوتا، فاسق اور گنه كار ہوتا ہے۔اس سلسلے ميں تفصيلى دلاكل كے لئے اہل السنة كى كتب عقائد كى طرف مراجعت فرمائيں۔رسول الله مَلَّ اللّٰهِ الله مَالِي لِلْعنت بَصِيخ سے منع فرمايا اور كہا: "فو الله ماعلمت ( الا) أنه يدحب الله و رسوله " پس الله كي الله كار مادہ كي معلوم نہيں كه وه الله اور سول ہے مجت كرتا ہے۔

(صیح ابخاری: ۲۷۸۰)

﴿ جَوْفُ صِرف ثقدے تدلیس کرے اس کاعنعنہ بھی مقبول ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک مثال سفیان بن عیدینہ کی ہے۔

حافظ ابن حبان لكھتے ہيں:

"وهذا ليس في الدنيا إلالسفيان بن عيينة وحده ، فإنه كان يدلس، ولا يدلس الاعن ثقة منقن ... " الى كمثال صرف فيان بن عيينه ى الكيل بن \_ كيفكه آپ تدليس كرتے تق مرتقد متقن ك علاوه كى دوسر سه سه تدليس نهين كرتے تھ \_ (الاحمان بتر تيب مج ابن حبان جاس ١٩٠)

ام داقطنی وغیره کابھی یہی خیال ہے۔ (سوالات الحا کم للدار تطنی ص ۱۷۵)

سفیان کے اساتذہ میں محمد بن مجلان ،الاعمش اور سفیان توری وغیر ہم ہیں اور بیسب تدلیس کرتے تصالبذاا کی محقق ،امام سفیان بن عیبینہ کے عنعنہ کو کس طرح ہم تکھیں بند کر کے قبول کرسکتا ہے؟

قار کمین کی دلچیں کے لئے سفیان کی ایک''عین''والی روایت پیش خدمت ہے جو کہ انتہا گی ''منکر'' ہے۔

"سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل قال قال حذيفة "كى سندكساته الكسمين على آيا ب:

أن رسول الله عُلَيْكُ قال:((لا إعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ...)) إلخ

رسول الله مُنَاتِقِيَّم نِے قرمایا: تین معجدوں کے سوااعتکاف (جائز) نہیں ہے.....الخ (مشکل الآ ٹارللطی دی جسم ۲۰،السنن الکبری للعبیتی جسم ۳۱۷،سیراعلام الدیلاء ج ۱۵ص ۸سنن سعید بن منصور بحوالہ لحکیٰ ج ۵ص ۱۹۵، جم الاساعیلی بحوالہ الانصاف ص ۳۷)

فهي فرماتے بين: "صحيح غريب عال"

"الإنصاف في أحكام الإعتكاف" كمصنف على صن عبدالحميد الحلي الاثرى الكهة بين:
"وإسناده على شوط البخاري "اس كي سند بخارى كى شرط پر ہے۔ (الانسان ١٠٣)
اوروه بھى امير المونين فى الحديث امام بخارى كى شرط پر! اس بات ہے كون مى دليل مانع ہے كہ ابن عيينہ نے ابو بكر البذ لى جيسے متروك يا ابن جربح جيسے تقديد اس سے بيروايت من كرا بين ابى راشد كى طرف بدون تصريح سماع منسوب كردى ہو؟ البذا على اثرى صاحب كا اس حديث كے دفاع ميں اوراق سياه كرنا چندال مفير نبيس ہے وہ سفيان كاس روايت ميں ساع ثابت كرديں بھرس سام عن اوراق سياه كرنا چندال مفير نبيس تو جو سفيان كاس روايت ميں ساع ثابت كرديں بھرس سليم خم ہے۔ جب حدیث بی صحیح نبيس تو بھر "غريب" اور عالى ہونا اسے كيا فائدہ بہنجا سكتا ہے؟

﴿ جَوْحُصْ کسی ضعیف یا مجهول وغیرہ ہے تدلیس کرے ( مثلاً سفیان توری اورسلیمان الاعمش وغیرہا ) تواس کی مصعن روایت مردود ہے۔

ابوبكرالصرفي الدلائل ميس كهتيه بين:

"کل من ظهر تدلیسه عن غیر الثقات لم یقبل خبره حتی یقول حدثنی أو سمعت "برده شخص جس کی غیر تقد سے تدلیس ظا بر بواس کی صرف وی خبر قبول کی جائے گی جس میں وہ حدثنی یا سمعت کے۔

(شرح الفية العراتي بالتهصرة والتذكرة ج اس ١٨٣١٨٣)

یہی مسلک بزار وغیرہ کا ہے۔سفیان بن عیدنہ کےاشٹنا کےعلاوہ تمام مدسین اس قتم ہے تعلق رکھتے ہیں اورسفیان کے بارے میں بھی مفصل تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی عَالَتْ الله عَالَاتُ الله عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

ای طبقے ہیں لہذاان کاعنعنہ بھی مردود ہے۔

کی جم شخص کی تدلیس زیادہ ہوگی اس کی مصحن روایت ضعیف ہوگی ور نہیں ، یہ مسلک امام ابن المدنی (وغیرہ) کا ہے۔ (دیکھے الکفلیة ص۲۶ اور ندہ ہجے)
عرض ہے کداگر کی شخص کا مالس ہونا ٹابت ہوجائے تو دہ کون کی دلیل ہے جس کی رو سے
اس کی مصحن روایت (جس کا شاہدیا مثالی نہیں ہے) شیح تشلیم کر لی جائے ؟ لہذا یہ مسلک

نلط ہے۔ ﴿ جو قص ساری زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ تدلیس کرے اور بیٹا بت ہو جائے تو اس کی ہر مصحن روایت (جس کا شاہریا متالع نہیں ہے )ضعیف ہوگی۔ امام مجمد بن اورلیں الشافعی فرماتے ہیں:

"ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ماقبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا : لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت"

جس فخص کے بارے میں ہمیں علم ہوجائے کہ اس نے صرف ایک بی دفعہ تدلیس کی ہے تو اس کا باطن اس کی روایت پر ظاہر ہو گیا اور یہ اظہار جموث نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر صدیث رو کردیں اور نہ خیر خوابی ہے کہ ہم اس کی ہر روایت تبول کرلیس جس طرح سے خیر خواہوں (غیر عدالوں) کی روایت ہم مانتے ہیں ۔ پس ہم نے کہا: ہم مانس کی کوئی صدیث اس وقت تک تبول نہیں کریں گے جب تک وہ حداثنی یا سمعت نہ کے۔

(الرملة م ۱۵۳ ما ۱۳۸ه و تقیق احد شاکرم ۱۳۸۰) میری تحقیق کے مطابق بید مسلک سب سے زیادہ رائے ہے۔ مقَالاتْ

### صحيحين اورمد سين

صحیحین میں متعدد مدسین کی روایات اصول وشواہد میں موجود ہیں۔ ابومحمد عبدالکریم اُکلمی اُکلمی اُکلمی اُلکمی اُکلمی اُلکمی کاب' القدح المعلیٰ ''میں فرماتے ہیں:

"قال أكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة بمنزلة السماع" والمراع التي المعنعن روايات التي عن المرعلاء كيت بين كمعنون روايات التي كالمرعلاء التي المرعلاء التي المرام المرام التي المرام ا

نووی لکھتے ہیں:

"وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمولة على ثبوت السماع من جهة أخرى"

جو پھھ چین (و مشلھ ما) میں ماسین سے معنعن فدکور ہے وہ دوسری اسانید میں مصرح بالسماع موجود ہے۔ (تقریب النووی تعدیب الراوی جام ۲۳۰)

لین صححین کے مدس راویوں کی عسن والی روایات میں ساع کی تصریح یا متابعت صحیحین یا دوسری کتب حدیث میں ثابت ہے۔ نیز و کیھئے النکت علی ابن الصلاح للحافظ ابن مجر العسقلانی (ج موس ۲۳۳)

### طبقات المدلسين

حافظ ابن حجرنے مدلسین کے جوطبقات قائم کئے ہیں وہ کوئی قاعدہ کلینہیں ہے۔
مثلاً سفیان و ری کوحافظ ابن حجرنے طبقہ کانید میں درج کیا ہے اور حاکم صاحب المستد رک
نے الثالثہ میں (معرفة علوم الحدیث ص ۱۰۱۵ ۲۰۱ جامع التحصیل ص ۹۹) حسن بھری کو
حافظ صاحب ٹانید میں لاتے ہیں اور العلائی ٹالثہ میں (جامع التحصیل ص ۱۱۳) سلیمان
الاعمش کوحافظ صاحب ٹانید میں لاتے ہیں (طبقات المدلسین ص ۲۷) اور پھراس کی عسن والی روایت کے جونے کا انکار بھی کیا ہے۔ (المخیص الحجر جسمی ۱۹)

بلکہ فق وہی ہے جوامام شافعی کے حوالے سے گزر چکا ہے۔

جارے نز دیک جن راو یوں پر تدلیس کا الزام ہےان کے دو طبقے ہیں:

طبقه اولی: ان پرتدلیس کا الزام باطل ہے۔ تحقیق سے بیٹابت ہو چکا ہے کہوہ

مر منهيس تقير مثلاً ابوقلابه وغيره (ديم النسط العتطاني ٢٣٥)

لہذان کی عن والی روایت (معاصرت ولقاء کی صورت میں )مقبول ہے۔

طبقه ثانید: وه راوی جن پرتدلیس کا الزام ثابت ہے مثلاً قناده ،سفیان توری ، اعمش ،

ابوالزبير،ابن جريج اورابن عيينه وغيرهم-

ان کی غیر سیحین میں ہر معنعن روایت (جس میں کہیں بھی تصریح ساع نہ ملے)عدم متابعت اور عدم شواہد کی صورت میں مردود ہے۔ طذا ماعندی و الله أعلم بالصواب

تدليس ادرمحدثين كرام

اب آخر میں بطور اختصار ان محدثین کرام کے حوالے پیشِ خدمت ہیں جنھوں نے تقد وصد وق رادیوں کو مدلس قرار دیا ہے:

🗱 شعبه بن الحجاج الهصري (متوفى ١٢٠هـ)

"كفيتكم تدليس ثلاثة :الأعمش وأبي إسحاق وقتادة"

(مسألة التسمية لمحمد بن طاهرالمقدى ص ١٦٥ وسنده صحح )

🗱 ابوعاصم کنبیل ضحاک بن مخلد (متوفی ۲۱۲ هـ)

"نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة"

(سنن الدارقطني ٣٠١٠ ح٣٣٢٣ وسنده صحيح)

🕸 مشيم بن بشيرالواسطى (متونى ١٨١هـ)

"كان كبيران يدلسان وذكر الأعمش والثوري"

(العلل الكبيرللترندي ١٦٢٦ وسنده صحح)

مقَالاتْ

🗘 محمد بن اساعيل البخاري (متوفى ٢٥٧هـ)

ية كون حميد الطويل يدلس" (العلل الكيرالتر من ١٣٧١)

עים ביי בענטיייט ני או איז געל

🗱 کیجیٰ بن معین (متونی ۲۳۳ھ)

"كان سليمان التيمي يدلس" (تاريخ ابن عن سدولية الدورى: ٣٢٠٠)

🕸 محمه بن سعد بن مليع الباشي (متوني ٢٣٠هـ)

"هشيم بن بشير ... و كان ثقة كثير الحديث ثبتاً يدلس كثيراً " (طِبْلت اين مدير٣١٣)

🕸 ابوحاتم الرازی (متوفی ۲۷۷هه)

" الأعمش ربما دلس" (على الحريث المامي)

🕸 احربن طنبل (متوفی ۱۳۲۱هه)

"قد دلس قوم ، وذكر الأعمش" (سوالات الروزي: ١٠ تاريخ بنداوا ١٣٠٠ ومند الحج)

🕸 محد بن اسحاق بن خزيمه النيسا بوري (متوني ااسه)

"أن الأعمش مدلس" (كتاب التوحيدلاين فريمة ص ٣٨)

🗱 محد بن حبان البستى (متوفى ٣٥٣هـ)

" فإن قتادة ... والأعمش والثوري وهشيمًا كانوا يدلسون "

(مجے این حبان، الاحدان ار۸۵ دومر انسخدار۱۵۴)

الله يعقوب بن سفيان الفاري (متوفى ١٧٧هـ)

"إلا أنهما وسفيان يدلسون والتليس من قليم" (كآب المرفدوالارخ ١٣٣٦٢)

"أنهما" أي أبا إسحاق السبيعي والأعمش.

🕸 ابن عدى الجرجاني (متوفي ١٥٥هـ 🔊

"ويو جدفي بعض أحاديثه منكر إذا دلس في حديثه عن غير ثقة " (الكال ١٥٩٨مرر أخ ١٥٩٨م

مقالات

# 🚟 احمد بن عبدالله بن صالح العجلي (متو في ٢٧١ هـ)

"هشيم بن بشير ... و اسطى ثقة و كان يدلس" (معرفة التات:١٩١٢)

🕸 احمه بن الفرات بن خالد ، ابومسعود الرازي (متو في ۲۵۸ هـ)

° كان ابن جريج يدلسها عن أبراهيم بن أبي يحيلي''

(سوالات البرذي ص٣٣٧)

## 🗱 ابونعيم الفضل بن دكين الكوفي (متوفي ٢١٨ هـ)

"وكان سفيان إذا تحدث عن عمرو بن مرة بما سمع يقول: حدثنا وأخبرنا، وإذا دلس عنه يقول: قال عمرو بن مرة"

( تاريخ دمثق لا بي زرعة الدمشقي:١١٩٣٠ وسنده صحيح )

### 🕸 محمر بن فضيل بن غزوان (متو في ١٩٥هـ)

"كان المغيرة يدلس فكنا لا نكتب عنه إلاما قال حدثنا إبر اهيم" (مندعلى بن الجعدار ٣٣٥ ح ٢٢٣ وسند وسرائح ٢٣٣٠)

🗱 على بن عمر الدارقطني (متو في ٣٨٥ ﻫـ)

''**و قتادة مدل**س'' (الالزامات دالتيم ٣٦٣)

🅸 ابوعبدالله الحاكم النيسابوري (متوفی ۴۰۵ هـ)

"... قتادة على علو قدره يدلس" (المتدرك ٢٣٣١ ح ٨٥١)

🕸 ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب النسائي (متوفى ٣٠٣هـ)

"وهشيم بن بشير كان يدلس" (السن الجين ٢٢١٨ ٥٦٨٩٥)

🕸 عبدالله بن المبارك المروزي (متوفى ۱۸۱هـ)

قال:" قلت لهشيم مالك تدلس وقد سمعت ؟ " إلخ

آپ دلیس کیوں کرتے ہیں اور آپ نے (بہت می حدیثیں ) من ہیں؟ (ابعلل الکیدللتر ندی ۲۶۱ مرد مسیح)

مقالات

🕸 ابن حزم اندلسي (متوفى ١٥٥١هـ)

" لأن أبا الزبير مدلس" ( كان ٣١٣/١ مر) نة : ٩٧٥)

🗯 ابويعلى الخليلي (متوفى ٢٧١٧ ھـ)

"هشيم ... و كان يدلس " (الارثادجام ١٩٦)

🕸 حافظ زہبی (متوفی ۲۸کھ)

" قتادة بن دعامة السدوسي حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس "

(ميزان الاعتدال٣٨٥/٣)

🖈 احمد بن محمد بن سلامه الطحاوي (متوفى ٣١١هه)

"و هذا الحديث أيضًا لم يسمعه الزهري من عروة ، إنما دلس به" (شرح معانى الآثار الراح)

🍪 خطیب بغدادی (متوفی ۲۳۳هه)

"لم يثبت من أمر ابن الباغندي مايعاب به سوى التدلس ورأيت

كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح "

(تاریخ بغداد۳/۱۳۳۳ ت۱۵۸)

🛱 احمه بن الحسين البيهقي (متو في ۴۵۸ ھ)

"وهذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يسار..." (النن البرئ ار٣٨)

🎏 الضياءالمقدى(متوفى ٢٣٣هه)

"ولعل ابن عيينة ... أو يكون دلسه" (الخارة ١/١٥١٠)

ابوالحسن على بن محمد بن عبد الملك عرف ابن القطان الفاس (متوفى ١٢٨ هـ)

"و معنعن الأعمش عُرضة لتبين الإنقطاع فإنه مدلس"

(بيان الوجم والايهام ٢ ر٥٣٥ ح ٢٣١)

مَقَالاتْ عُلاثِ 289

🏟 ابوالفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي (متوفى ٨٠٠هـ)

"تدليس الإسناد ... كالأعمش" (الفية العراقي ص ٣١، فتح المغيث الم ١٢٥)

🗯 ابوزرعه احمد بن عبدالرحيم العراقي (متوفى ٨٢٧هـ)

''کتاب *المدلسین''مطبوع ہے۔* 

🗱 اساعیل بن کثیرالدمشقی (متوفی ۱۹۷۷ه)

"و التدليس ... كالسفيانين والأعمش ... " (انتمار عوم الحديث الر ١٢٥ الو ١٢٥)

الدين ظيل بن كيكلدى العلائي (متوفى ٢١ ٧٥)

"فمن عرف بالتدليس عن الضعفاء كإبن إسحاق وبقية

وأمثالهما لم يحتج من حديثه إلا بما قال فيه حدثنا وسمعت وهذا هو الراجع "(جائح التحميل ٥٠٠)

ر معنا معنا معنی اسلام این المجمی (متو فی ۱۸۸ھ) میں السیط این المجمی (متو فی ۱۸۸ھ)

كتاب "التبيين الأسماء المدلسين "مطبوع ب-

🛱 ابن حجرالعسقلانی (متوفی ۸۵۲ 🦝 )

طبقات المدلسين (تعريف الل القديس)مطبوع ہے۔

🕸 ابومحودالمقدى (متوفى ٢٥ ٧ هـ )

قصيدة المقدى في المدلسين (مطبوع ہے۔)

🏟 یجیٰ بن شرف النووی (متوفی ۲۷۲هه)

" ' و الأعمش مدلس '' (شرح صحيح مسلم ، درئ نسخه ج اص ۲ کت ج ۱۰۹ ، دوسرانسخه ۱۹/۱۱)

🗱 بدرالدین محمود العینی (متوفی ۸۵۵هـ)

"سفيان ..... كان يدلس "(عدةالقرىار٢٢٣)

🕸 ابن التركماني (متوني ۴۵۷هـ)

''الثوري مدلس وقد عنعن'' (الجوبرالتي ٢٦٢٨)

#### 🕸 ابن ما کولا ، حافظ علی بن مبة الله (متوفی ۴۵ مه مه)

"وكان الخطيب ربمادلسه" (الاكمال ١١٧)

🛱 ابن الجوزى (متوفى ١٩٥٥ هـ)

مقالات

''و بقية كان يدلس'' (العلل المتنامية ١٣٥٦ ح١٣)

سیچالیس حوالے اہل صدیث اور غیرا ہل حدیث علاء کے ہیں جن کے زد کیا بعض تقد وصدوق راوی مدلس بھی ہوتے ہیں۔ان کے علادہ اور بہت سے علاء مثلاً کر مانی ، تسطلانی ، ابن الصواح، خزرجی اور سیوطی وغیرہ نے راویوں کو مدلس کہا ہے لہٰذا اس پر اجماع ہے کہ فن تدلیس ایک حقیقت ہے اور تقد وصدوق راوی کذاب نہیں ہوتا بلکہ اس کی مصرح بالسماع روایت صحیح و ججت ہوتی ہے۔والحمدللہ

. تنهيمه: تذريب الراوى للسيوطى (١٩٢١) مين 'محمد بن دافع عن أبي عامر "والا قول: ' سفيان تُورى تذليس نبيس كرتے تھے۔" بحوالہ المدخل لليه قى لكھا ہوا ہے۔ المدخل لليه قى كاجو حصہ مطبوع ہے، مجھے اس ميں بيقول نہيں ملا۔

محمہ بن رافع النیسا بوری رحمہ الله ۲۳۵ ہیں فوت ہوئے اور امام پہنی رحمہ الله ۳۸ سے میں پیدا ہوئے ۔ دونوں کی وفات میں ۱۳۹ سال کا فاصلہ ہے۔ امام پہنی سے لے کرامام محمد بن رافع تک متصل سند معلوم نہیں ہے۔ جب تک اس قول کی صحیح سندیثی نہیں کی جائے گی ،اس سے استدلال مردود ہے۔ سرفراز خان صفدرد یو بندی کھتے ہیں:

"اور بهسند بات حجت نبیس هو یکتی " (احسن الکام طبع دوم جام ۳۲۷)

اس بے سندقول کے برعکس ائمہ محدثین ہے متواتر ثابت ہے کہ (امام) سفیان توری رحمہ اللہ مدلس تھے۔ راقم الحروف نے ''نور العینین فی مسئلة رفع الیدین' میں ثابت کیا ہے کہ امام سفیان توری رحمہ اللہ کو حافظ ابن حجر کا طبقہ کانیہ میں ذکر کرنا غلط ہے بلکہ صحح بہی ہے کہ وہ حافظ ابن حجر کی تقسیم کے مطابق طبقہ کالثہ میں سے ہیں۔ (دیمے طبع جدیوں ۱۳۸)

مقَالاتْ ا 291

# پندره شعبان کی رات اورمخصوص عبادت

نصف شعبان کی رات کی فضیلت میں گئی احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن کامفہوم ہیہ ہے کہ شعبان کی پندرھویں رات کو اللہ تعالیٰ آسان دنیا پرنزول فرما تا ہے اور کلب (قبیلے) کی کمریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں (کے گناہوں) کو بخش دیتا ہے۔ وغیرہ ان احادیث کی وجہ سے بہت سے لوگ اس رات کو خاص طور پر غیر معمولی عبادت کرتے ہیں۔اس مضمون میں ان روایات کا جائزہ پیش خدمت ہے:

محدث كبيريُّخ محمر ناصرالدين الالباني رحمالله فرماتے بين: " يطلع الله تبارك و تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ، فيغفر

"يطلع الله تبارك وتعالى إلى محلقه ليله النصف من شعبان ، فيعفر لمجميع خلقه ، إلا لمشرك أو مشاحن، حديث صحيح ، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضًا وهم معاذ ابن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي بكر الصديق وعوف بن مالك وعائشة "شعبان كي پندر بوي رات كوالله تعالى اني تخلوق كي طرف ( فاص طور پر ) متوجه بوتا شعبان كي پندر بوي رات كوالله تعالى اني تخلوق كي طرف ( فاص طور پر ) متوجه بوتا عبي هرمشرك اور ( مسلمان بحائي سے ) وشمنی بغض ركھنے والے كي موال پني تمام ( مسلمان ) تخلوق كو يخش و يتا ہے۔ (اسلمات العجمۃ ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۳ تا ۱۹۳۳ تعون تا به تعرب المسلمان الله تعالى الله تعرب المسلمان الله تعالى الله تعرب المسلمان الله تعالى الله تعرب المسلمان الله تعرب الله تعرب

شخ رحمه الله في جوروايات وكركي بين ان كي تخ تي اوران پرتيمره درج ذيل ہے:

ا: حديث معاذبن جبل رهايتنهُ

اے(امام)کمول نے "عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه" كى سندسے روايت كيا ہے۔ مقالات \_\_\_\_\_

تخ یج: بیصدیث درج ذیل کتابوں میں اس سند کے ساتھ موجود ہے:

كتاب السنة لابن أبي عاصم (٢: ١٥، وور انخ: ٥٢٣) صحيح ابن حبان (موارد التيمان: ١٩٨٠) الدمان (١٩٨٠) أمالي لأبي الحسن القزويني (١٣٨٠) المجلس الشابع لأبي محمد الجوهري (١٣٨٠) جزء من حديث محمد بن سليمان الربعي (١٢١/١٥ ١٨١٨) الأمالي لأبي القاسم الحسيني (١١١١) شعب الإيمان للبيهقي (١٢٨٠ ١٩٨٢ ١٩٨٢) ساريخ دمشق لابن عساكر للبيهقي (١٨٨٠ ١٩٨٢ ١٩٨٢) الشالث والتسعين للحافظ عبد الغني المقدسي (١٨٨٠ ١١٠) صفات رب العالمين لابن أعجب (١٨/١٠) المعجم الكبير للطراني (١٨/١٠ ١٩٠١) والأوسط له (١٨/١٢) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني (١٩/١٥)

حافظ ذمبي رحمه الله فرماتے ہيں: "مكحول لم يلق مالك بن يخامر "

محول نے مالک بن بخامرے ملاقات نہیں گی۔ (انصحیہ ۱۳۵۰)

تعنی بیروایت منقطع ہے۔

نتیجه: بیسند ضعیف ب-اصول مدیث کی کتاب "تیسیر مصطلح الحدیث " میں کھا ہوا ہے:

" المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء ، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف "

علماء (محدثین) کااس پراتفاق ہے کہ منقطع (روایت)ضعیف ہوتی ہے۔ بیاس لئے کہاس کام مذوف راوی (ہمارے لئے) مجبول ہوتا ہے۔ (ص ۷۸)

٢: حديث الى تعلبه رهايفية

اے احوال بن کیم نے "عن مھاصر بن حبیب عن أبى ثعلبة رضي الله عنه"كى سندے روایت كيا ہے ـ

تخريخ السنة لابن أبى عاصم (حااه، دوسران حمارة عن العرش لمحمد بن عثمان بن أبى شيبة (حمروعنده : بشر بن عمارة عن العرش لمحمد بن عثمان بن أبى شيبة (حمروعنده : بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن المهاصر بن حبيب عن مكحول عن أبى ثعلبة الخ الأحديث أبى القاسم الأزجى (حمرا) شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة تصنيف اللالكائي (٣٥٥/٣٥/٢٠) المعجم الكبير للطبراني (۵۹۳۲۲۳/۲۲)

اس کابنیادی راوی احوس بن عکیم: جمهور محدثین کے نزد کی ضعیف ہے۔

حافظ ابن جمرن كها: "ضعيف الحفظ" (القريب:٢٩٠)

مہاصر (مہاجر) بن صبیب کی ابوثغلبہ رٹھائنڈ سے ملاقات ٹابت نہیں ہے۔

منعبیہ: کتاب العرش میں مہاصرا ورا بو تعلبہ طافقہ کے درمیان محول کا واسطہ آیا ہے۔اس کی سندمیں بشرین عمارہ ضعیف ہے۔ (القریب:۸۹۷)

المجم الكبيرللطمر انی (۲۲۳/۲۲ ح ۵۹۰) میں المحار بی ،اس كا متابع ہے لیکن اس سند کے دو راوی اجمد بن النضر العسكر ی اورمحمد بن آ دم المصیصی نامعلوم ہیں۔

عبدالرحل بن محد المحاربي مدلس بين - (طبقات الدلسين: ١٠/٨٠)

ات يبيق في دوسرى سندك ما تق" المحاربي عن الأحوص بن حكيم عن المهاجو بن حبيب عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني "كسند اوايت كيا المهاجو (شعب الايان ٢٨٣٣)

٣: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص طالفيَّة

اسے صن (بن مول) نے "حدثنا ابن لهیعة :حدثنا حیی بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو" كى سند سروايت كيا ہے۔

(منداح، ۱۲۲۱ ح۱۹۲۲)

بروايت عبدالله بن لهيعد كاختلاط كى وجه عضعف بدابن لهيعد كاختلاط ك ليّ و يكف

مقَالاتْ 294

تقریب الہذیب (۳۵۲۳) اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کے حسن بن مویٰ نے ابن لہیعہ کے اختلاط سے پہلے اس سے صدیث نی ہے۔

حافظ المنذرى فرماتے ہیں:

"رواه أحمد بإسناد لين " است احمد فضعف سند كي ساته دوايت كيا به " (الرغيب والربيب ١١٩/٣٥ م ١٩٠٠، نيز د كيم ١١٩/١٥ م ١١٥٠)

محدث الباني رحمد الله فرمات بين:

رشدین بن سعدنے ابن لہیعہ کی متابعت کی ہے۔

(حديث ابن حيوبية ارواراوالسلسلة الصحيحة ١٣٦٦)

عرض ہے کہ رشدین بن سعد بن مفلح الممری بذات خود :ضعیف ہے۔

(د يکھے تقریب العبذیب:۱۹۴۴)

للذابيروايت اپني دونول سندول كے ساتھ ضعيف ہي ہے، حسن نہيں ہے۔

٣: حديث الي موسى طالبنط

اسابن لبيد في "عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمل عن

أبيه قال: سمعت أبا موسى .... "إنخ كىسندى روايت كياب

تُخُرِيجُ: ابن ماجه(٢/١٣٩٠)السنة لابن أبي عاصم (٥١٠،دوسر انسخه:٥٢٢)السنة لللا لكائي<sup>.</sup>

(2442442)

اس سند میں عبد الرحمٰن بن عرزب: مجهول ہے۔ (تقریب اجهذیب: ۳۹۵۰)

ای طرح زبیر بن ملیم بھی مجہول ہے۔ (تقریب النہذیب:۱۹۹۱)

بعض کتابوں میں علطی سے رہیج بن سلیمان اور بعض میں زبیر بن سلیمان جھپ گیا ہے۔

متیجہ: بیسند ضعیف ہے۔

تنبیبه: ابن ماجه کی دوسری سند (۱۳۹۰ ۱۸) میں ابن لہیعہ کے علاوہ ولیدین مسلم: مدلس نیر سر سر میں میں ت

اورضحاک بن ایمن: مجہول ہے۔ (القریب:۲۹۲۵)

مقالات

پیسند منقطع بھی ہے لہٰذا بیسند بھی ضعیف ہے۔

a: حديث الى برريره الفيئة

اے ہشام بن عبد الرحمٰن نے " الأعمش عن أبي صالح عن أبي هويوة رضي الله عنه " كى سند سے روايت كيا ہے۔

تخ تى كشف الأستار عن زوائد البزار (٢٠٣٦/٢٥٣٦) والعلل المتناهية لابن المجوزي (٢٠/٠٥٥٥)

اس کاراوی ہشام بن عبدالرحمٰن نامعلوم العدالت لینی مجبول ہے۔

عافظ بیشی ککھتے ہیں کہ "ولم أعوفه" اور میں نے اسے نہیں پہچانا۔ (مجم الزوائد ۱۵۸۸) متیجہ: بیسند ضعیف ہے۔

٢: حديث الى بكر الصديق والثينة

ا عن القاسم بن المك بن عبد المك في القاسم بن المي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه "كسند موايت كيا به -

تخ تئے: کشف الأستار (۲۰۳۵/۲)کتاب التوحید لابن خزیمة (۳۵/۳ ک۳۵/۱)کتاب التوحید لابن خزیمة (۵۲ دور النخ:۵۲۱)السنة لابن أبي عاصم (۵۰۹ دور النخ:۵۲۱)السنة لللالکائی (۳۳۸/۳۸ ۲۵۰۷)أخبار أصبهان لأبسی نعیم (۲/۲)والبیهقی (فی شعب الإیمان:۳۸۲۷)

اس سند میں عبد الملک بن عبد الملک پر جمہور محدثین نے جرح کی ہے۔

حافظ ابن حبان نے کہا:" منکو الحديث جدًا" بيخت منكر حديثيں بيان كرنے والا ہے۔ (كاب الجر ومين ١٣٩٦)

امام بخارى رحمداللدف كها:

"فیه نظر"بیمتروک و مهم ہے۔ (الاری الکبیر ۲۲۲/۵)

امام دارقطنی نے کہا: متروك (سوالات البرقانی:۳۰۸)

مصعب بن أبي ذئب بھي غيرموثق وغيرمعروف ہے۔ --

د كيهيئ كتاب الجرح والتعديل (٨ر٤٠٠٥ ت ١٣١٨)

متیجه: بیسند ضعیف ہے۔

۵: حدیث عوف بن ما لک طالفیداً

اے ابن لہیعد نے "عن عبد الرحمن بن أنعم عن عبادة بن نسي عن كثير بن موة عن عوف بن موة عن عن كثير بن موة عن عوف بن مالك رضى الله عنه "كل سند اردايت كيا ہے۔

تُخ تَحُ: كشف الأستار (٢٠٣٨ ٢٠٣٥) والمجلس السابع لأبي محمد الجوهري (الصحيحة:١٣٧/٣)

اس روایت میں عبدالرحمٰن بن زیا دبن انعم جمہور محدثین کے نز دیکے ضعیف ہے۔ م

حافظ ابن جرنے كها: "ضعيف في حفظه ...وكان رجلاً صالحًا" (القريب:٣٨٦٢)

 حدیث عائشہ ڈالٹینا ۸: حدیث عائشہ ڈالٹینا

اسے تجاج بن ارطا ةنے "عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها"كي سند سروايت كياہے۔

شخر تیج: سنن التر مذی (۱۷۲۱-۲۳۹۷) این ماجه (۱۳۸۹) احمد (۲۲۸۸۲ ۲۳۵۸) این ماجه (۲۲۸۸ ۱۳۸۹) المیمتنی فی شعب الایمان این ابی شیبه (۱۸۵۷) المیمتنی فی شعب الایمان (۲۸۲۳) والعلل المتناجیه (۲۹۸۲ ح۹۱۵)

امام ترندی فرماتے ہیں: 'میں نے بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بیر حدیث ضعف ہے۔ اسے یجی (بن ابی کثیر) نے عروہ سے نہیں سنا اور نہ تجاج بن ارطاق نے اسے یجی (بن ابی کثیر) سے سنا ہے۔'' (التر ندی: ۲۹۹)

حجاج بن ارطاة ضعیف عندالجمهو راور مدلس راوی ہے، یچیٰ بن ابی کثیر بھی مدلس ہیں۔ نتیجہ: پیسندضعیف ہے۔اس روایت کے مین ضعیف شواہد بھی ہیں:

مقَالاتْ

اول: العلل المتناهيه(٢٦/ ١٨٠٢ ح١٩)

اس میں سلیمان بن الی کریمہ ضعیف ہے وہ منکرروایات بیان کرتا تھا۔

د يکھيئے لسان الميز ان (١٠٢/٣)

روم: العلل المتناهيه (١٩٨٧، ١٩٢٥ - ١٩٨٨)

اس میں سعید بن عبدالکریم الواسطی کا ثقة ہونا نامعلوم ہے۔ دیکھئے سان المیز ان (۳۲،۳) سوم: العلل المتنابيه (۲۹،۲ ح ۹۱۹)

اس میں عطاء بن عجلان کذاب دمتروک ہے۔ دیکھیے الکشف الحسشیٹ عمن ری بوضع الحدیث (ص ۲۸) تقریب التہذیب (۳۵۹۴) خلاصہ پیکہ بیتیوں شواہد بھی مردود ہیں۔

 و: حديث على طالتين معاقبة

اے ابن الی ہر ہنے "عن إبر اهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن على بن أبي طالب رضى الله عنه "كسندے بيان كيا ہے-

تخ تخ تخ: ابن ماجه (۱۳۸۸)العلل المتناسية (۲را ۷ ح ۹۲۳)

اس میں ابو بکر بن انی سبرۃ کذاب ہے۔ دیکھئے تقریب التہذیب (۷۹۷۳)

متیجہ: بدروایت موضوع ہے۔

متنبيه: سيدناعلى والثنيّة ہے اس مفہوم كى ديگرموضوع ومردودروايات بھى مروى ہيں۔ ديكھئے الموضوعات لا بن الجوزى (١٢٧٦) ميزان الاعتدال (١٢٠٧٠) واللّا لى المصنوعة (٢٠/٢) -

الثنة حديث كردول ظالفة

ا سے عیسیٰ بن ابراہیم القرشی نے " عن سلمة بن سلیمان الجزري عن مروان بن سالم عن ابن كودوس عن أبيه "كى سندسے بيان كيا ہے۔

(كتاب العلل المتنابية :١٠/١٥ ٢٠ ١٩٢٣)

اس میں عیسیٰ بن ابراہیم مکر الحدیث متر دک ہے ،مروان بن سالم متر وک متہم ہے اور سلمہ کا ثقة ہونا نامعلوم ہے۔ مقَالاتْ 298

نتیجه: بیسندموضوع ہے۔

اا: حديث ابن عمر طالنه

اسے صالح الشموی نے "عن عبد اللّٰه بن ضرار عن یزید بن محمد عن أبیه محمد بن مروان عن ابن عمر رضي الله عنه "كل مندسروايت كيا ہے۔

(المرضوعات الا بن الجوزي (١٢٨/٢))

اس سندییں صالح ،عبداللہ بن ضرار ، یز بداور محمد بن مروان سب نامعلوم العدالت بعنی مجہول ہیں۔ حافظ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ ممیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرعد بہتے موضوع ہے۔ (الرضوعات ۱۲۹۲)

١٢: حديث محمر بن على الباقر رحمه الله

اسعلى بن عاصم (ضعيف) في "عمرو بن مقدام عن جعفو بن محمد عن أبيه" كاسند كروين الم المقدام رافضى متر وكراوى م

سيوطى نے کہا: میسندموضوع ہے۔ (اللالی المصوعة ٥٩/٢)

علی بن عاصم سے ینچےوالی سند میں بھی نظر ہے۔

١٣: حديث الى بن كعب طاللنو

اسے ابن عسا کرنے نامعلوم راویوں کے ساتھ "محمد بن حازم عن المضحاك بن مزاحم عن المضحاك بن مزاحم عن المصوعة ص١١٢،١١٢) مزاحم عن أبي بن كعب" كى سندسے بيان كيا ہے۔ (ديكھے ذيل المآلى المصوعة ص١١٢،١١٢) بيروايت منقطع بونے كے ساتھ موضوع بھى ہے۔

۱۲۰ کمحول تابعی رحمه الله کا قول

امام کمحول رحمه الله فرمات بین:

"إن الله يطلع على أهل الأرض فى النصف من شعبان فيغفولهم إلا لر جلين إلا كافراً أو مشاحن " يندره شعبان كوالله تعالى زين والول كى طرف (خاص طورير) متوجه بوتا ب يعروه كافرادرايك دوسر سيد شنى ركف وال مقَالاتْ ب 299

کے سواسب لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ (شعب الایمان للیمبقی ۱۸۸۳ ت ۲۸۱۰)

یہ سند حسن ہے لیکن یہ حدیث نہیں بلکہ امام کمحول کا قول ہے معلوم ہوا کہ کمحول کے قول کو ضعیف وجمہول راویوں نے مرفوع حدیث کے طور پر بیان کررکھا ہے ۔ کمحول کے قول کو مرفوع حدیث بنادینا صحیح نہیں ہے اوراگر بنادیا جائے قوم سل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ حدیث بنادینا صحیح نہیں ہے اوراگر بنادیا جائے قوم سل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ خلاصہ انتحقیق

پندرہ شعبان والی کوئی روایت بھی رسول الله مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عنابت نہیں ہے۔

محفقین کافیصله: ابوبکربن العربی لکھتے ہیں: "ولیس فی لیلة النصف من شعبا ن حدیث یعول علیه لافی فصلها و لا فی نسخ الآجال فیها، فلا تلتفتوا إلیها" لین : نصف شعبان کی رات اور نصیلت کے بارے میں کوئی حدیث قابل اعتاد نہیں ہاور اس رات کوموت کے فیطے کی منسونی کے بارے میں بھی کوئی حدیث قابل اعتاد نہیں ہے۔ پس آبان (نا قابل اعتاد نہیں احادیث کی طرف (فرہ بھی ) النفات نہ کریں۔

(احكام القرآن ١٦٩٠)

حافظ ابن القیم کلصے ہیں: 'لا یصح منها شی ''یعنی پندرہ شعبان کی رات کو خاص نماز والی روایتوں میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ (المنار المدیث ص ۹۹،۹۸) حافظ ابن القیم مزید فر ماتے ہیں: '' تعجب ہاس شخص پر، جس کوسنت کی سوجھ ہو جھ ہے، وہ بھی یہ موضوع روایات من کر ایسی (عجیب وغریب) نماز پڑھتا ہے۔ (ایک سور کعات ایک بڑار سور کا احلام کے ساتھ)'' (ایسنام ۹۹منہوم)

#### حسن لغيره!؟

محدث كبير شخ البانى رحمه الله نے بندرہ شعبان والى روايت كوتعدد طرق كى وجه سے "صحيح" قرار ديا ہے۔ حالانكه بير وايت" صحيح لغيره" كے درجه تك بھى نہيں پہنچق ،اس مقَالتُ عُقَالتُ عُقَالتُ عُقَالِتُ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلِيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ

ك ايك سند بهي صحيح ياحسن لذا ينبيل بياتويكس طرح صحيح بن كُنا؟

بعض کہتے ہیں کہ بدروایت حسن لغیر ہے۔عرض ہے کہ حسن لغیر ہ کی دوسمیں ہیں:

- ایک ضعیف سند والی روایت جو بذات خود ضعیف نے، جبکہ دوسری روایت حسن لذاتہ
   یہ بیسنداس حسن لذاتہ کے ساتھ مل کرحسن ہوگئ۔
- ﴿ ایک ضعیف سند والی روایت جو بذات خودضعیف ہے اور اس مفہوم کی دوسری ضعیف و مرود دروایات بھی موجود ہیں تو بعض علماء اسے حسن لغیر و سجھتے ہیں حالانکدیہ بھی ضعیف حدیث کی ایک قتم ہے۔

  ایک قتم ہے۔

ولیل نمبرا: قرآن وحدیث واجماع سے بیقطعاً ثابت نہیں ہے کہ

ضعيف+ضعيف+ضعيف = حسن لغيره والى روايت جمت بـ

دلیل نمبرا: صحابہ کرام دی این سے ایسی روایت کا جمت ہونا ثابت نہیں ہے۔

دلیل نمبرسا: تابعین کرام رحمهم الله سے ایسی روایت کا ججت ہونا ثابت نہیں ہے۔

دلیل نمبرس: امام بخاری وامام سلم وغیر ہما ہے ایسی روایت کا ججت ہونا ثابت نہیں ہے۔ اور ن

ولیل نمبر ۵: امام ترندی رحمه الله کے علاوہ عام محدثین سے ایسی "حسن لغیرہ" روایت کا

جت بونا ثابت نہیں ہے۔ مثلاً محد بن الى ليكى (ضعيف) نے "عن أحيد عيسلى عن

الحكم عن عبد الرحمٰن بن أبي ليليٰ عن البراء بن عازب " تركورقع يدين

ک ایک حدیث بیان کی ہے (سنن الی داود:۷۵۲)اس کی سند ضعیف ہے۔

اوراس کے متعدد ضعیف شواہد ہیں ۔ مثلاً دیکھئے سنن ابی داود (۷۲۸،۷۴۹) ان تمام شواہد

کے باو جودامام ابوداو دفرماتے ہیں:

''هلذا المحدیث لیس بصحیح '' یه عدیث صحیح نہیں ہے۔ (ابوداود:۷۵۲) عام نماز میں ایک طرف سلام پھیرنے کی کئی روایات ہیں۔ دیکھیے الصحیح لکشنے لا کبانی رحمہ اللہ (۱۷۲۱-۵۶۲۵ (۳۱۲)ان میں سے ایک روایت بھی صحیح یاحسن لذاتہ نہیں ہے۔ ان روایات کے بارے میں حافظ ابن عبدالبر کہتے ہیں:

"إلا أنها معلولة و لا يصححهاأهل العلم بالحديث " مربيسب روايات معلول (ضعيف) بين علمائ صديث أنفيس سيح قرار نبيس ديية ـ (زادالمعدج اص ٢٥٩)

حافظ ابن القيم رحمه الله بھی فرماتے ہیں:

" ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح " ليكن آپ (مَثَلَّفَيْلِمُ ) مع صحيح سند كساتھ بيثابت نہيں ہے۔ (ايسَاس ٢٥٩) وليل نمبر ٢: حافظ ابن كثير رحمه الله لكھتے ہيں:

" یکفی فی المناظرة تضعیف الطریق التی أبداها المناظر وینقطع، افدالأصل عدم ماسواها، حتی یثبت بطریق أخری، والله أعلم" مناظر بین بیکافی هے کرخالف کی بیان کرده سند کاضعیف بونا ثابت کردیا جائے، وه لا جواب به وجائے گا کیونکداصل بی ہے کہ دوسری تمام روایات معدوم (وباطل) بی الا بیکدوسری سندے ثابت بوجائیں۔ واللہ اعلم

( انتشارعلوم الحديث ص ۸۵ نوع: ۴۲ ، دوسرانسخه ا ۴۷ ، ۲۷ ، وعنه نقله السخاوی فی فتح انمغیب ار ۲۸۷ فی معرفة من تقبل روابیعة ومن تر ر )

دلیل نمبرے: ابن القطان الفاسی نے حسن لغیر ہ کے بارے میں صراحت کی ہے:

"لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ...." إلخ اس ساري كساته جمت نبيس بكرى جاتى بلكه فضائل اعمال ميس اس برعمل كياجا تاہے۔

(النكسة على كتاب ابن الصلاح: ١٠١١م)

دلیل نمبر ۸: حافظ ابن تجرفے ابن القطان کے قول کو" حسن قوی "قرار دیا ہے۔ (الک ارامیہ)

دلیل نمبر ۹: حنی وشافعی وغیر ہماعلماء جب ایک دوسرے کارد کرتے ہیں تو ایک حسن لغیر ہ روایت کو جحت تنلیم ہیں کرتے مثلاً کی ضعیف سندوں والی ایک روایت " من سکان له إمام

مقالات

302

فقراء ة الإمام له قراء ة " كم فهوم والى روايت كوعلام نو وى نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (خلاصة الا حكامج اصس ٢٥٥ حسس الفضل في ضعیف)

کٹی سندوں والی فانتحہ خلف الا مام کی روایات کو نیموی حنفی نے معلول وغیرہ قر اردے کررد کر دیا ہے۔ دیکھیے آٹارالسنن (ح ۳۵۲،۳۵۳،۳۵۳)

دلیل نمبر • ا: جدید دورمیں بہت سے علاء کی سندوں والی روایات جن کا ضعف شدید نہیں ہوتا پر جرح کر کے ضعیف و مردود قرار دیتے ہیں۔ مثلاً فاتحہ خلف الا مام کے ثبوت میں "محمد بن اسحاق عن مکحول عن محمود بن الربیع عن عبادة بن الصامت " والی روایت کے بارے میں محدث البانی رحمہ الله فرماتے ہیں: "ضعیف"

(و يکھئے تحقیق سنن ابی داود:۸۲۳مطبوعه مکتبة المعارف،الریاض)

حالانكهاس روایت كے بہت سے شواہد ہیں د كیھئے كتاب القراءت للبیہ قمی والكواكب الدرية فی وجوب الفاتحة خلف الامام فی الجھرية لراقم الحروف، ان كئ سندوں اور شواہد كے باوجود شخ البانی رحمه الله اسے حسن لغیرہ (!) تك تسليم نہيں كرتے \_(جبكه فاتحہ خلف الامام والی روایت حسن لذاته اور صحح لغیرہ ہے۔ والجمد لله)

خلاصه به که نصف شعبان والی روایت ضعیف ہی ہے۔

### ضعيف حديث يرفضائل مين عمل

بعض لوگ فضائل میں (جب مرضی کے مطابق ہوں ق) ضعیف روایات کو جمت تسلیم کرتے ہیں اور ان پڑل کے قائل و فاعل ہیں لیکن محققین کا ایک گروہ ضعیف حدیث علی نہ کرنے کا قائل و فاعل ہے، لیعنی احکام و فضائل میں ان کے نزد یک ضعیف حدیث علی نہ تا ہی (شامی) نے ضعیف حدیث کے بارے میں پہلامسلک نا قابلِ عمل ہے۔ جمال الدین قاسمی (شامی) نے ضعیف حدیث کے بارے میں پہلامسلک نیقل کیا ہے:

"احکام ہوں یا فضائل ،اس پر مل نہیں کیا جائے گا،اسے ابن سید الناس نے عیون

مقالات عالت

الاثر میں ابن معین نے نقل کیا ہے اور (سخاوی نے ) فتح المغیث میں ابو بکر بن العربی سے منسوب کیا ہے اور طاہر ہے کہ امام بخاری وامام سلم کا بہی مسلک ہے مجے بخاری کی شرط اس پر دلالت کرتی ہے۔ امام سلم نے ضعیف حدیث کے راویوں پر سخت تنقید کی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے لکھ دیا ہے۔ دونوں اماموں نے اپنی کتابوں میں ضعیف روایات میں ہے ایک روایت بھی فضائل ومنا قب میں نقل نہیں کی۔''

( قواعدالتحديث ص١١٣ ،الحديث مضرو: ١٩٣٧ )

عبدالله بن عباس فالغينا مرسل روايات كوسننے كے قائل ہى نہ ہے۔

(د كيمية مقدمة على ١٦ والنك على كتاب ابن الصلاح ٢٦ (٥٥٣)

معلوم ہوا کہابن عباس ڈاٹھ کا ضعیف حدیث کوفضائل میں بھی جحت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حافظ این حبان فرماتے ہیں:

"كأن ماروي الضعيف ومالم يرو في الحكم سيان "

گویا کہ ضعیف جوروایت بیان کرے اور جس روایت کا وجود ہی نہ ہو، وہ دونوں تھکم بیں ایک برابر میں۔(کتاب الجر وعین:۳۳۸۸ ترجمة سعید بن زیاد بن قائد)

مروان (بن محمد الطاطری) کہتے ہیں کہ میں نے (امام) لیٹ بن سعد (المصری) ہے کہا:
"آپ عصر کے بعد کیوں سوجاتے ہیں جبکہ ابن لہیعہ نے ہمیں عن عقیل عن مکحول عن النبی ملائے ہیں کے سند سے صدیث بیان کی ہے کہ: جو شخص عصر کے بعد سوجائے پھراس کی عقل ذائل ہوجائے تو وہ صرف اینے آپ کوئی ملامت کرے۔

لیث بن سعدنے جواب ویا:

" لا أدع ماينفعني بحديث ابن لهيعة عن عقيل "

مجھے جس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے، میں اسے ابن لہیعہ کی قفیل سے حدیث کی وجہ نے ہیں چھوڑ سکتا۔'' (اکامل لابن عدی:۴۳/۳۸وسند ،سجع)

معلوم ہوا کہ امام لیث بن سعد بھی ضعیف حدیث پر فضائل میں عمل نہیں کرتے تھے۔

مقالات

تنبیه: ابن لهیعه ضعیف بعداز اختلاط بین اور نیز مدلس بھی بین اور بیسندمرسل ہے لہذا ضعف ہے۔

حافظا بن حجرالعسقلاني فرماتے ہیں:

"ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أوفى الفضائل إذ الكل شرع" احكام بول يافضائل بضعيف حديث يرعمل كرنے ميں كوئى فرق نہيں ہے كيونكه ييسب (اعمال) شريعت بيل - (تبيين الحب بماورد في فضائل رجب ص٢٠) اخر ميں عرض ہے كہ پندرهويي شعبان كو خاص قسم كى نماز مثلاً سو(١٠٠٠) ركعتيں مع برار (١٠٠٠) مرتب سورة اخلاص ،كسى ضعيف روايت ميں بھى نہيں ہے ۔اس قسم كى تمام روايات موضوع اور جعلى بيں ۔

منبید: نزول باری تعالی ہررات کو پچھلے پہر ہوتا ہے جیسا کہ سیحین وغیرہا کی متواتر احادیث سے تابت ہے۔ ہم اس پرائمان لاتے ہیں اوراس کی کیفیت کواللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ و ماعلینا إلا البلاغ

مقَالاتْ مَقَالاتْ

## حديث ِ قنطنطنيه اوريزيد

ہفت روزہ 'الاعتصام' 'جام شارہ ۳۴ سار آگست ۱۹۹۷ء) میں محرّم پروفیسر محرشریف شاکر صاحب کا ایک مضمون دونسطوں میں شائع ہوا ہے جس میں پروفیسر صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کے پہلے حملے میں سیدنا معاویہ وہائیڈ کا علیا پر یہ بھی شامل تھا۔ اِدھراُدھرے اقوال نقل کرنے کے علاوہ وہ این وعوی پر ایک بھی صحیح یا حسن روایت پیش نہیں کر سکے جس میں اول جیش میں پر یدکی موجودگی کی صراحت ہو۔ تاریخ ،حدیث اور رجال سے ثابت ہے کہ مدینہ قیصر :قسطنطنیہ پر ،عہد صحابہ و کا گذاؤ میں کی حملے ہوئے ہیں جبکہ میے جاری کی صحیح حدیث میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ

- ان تمام حملول میں یزید بن معاویہ شریک تھا۔
- ان تمام حملوں میں سے پہلے حملے میں یزید شریک تھا۔

لہذا جن کا دعویٰ ہے کہ قسطنطنیہ پر جوحملہ ہوا تھا اس میں پر بد بن معاویہ بھی شامل تھا ، ان لوگوں کے لئے صحیح بخاری ہے استدلال درست نہیں ہے۔

سنن ابی داود کی ایک حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یزید والے حملہ سے پہلے بھی قطنطنیہ پرحملہ ہوا ہے جس میں جماعت (پور سے لٹنگر) کے امیر عبد الرحمٰن بن خالد بن الولید تقے۔ چونکہ بیر حدیث ان لوگوں کے لئے زبر دست رکاوٹ ہے جو ضرور بالضرور یزید کا بخشا ہوا (مغفور ومرحوم) ہونا ٹابت کرنا چاہتے ہیں۔اس لئے اس روایت کا جواب دیتے ہوئے پر وفیسر صاحب لکھتے ہیں:

مقالات

''ابوداود کے سوا جملا کسی کتاب بیس عبدالرحمٰن کے قسطنطنیہ پرحملہ آور ہونے والی فوج کے قائد ہونے کاذکر نہیں۔'' (الاعتمام نبراسمسس)

حالانکه درج ذیل کتابول میں بھی سیجے سند کے ساتھ اس حملہ آور فوج کا قائد عبدالرحمٰن بن خالد بن الولید ہی ندکور ہے:

- البيان في تفسير القرآن ، المعروف بتفسير الطمر ى (ج٢ص ١١٩٠١١)
  - 🕝 تفسيرابن الي حاتم الرازي (جاص ٣٣١،٣٣٠)
    - 😙 احكام القرآن للجصاص (ج اص٣٤،٣٢٦)

اس عبارت کے دومطلب ہوسکتے ہیں:

- ① سنن ابی دادو کے علاوہ دوسری کسی کتاب میں بیروایت باسندموجوز میں ہے۔ یکی مطلب واضح ہے۔ گر بروفیسر صاحب نے اس سے اٹکار کر دیاہے۔
- ابداود کی ذکورہ سند کے علاوہ دوسری کی سند کے ساتھ بیردایت کسی تماب میں موجود نہیں ہے، بیتاویل انتہائی بعید ہے۔ لیکن تاریخ دشق کی سند فذکورہ ہے اس کا بطلان بھی ظاہر ہے۔ پروفیسر صاحب نے الزامی طور پر راقم الحروف کی ایک عبارت' میالفاظ سنن ترفدی کے علاوہ دوسری کسی کتاب میں نہیں ہیں' پراعتراض کیا ہے۔ اور تغییر قرطبی بھاس الآوں کی تغییر قرطبی بھاس الآوں کے جوالے پیش کئے ہیں۔ حالاتکہ بید تغییر قرطبی بھاس کا طقر آف کے طاحہ القرآن اور احکام القرآن کے حوالے پیش کئے ہیں۔ حالاتکہ بید اعتراض کی کھا ظاہرے :
- یمری عبارت کامطلب بید ہے کدید دوایت سند کے ساتھ دوسری کی کتاب بیش نہیں اور محرم م پر دفیسر صاحب اس دعو ہے کو قرنبیں سکے۔
- ﴿ تفییر قرطبی ج ۲ ص ۱۲ سابقسیر خازن ج اص ۱۳ ساه احکام القرآن ج اص ۱۱۵ میں بیروایت ترفدی کے حوالہ کے ساتھ موجود ہے ۔ غرائب القرآن (ج اص ۲۳۳) میں یمی روایت بلاسند ندکور ہے ۔ قامی کی تفییر محاس التاویل فی الحال میرے پاس نہیں ہے (بعد میں بیفییر بھی حاصل ہوگئ ہے ۔ والحمد نثد ) ان ساری کتابوں میں بیروایت بلا سنداور ہوالیتر فندی موجود ہے لہذا بیسارے حوالے ہے کار ہیں، میرام طلب اور ہے اور پروفیسر صاحب کی تاویل اور ہے ۔ والعلم عنداللہ
- اگریہ بزار کتابوں میں بھی تر فدی کے حوالے یا نقل کے ساتھ موجود ہوتو اعتراض پھر بھی قائم ہے۔ پر دفیسر
   صاحب ہے درخواست ہے کہ وہ تر فدی کے علاوہ وکوئی دوسری سند پیش کریں۔

مقَالاتْ مَقَالاتْ

متدرک الحاکم (ج۲ص۸۵،۸۴) اسے حاکم اور ذہبی دونوں نے بخاری وسلم کی
شرط رضیح کہا ہے۔

ابوداودوالی روایت بالکل صحح اور محفوظ ہے جس کی سندمع متن درج زیل ہے:

ابن وهب :أخبرني حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبى عمران قال :غزونا من المدينة نريد القسطنطنية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ، إلخ

اسلم ابوعمران سنن ابی داود ، تر ندی دنسائی کے داوی اور ثقه تھے۔ (تقریب انجدیب ۱۳۵۰)
 یزید بن ابی صبیب کتب ستہ کے داوی اور "فسقة فقید ، و کسان یسو سل "بین
 (ایشأ ص ۱۰۷۳) و کان ریسل کوئی جرح نہیں ہے۔

حیوہ بن شرح محیح بخاری کے رادی اور تُقد تھے۔ (ایناص ۲۵ محقق الشِخ الی الا شال) عبداللہ بن وہب کتب ستہ کے بنیا دی راوی اور'' تُقنہ حافظ عابد'' ہیں۔

(تقريب التهذيب ص٥٥٧)

صیح بخاری میں ان کی تقریباً ایک سوتمیں روایات موجود ہیں۔آپ اصول حدیث کی ایک فتم "المو و اینہ بالا جازۃ" کے قائل سے جو کہ ایک مستقل فقہی مؤقف ہا اور راج بھی یہی ہے کہ روایت بالا جازۃ جائز ہے۔ دیکھئے مقدمۃ ابن الصلاح وغیرہ ابن سعدنے آپ پر تدلیس کا الزام لگایا ہے جو کہ (اس روایت میں) کئی لحاظ سے مردود ہے:

- اس روایت میں ابن وہب نے ساع کی تصریح کرر کھی ہے۔
- 🕜 ابن وہب کی سند کی متابعت بھی موجود ہے۔ حافظ ابن عسا کرنے کہا:

"أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني بقرأتي عليه قال: ثنا عبدالعزيز بن أحمد: أنبأأبو محمد بن أبي العقب: أحمد: أنبأأبو محمد بن أبي نصر: أنبأ أبو القاسم بن أبي العقب: أنا أحمد بن إبراهيم القرشي ثنا ابن عائذ: ثنا الوليد: ثنا عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد عن أبي عمران التجيبي قال:

مقالات

غزونا القسطنطنية وعلى أهل مصرعقبة بن عامر الجهني وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد " (تارخُ رَشْن مصورج ٩٢٩ مصور ٩٢٩ مصور ٩٢٩ مصور ٩٢٩ مصور ٩٠٩ مصو

اس سند میں لیٹ بن سعد کتب سند کے مرکزی راوی اور " فیقة ثبت فیقیه اصام مشهور" بیں۔ (تقریب انتهدیب میں ۱۵)

لید بن سعد نے ابن وہب کے استاد حیوہ بن شریح کی متابعت تامہ کررکھی ہے۔والحمدللد

حافظ ابن جحر کی تحقیق ہے ہے کہ ابن وہب مدلس نہیں تھے۔

و يكيئة النكت على ابن الصلاح (ج٢ص ٦٣٧)

منبید: رائح یمی ہے کہ عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ ثقہ ہونے کے ساتھ مدلس بھی تھے۔
اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ سنن الی داود کی اس حدیث کی سند بالکل صحح ہے۔ اس وجہ سے
امام حاکم اور ذہبی نے اسے بخاری وسلم کی شرط برجیح کہا ہے۔ اگر شرط سے مراوی بلیا جائے
کہ اس سند کے تمام راوی بخاری وسلم کے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بات وہم ہے کیونکہ اسلم سے
بخاری یا مسلم کے راوی نہیں ہیں اور اگر یہ مرادلیا جائے کہ اس کے راوی بخاری و مسلم کے
راویوں کی طرح ثقہ ہیں ، سند متصل ہے اور شاذیا معلول نہیں تو یہ بات بالکل صحح ہے۔
متدرک کے مطالعہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ امام حاکم صحح بخاری و مسلم کے راویوں یا
ان جیسے ثقدراویوں کی غیر معلول روایت کو صحیح علی شرط الشید خیس او علی
احد ھما کہ دیتے ہیں اور حافظ ذہبی ان کی موافقت کرتے ہیں۔

حاکم فراتے ہیں: "و اندا استعین الله علی اخراج احدادیث روا تھا ثقات قداحتج بمثلها الشیخان رضی الله عنهما أو احدهما " (المتدرك جاس) لینی: میں الله کی مدوماً تقت ہیں۔ لینی: میں الله کی مدوماً تقت ہیں۔ لینی: میں الله کی مدوماً تقت ہیں۔ بخاری وسلم یاصرف بخاری یاصرف مسلم نے ان راویوں جیے رایول سے جمت پکڑی ہے۔ اس عبارت ہے جس دوسری بات کی تا ئید ہوتی ہاور یہی رائج ہے۔ لہذا "علی شرطا شخین" وغیرہ عبارات سے بعض محققین عصر کا حاکم و ذہبی کے بارے میں پروپیگنڈ اکرنا صحیح نہیں وغیرہ عبارات سے بعض محققین عصر کا حاکم و ذہبی کے بارے میں پروپیگنڈ اکرنا صحیح نہیں

مقالات 309

ہے۔مزید تفصیل آ گے آرہی ہے۔ان شاءاللہ العزیز

یا در ہے کہ اوہام اس سے مشتق ہیں۔

ال سیح صدیث ہے معلوم ہوا کہ اس نشکر میں مصر پوں کے امیر سیدنا عقبہ بن عامر، شامیوں کے امیرسیدنا فضاله بن عبید تھے۔ پور کے شکر کے امیرسیدنا عبدالرحمٰن بن خالد بن الولید تھے۔ حیوہ بن شریح کے سارے شاگر داہل مصر کا امیر عقبہ بن عامر کو قرار دیتے ہیں اور یہی بات لید بن سعداورابن لہیعہ کی روایت عن پزید بن الی حبیب میں ہے۔ کما تقدم

لہذابہ بات اجماعی ہے۔

حیوہ کے دونوں شاگر دعبداللہ بن یزید المقری اور عبداللہ بن السبارک بالا تفاق یہ بیان كرتے ہيں كمالل شام كے امير فضاله بن عبيد تھے۔ يبي بات ليث بن سعد وابن لهيعه كي روایت میں ہے ۔ پروفیسر صاحب کا ابوعبد الرحمٰن المقرئ پر جرح کرنا شیخ الاسلام ابن المبارك كي متابعت (اسنن الكبرى للنسائي ج٢ص ٢٩٩ ح٢٥٠١، وتفيير النسائي ج اص ٢٣٨ ح ۴۹) کی وجہ سے شعبدہ بازی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ۔المقری کے دفاع کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

ليث بن سعداورا بن نهيعه كي روايت مين بهي ابل شام كالمير فضاله بن عبيد كوقر ارويا گیاہے۔الضحاک بن مخلد کے شاگر دوں میں اختلاف ہے۔عبد بن حمید کی روایت میں "وعلى الجماعة فضالة بن عبيد " كالفاظ بين (ترندي) عمروبن الضحاك ادرعبير الله بن سعید کی روایتوں میں اس کا تذکر نہیں ہے۔

اس تفصیل ہےمعلوم ہوا کہ الضحاک بن مخلد کی روایت ابن المبارک وغیرہ کی مخالفت اوراییے شاگر دول کے اختلاف کی وجہ سے شاذ ومرد دد ہے۔ اگر میسیح ہوتی تواس کا مطلب ميتھا كوشطنطنيد يربهت سے حملے ہوئے جيں بعض ميں امير اشكر عبدالرحمٰن بن خالد بن الوليد يقط بعض ميس فضاله بن عبيدا وربعض ميس يزيد بن معاويداور بعض ميس كو كي اورللهذا ترندى كى روايت سے بھى يروفيسر صاحب كايدوكى برگز تابت نہيں ہوتا كەقتىطىنيد برصرف 310 مقالات

اور صرف ایک ہی حملہ ہواہے اور اس حملہ میں یزید بھی موجود تھا۔

سنن ابي واودكي ايك دوسري روايت (كتاب الجهاد، باب ١٢٩ في قتل الاسير بالنبل حديث: ۲۷۸۷) ہے بھی عبدالرحمٰن مذکوراورسیدنا ابوابوب کامل کر جہاد کرنا ثابت ہوتا ہے۔

سنن ترندي كي روايت ميل "وعلى الجماعة فضالة بن عبيد"كے جوالفاظ أنك ہیں ان کاوہم ہونا کئی وجوہ سے ثابت ہے:

- حيوه بن شريح كتمام ثما گرو " و على أهل الشام فضالة بن عبيد " كالفاظ روایت کررہے ہیں۔
  - 🕝 پیالفاظ سنن ترندی کےعلاوہ دوسری کسی کتاب میں نہیں ہیں۔
  - ⊕ محققین ﷺ نے ترندی کی روایت کے وہم کی طرف اشارہ کیا ہے۔

مثلًا تفیرنسائی (جاص۲۳۹) کے حاشیہ پہے کہ

"وقدوقع في روايةالترمذي السابقة (رَقْم ٢٩٤٢)" وعلى الجماعة فضالة بن عبيد والصواب أنه على أهل الشام كما في باقي الروايات ، أما على الجماعة فكان (عبد الرحمن بن خالد بن الوليد )"

خليل احمرسهار نپوري انبيطوي ديوبندي لکھتے ہيں:

"فظهر بهذه الروايات أن عبد الرحمن بن خالد كان أميرًا على الجميع" یعنی ان روایات سے ظاہر ہوا کہ سیدنا عبدالرحمٰن بن خالدتمام نشکر برامیر تھے۔ (بذل الحجو درج ااص ۱۳۳۵)

🚓 مختقین مے مرادسید الحلیمی اور صبری الشافعی جیں۔ بیدہ بی مختقین میں جن کا حوالہ پر و فیسر محمد شریف صاحب نے و يا بي عنت روز ه الل حديث لا جورح ٢٦، ثناره نمبر ١٩ص ١٠ كالم نمبر ااورآ كي جاكراك صفحه بركالم نمبرا برككه عين ''حافظ زبیرصاحب نے جوتنسیرنسائی کے حاشیہ کا حوالدویا، بدایک مجم حوالد ہے تشق کون ہے؟ اس نے بدالفاظ کہال ہے لئے؟"سجان اللہ! مقَالاتْ عالم

تاریخ ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تسطنطنیہ پر کی حملے ہوئے ہیں۔

حافظا بن كثير لكصة بين:

سیدنامعاویه و و و النوینی نے رومیوں کی زمین پرسوله مرتبه فوج کشی کی۔ (البدایہ والنہایہ،ج۸سسسا) ایک کشکر سرویوں میں (شواقی )اور دوسرا گرمیوں میں (صوائف) حمله آور ہوتا (الیضاص ۱۳۷) ان کشکروں میں الصا کفہ (اپریل ۲۷۲ء تاسمبر۷۲۲) کاسالاریزید تھا۔

و کیھے خلافت ِمعاویہ ویزید (ص۳۵۵) اور عام کتب تاریخ۔ بلکہ ان تمام لشکروں سے پہلے بھی قسطنطنیہ پر ایک لشکر کے حملے کا <sup>ہٹ</sup> ثبوت ملتا ہے

جس میں سیدنامعاویہ ڈائٹنؤ بھی شامل تھے۔ بیرحملہ ۳۳ ھرمطابق ۲۵۳ یا ۱۵۳ و میں ہوا تھا۔ ''

د يكيه تاريخ طبري ( جهم ۳۰ )العبر للذهبي (ج اص ۲۲) المنتظم لابن الجوزي (ج۵،

ص ۱۹۹۳هاء)البدایه دالنهایه (ج یص ۱۵۹،ج ۴ س۱۲۷) تاریخ الاسلام للذہبی، دغیرہ. اس وقت بزید کی عمرتقریباً چیسال تھی۔ دیکھیے تقریب التبذیب دغیرہ۔

صرف اس ایک دلیل ہے ہی روز روٹن کی طرح مید ثابت ہوتا ہے کہ''اول جیش''والی روایت پزید پرفٹ کرناصیح نہیں ہے۔

خلاصة التحقيق: يزيد بن معاويه كے بارے ميں دوباتيں انتائی اہم ہيں:

- 🛈 قسطنطنیه پرپہلے حمله آور کشکر میں اس کاموجود ہونا ثابت نہیں ہے۔
- بزید کے بارے میں سکوت کرنا چاہئے ، صدیث کی روایت میں دہ مجروح راوی ہے۔
   شغبیہ: بزید بن معاویہ کے آخری حملے سے پہلے قسطنطنیہ پر سابقہ حملوں کے علاوہ ایک اور

جئة ميهما فتطنفيه پرمضين القسطنطنيه كى طرف سے ہواتھا، بيه مقام اس شهركة قريب سب حافظ و بهى لكھتے ہيں: "فيها كانت وقعة الممضيق بالقرب من قسطنطنية و أمير ها معاوية" (تارخٌ الاسلام للذہبى، عبداُ تخلفاء الراشدين ص اسمال) ال سند ميں مضين كا واقعہ ہوا جو كہ قسطنطنيه كے قريب ہاوراس كے امير معاويہ سے لہٰ اير تمله مجى قسطنطنيه پرى تھا۔ مقَالاتْ

حملہ بھی ہواہے۔

حافظ ابن جركم من بين واستعمل معاوية سفيان بن عوف على الصوائف وكان يعظمه " اورمعاويه في المن امير بنايا وكان يعظمه " اورمعاويه في المن المير بنايا اورآب ان كي تعظمه كرت من من (الاصابة ٢٠٥٠)

محرالخفيرى كى" محاضرات الامم الاسلامية ميس ب: "وفسى المهم هجه و معساوية جيشًا عظيمًا الفتح قسطنطنية وكان على الجيش سفيان بن عوف "

اور 47 ھ میں معاویہ نے قسطنطنیہ کی فتح کے لئے ایک عظیم الشکر بھیجا جس کے امیر سفیان بن

عوف والنين تھے۔ (ج من ١١١)

[محاضرات كاحواله، ايك دوسرى كتاب سے ليا كيا --]

## خلافت راشده تحميسال

اس مضمون میں ہم مشہور صدیث " خلافة النبوة ثلاثون سنة " [نبوت والی خلافت تعیں سال رہے گی۔]الخ کی تحقیق وتخ بج پیش کررہے ہیں تا کہ عام لوگوں پر بھی حق واضح ہو جا ئے۔۔

امام ابوداود البحتانی نے کتاب اسنن (ج۲ص ۲۹ کتاب النة باب فی المخلفاء ۲۹۳۷) امام ابویسٹی التر ندی نے کتاب اسنن (ج۲ص ۲۹ مابواب الفتن باب ماجاء فی الخلافة ۲۲۲۲) امام ابوعبد الرحمٰن النسائی نے کتاب اسنن الکبرئی (ج۵ص ۲۵ حص ۲۵ ح ۸۱۵۵ کتاب النا قب باب۵ مابوجاتم بن حبان کتاب النا قب باب۵ مابوجاتم بن حبان کتاب النا قب باب۵ مابوجاتم بن حبان علی رضی الله عنهم اجمعین ) اورامام ابوجاتم بن حبان البستی نے السحیح (الاحیان ۲۹۲۳ ، ۲۹ موارد الظمآن: ۱۵۳۵ ، ۱۵۳۵) میں اور دوسر محدثین نے بہت میں سندوں کے ساتھ سعید بن جمہان سے انھوں نے سفینہ ابوعبد الرحمٰن وظافین مولی رسول الله مثل المی الموادی کیا ہے کہ رسول الله مثل المی نے فرمایا:

((خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء)) قال سعيد:قال لي سفينة :أمسك عليك، أبا بكر سنتين وعمر عشراً و عثمان اثنى عشر و عليًا كذا ، قال سعيد:قلت لسفينة:إن هؤ لاء يزعمون أن عليًا لم يكن بخليفة قال :كذبت أستاه بنى الزرقاء يعني بني مروان "

نبوت والی خلافت تمیں سال رہے گی پھر جسے اللہ جائے گا (اپنی) حکومت دےگا۔ سعید نے کہا: سفینہ نے مجھے کہا: شار کرو، ابو بکر کے دوسال اور عمر کے دس سال اور عثان کے بار دسال اور علی کے استے (یعنی چیسال) سعید نے کہا: میں نے سفینہ مقَالاتْ مَقَالاتْ

ے کہا: یوگ برعم خویش کہتے ہیں کہ علی دخاتین خلیفتہیں تھے۔ تو انھوں نے کہا: ان بنوز رقاء، بنومروان کی پیٹھوں نے جھوٹ کہا ہے۔

یہ الفاظ ابوداود کے ہیں۔ باقی مرویات میں تطویل واختصار کامعمولی اختلاف ہے لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔

> اس حدیث کے بارے میں امام تر مذی نے کہا: بیرحدیث حسن ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا:

" حديث سفينة في الخلافة صحيح وإليه أذهب في الخلفاء "

سفینہ کی خلافت کے بارے میں حدیث سیح ہے اور میں خلفاء کے سلسلہ میں اس حدیث کا قائل ہوں۔

(جامع بیان العلم وفضله لا بن عبدالبرج ۲س ۲۲۵ نیز دیکھئے کتاب السند لعبدالله بن احمد بن عنبل ۱۸۰۱ م ۵۹۰ م ۱۳۰۰) امام ابن الی عاصم نے کہا:

"حديث ثابت من جهة النقل ، سعيد بن جمهان روى عنه حماد بن سلمة والعوام بن حوشب و حشر ج"

یہ حدیث بلحاظ فقل ثابت ہے از سعید بن جمہان (از سفینہ)اس سے حماد بن سلمہ، عوام بن حوشب اور حشر ج بن نباتہ نے بیرحدیث بیان کی ہے۔

( كتاب السنة لا بن الي عاصم ج ٢ص ٥٥٩٠٠٥٥ ح ١٨٥١،١٨١)

حافظ ابن تیمید نے بھی اسے میچ قرار دیا۔ (السلمة الصحیة للالبانی جاس ۲۳۳) حاکم نے بھی اسے صحیح کہا۔ (المتدرک ۱۳۸۳)

اس کے راوی سعید بن جمبان کوامام یکی بن معین ،امام نسائی ،امام احمد اور حافظ ابن حبان وغیرہ نے ثقة قرار دیا۔ابن عدی نے کہا: میرے خیال میں اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ (دیکھے تہذیب العہذیب ۱۲۷۱)

ع فظ زہی نے کہا:" صدوق وسط " (الكاشف عاس ۲۸۲)

مقالات

حافظ ائن جرف كها: "صدوق له أفواد " (تقريب الهذيب:٢٢٤٩)

ان ائمکہ کے مقابلے میں امام ابوحاتم الرازی نے کہا: "یکتب حدیثه و لا یحتج به " مینی اس کی حدیث کلھی جاتی ہے گراس سے جمت نہیں پکڑی جاتی۔

يرجرح متعددوجه سے مردود ہے:

- ن میرجمهور کی توثیق کے خلاف ہے۔
- نصب الرايلزيلعي (ج٢ص ٣٣٩) من ٢:

"وقول أبي حاتم: الا يحتج به غير قادح أيضًا فإنه لم يذكر السبب وقاد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثير ين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب كخالد الحذاء وغيره. والله أعلم "ام الوحاتم كاقول: لا يحتج بر يبال) غيرقادح بي يونكه أنحول ني اس جرح كاكوئى سبب بيان نبيس كيا \_ انهول ني اس كلي كا استعال صحيين كر بهت سے تقد وثبت راويول كر بارے ميں كيا \_ مثلاً غالد الحذاء وغيره والله الحم

اورحافظ ذہبی نے کہا:

"إذا وثق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلاً صحيح الحديث وإذا لين رجلاً أو قال فيه : لا يحتج به ، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه فإن وثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم فإنه متعنت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح : ليس بحجة ، ليس بقوي أو نحو ذلك "

جب امام ابوحاتم کمی مخص کو ثقد قرار دی تواس بات کومضبوطی کے ساتھ پکڑلو کیونکہ وہ صرف اس محض کو ثقد کہتے ہیں جو کہ سیح الحدیث ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی کی تضعیف کریں یااس کے بارے میں' لایں حصح بد" کہیں تو تو قف کروتا آ نکہ یہ معلوم ہوجائے کہ اوروں نے کیا کہاہے؟ اورا گرکسی نے ثقہ کہا ہے تو پھر ابوحاتم کی

مقالات عالات عالم

جرح نہ مانو کیونکہ وہ اساءالرجال میں متشدد ہیں۔انہوں نے صحیحین کے ایک گروہ کے بارے میں لیس بجتہ ،لیس بقوی وغیرہ کہا ہے۔سیراعلام النبلاء (ج ۳ص۲۰) لہذا ہیجرح مردود ہے۔

 امام ابوحاتم پر بعض علماء نے متشدد ہونے کا الزام بھی لگارکھا ہے للبذا امام احمد بن حنبل جیسے معتدل محققین کے مقابلے میں ان کا قول مردود ہے۔

امام السابی کا تول" لا یسابع علی حدیشه "بھی مبهم وغیر مفسر ہونے کی مجہ سے مردود ہے اور میکوئی جرح بھی نہیں ہے اور اگر جرح ہو بھی تو جمہور محدثین کی توثیق کے مقابلے میں نا قابل قبول ہے۔

جب کسی شخف کی عدالت ثابت ہوجائے تو اس کی عدم متابعت چنداں مفرنہیں ہے۔ چونکہ سعید بن جمہان کا ثقنہ ہونا بدلائل قطعیہ ثابت ہو چکا ہے لہذ ااس حدیث میں اُن کا تفر د ذرہ بھی مفرنہیں ہے۔

### منكرينِ حديث كى كارستانياں

منگرینِ حدیثِ رسول مَنَایَّیْزِمُ کااصل مقصدیہ ہے کہ احادیث صحیحہ کو کروفریب کے ساتھ جعلی ٹابت کردیا جائے تا کہ عامۃ اسلمین کے اذہان میں دواوین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات اور عدم اعتمادینیٹھ جائے پھریہ مکار مدار کی ان سادہ لوج عوام کوصراط متنقم سے اپنی آراء کی لاٹھی کے ساتھ دُور ہا نکتے جائیں۔ پھرنہ حدیث بچے اور نہ قرآن!

انھی منکرینِ حدیث میں سے ایک شخص'' تمنا تمادی کھلواری'' اپنی خودساختہ کتاب ''انظار مہدی وسے'' میں اس حدیث پر طعن و تشنع کے تیر چلاتے ہوئے لکھتا ہے: ''اس سلسلہ روایت میں حشر نج بن نباتہ الکوفی کا نام آپ نے دیکھا۔ یہ تقریباً تمام ائمہ رجال کے نزدیک ضعیف الحدیث اور لا پہنچ بہ منکر الحدیث ہے اور ان کی حدیثوں کی متابعتیں عمومانہیں مانتیں' (ص ۵۷)

مقالات

عرض ہے کہ حشرج بن نباتہ کے بارے میں امام احمد نے کہا: تقدء ابن معین نے کہا: صالح ، ثقة ليس به بأس ، الوزرعد في كها: لا بأس به مستقيم الحديث ، التن عدى نے کہا: لاباس به ، تر فدی نے اس کی صدیث کوسن کہا ، ان کے مقابلے میں ابوحاتم نے کہا: صالح يكتب حديثه والا يحتج به ،الساجى ني كها: ضعيف ، ابن حبان ني كها: كان قليل الحديث منكر الرواية لايجوزالإحتجاج بخبره إذا انفرد، تراكَ نــ ایک دفعه لیس بالقوی که کرجرح کی اور دوسری دفعه لیسس به باس که کراس کی توثیق کی (ملخصاً من تہذیب التہذیب) حاکم اور ذہبی نے اس کی ایک حدیث کی تھی کی (متدرک ج ٣ ص ٢٠١) كباجاتا ب كرا على (غالبًا بن المدين ) في بهى ثقد كبا- (ميزان الاعتدال ج اص ۵۵) حافظ ابن حجرنے كها: " صدوق يهم " (تقريب التهذيب:١٣٦٣) خلاصه بيكحشرج بن نباته جمهور محدثين كينزديك تقدوصدوق بي البذاتمنا عمادي اینے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ' بیلقریبا تمام ائمہ رجال کے نز دیک ضعیف الحدیث .... ہیں'' تمنا عمادی کی کتاب میں اتنے زیادہ جھوٹ میں کدان کے جمع کرنے ہے ایک ٹی كتاب مرتب ہوسكتى ہے۔مثلات كتاب (كے من ٥٨) ميں شخص لكھتا ہے:

''یمن میں معمر بن راشد جو از دیوں کے غلام آزاد کردہ تھے متوفی ۱۵۴ھ جمّ حدیث میں سرگرم رہے بیآبان بن عباس شہور کذاب سے روایت کرتے تھے، مگر آبان کی جگہ ثابت البنانی کانام ظاہر کرتے تھے۔ (تہذیب اسبدیب ناص ۱۰۱) مگر پھر محدثین ان کو پھر تقد ہی سیجھتے اور لکھتے ہیں''

اب نكا لئة تهذيب التهذيب كالمحوله بالاصفحه، تواس مين لكها مواب:

"وحكى الخليلي فى الإرشاد بسند صحيح أن أحمد قال ليحيى بن معين وهو يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان نسخة: تكتب هذه وأنت تعلم أن أبان كذاب ؟ فقال: يرحمك الله يا أباعبد الله ! أكتبها وأحفظها حتى إذاجاء كذاب يرويها عن معمر عن ثابت عن أنس مقَالاتْ عالاتْ عال

أقول له: كذبت إنما هو أبان "

اور این مین اور این میں سے سند کے ساتھ احمد نقل کیا کہ انھوں نے ابن معین سے اس وقت کہا جب وہ عبد الرزاق عن معمون ابان کا نسخد کھور ہے تھے۔ آپ بیلکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ ابان کذاب ہے؟ تو ابن معین نے کہا: اے ابوعبد اللہ! اللہ آپ پر رحم کرے ہیں اسے یاد کرنے کے لئے لکھ رہا ہوں تا کہ اگر (تمنا عمادی جیسا) کوئی کذاب آئے اور اے معمون ثابت عن انس سے روایت کر ہے تو میں اسے کہددوں کہ تو خوٹ کہا۔ معمر کی بیروایات تو ابان کی سند کے ساتھ ہیں نہ کہ داوں کہ تو جوٹ کہا۔ معمر کی بیروایات تو ابان کی سند کے ساتھ ہیں نہ کہ دائی کے سند کے ساتھ ہیں نہ کہ دائی کے سند کے ساتھ ہیں نہ کے دائی کے دائی کے سند کے ساتھ ہیں دولیات کی سند سے دولیات کی سند کے ساتھ ہیں نہ کے دائی کے دائی کو سند کے دائی کی سند سے دولیات کے دائی کی سند کے دائی کہ دائی کے دائی کی سند سے دولیات کی سند سے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کی کہ دولیات کی سند کے دائی کے دائی کی کہ دولیات کی کہ دولیات کی سند سے دولیات کی کہ دولیات کے دائی کی کہ دولیات کے دائی کی کہ دولیات کی کہ دولیات کے دولیات کی کہ دولیات کی کہ دولیات کی کہ دولیات کے دولیات کی کہ دولیات کی کہ دولیات کی کہ دولیات کے دولیات کی کہ دولیات کے دولیات کو کہ دولیات کی کہ دولیات کو کہ دولیات کی کہ دولیات

اب قارئین بتائیں! کہاس میں معمر کا کیا گناہ ہےانھوں نے جوسنا آگے بیان کر دیا۔ انھوں نے ابان کی جگہ ابان کا نام ظاہر کیا اور ثابت کی جگہ ثابت کا نام لہذا محد ثین انھیں ثقتہ نہ مجھیں تو کیا سمجھیں ، مگر تمنا عمادی جیسے کذا مین کی زبانیں اور قلم آزاد ہیں۔وہ چاہیں تو دن کورات اور رات کو دن ثابت کر دیں مگریا در کھیں ایک دن روز جزاضرور آنے والا ہے اور پھرچھوٹے بڑے تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا!

میدتو حشرے بن نباتہ کے بارے میں صحیح موقف کی تحقیق تھی یہاں میر بھی یا درہے کہ وہ اس صدیث میں منفر دنہیں ہیں بلکہ درج ذیل اشخاص نے ان کی متابعت کرر کھی ہے۔

ا:عبدالوارث (ابوداود:۲۳۲۳)

۲: العوام بن حوشب (الينا: ۲۲۸۷)

سو: حماد بن سلمه (منداحدج ۵ص ۲۲۱،۲۲۰)

لہذاحشرج پرجرح ہرلحاظ سے مردود ہے۔

اس مدیث کے بارے میں شخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

" وهو حديث مشهو ر من رواية حمادبن سلمة و عبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب وغيره عن سعيد بن جمهان \_\_ واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة ، وثبته أحمد، واستدل به على من توقف في خلافة على :من أجل افتراق الناس عليه، حتى قال أحمد :من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله ، ونهى عن مناكحته ، وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل المعرفة والتصوف وهو مذهب العامة

وإنما يخالفهم في ذلك بعض (أهل) الأهواء من أهل الكلام ونحوهم كالرافضة الطاعنين في خلافة الثلاثة أوالخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين المنافيين :عثمان وعلى أو بعض الناصبة الافين لخلافة على أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين في خلافته "

اور بی حدیث جماد بن سلمہ ، عبد الوارث بن سعید اور العوام بن حوشب وغیرہ کی روایت کے ساتھ مشہور ہے انھوں نے سعید بن جمہان سے بیروایت کی ہے .... اور اس روایت پرامام احمد وغیرہ نے چارول خلفائے راشدین کی خلافت کے سلسط میں اعتاد کیا ہے اور امام احمد نے اس حدیث کی تھے کی ہے اور ان لوگوں پر بیہ جمت پیش کی ہے جوعلی وظافی نئے کی خلافت میں تو قف کرتے ہیں کیونکہ اس وقت لوگوں میں تفرقہ پیدا ہوگیا تھا حتی کہ ذاوام ) احمد نے کہا: جو خص علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ گراہ ہے اور احمد نے ایسے خص کے ساتھ (رشتہ) مکاح کرنے ہیں کی اور سے بات وہ اس کا کہ بہت ہے اور اس عقیدہ میں ان کی مخالفت بعض برعتیوں نے کی ہے اہل کلام میں سے مثلاً روافض جو کہ خلف نے ثلاث کی خلافت میں طعن کرتے ہیں اور خوارج نے جو کہ نی مُنا ہے تا کے خلف کے ثلاث کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا بعض ناصبوں نے جو دونوں دامادوں عثمان وعلی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا بعض ناصبوں نے جو

مقالاتْ 320

کہ علی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں یا ان نام نہادسی جاہلوں نے جو کہ علی کی خلافت میں تو قف کرتے ہیں۔ (مجموع فاوی جمع میں ۱۹،۱۸)

اس حدیث کودرج ذیل علاء نے سیح جسن وقوی قرار دیاہے:

احد بن ضبل الترندى
 الترندى
 ابن جريرالطمرى

👚 ابن الي عاصم 🕲 ابن حبان 🕤 الحاكم 🕲 ابن تيميه

بعض علماء نے اس حدیث کے دوشاہر بھی ذکر کئے ہیں:

ا: عن الى بكرة وَلَّهُ مُنْ رواه البيمق في دلائل الدوة (ج٢ص٣٣٢ وسنده ضعيف، فيه على بن زيد بن جدعان:ضعيف)

٢: عن جابر بن عبدالله وفي عنه (الواحدى في الوسط بحواله: الصحيم ص ٢٥ ٢ ج اوسنده ضعف)

ای فائدہ: بعض متاخرین نے دعویٰ کیا ہے کہ سفینہ طالبیٰ کی بیصدیث صحیح مسلم کی اس

حدیث کے خلاف ہے جسے جابر بن سمرہ رکافتن نے رسول الله مَل الله مَل الله مَل الله مَل الله مَل الله مَل

((إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة....

كلهم من قريش)) بيدين ختم نبيل ، وكاحتى كداس ميس باره فليفه بوكزري ....

(اوروہ)سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے۔

(صحیح مسلم: ۱۸۲۱، واصله فی صحیح البخاری: ۲۲۳،۷۲۲۲)

حالانکه بیاعتراض معترض کی تم علمی کا داضح ثبوت ہے کیونکدان دونوں سیح حدیثوں میں تطبیق ممکن ہے۔ حدیث سفینہ سے مرادخلا فت راشدہ اور خلافت ماشدہ بعداز'' ہلا ثین حدیث جابر سے مراد مطلق خلافت ہے لہٰذا حدیث اول میں خلافت راشدہ بعداز'' ہلا ثین سئے'' کی فی ہے اور دوئم میں خلافت غیرراشدہ کا اثبات لبذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ای تطبیق کی طرف حافظ ابن ججر نے فتح الباری (ج ۱۳ ساس ۲۱۲ تحت الحدیث: ۲۲۲۳) میں اشارہ کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے مجموع فیاوئ میں اور یہی صواب ہے مزید تفصیل کے اشارہ کیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ نے مجموع فیاوئ میں اور یہی صواب ہے مزید تفصیل کے

مقالات عالی مقالات الله مقالات المقالات ال

کے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمداللہ کی کتاب السلسلہ الصحیحہ (ار ۲۲۲ کے ۲۹۹ کے صدیث ۲۵۹) کامطالعہ فرمائیں انھوں نے اس موضوع پر تفصیل ہے کھھا ہے۔

''اس موقعہ کے لئے کسی من چلے نے حدیث سفینہ گھڑی جسے امام سلم نے اپنی سیح میں درج کر کے دنیائے رفض کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیارتھا دیا۔اس حدیث کے الفاظ تیل خلافت تمیں برس رہے گی اور پھر ملک ہوجائے گا۔۔''

فيض عالمصديقي ناصبي كي اس عبارت يرتين اعتراضات بين:

نمبر (): بیر صدیث کی من چلے نے گھڑی نہیں بلکہ ثقہ وصادق راوی نے سفینہ صحابی بڑا تھؤ سے بیان کی ہے اور اس ثقہ راوی سے بہت سے تقدراویوں نے بیصد بیٹ بن کرآ گے بیان کر دی لہذا بیصدیث بالکل صحیح ہے۔

نمبر ﴿ صحیح مسلم میں کہیں بھی بیرے دیث موجو دنہیں ہے لہٰذافیض عالم صدیقی کا میسیح مسلم پر بہتان ہے۔

میں کہتا ہوں: جو خص امیر المؤمنین علی کی خلافت کو نام نہا دکہتا ہو ( دیکھیے سادات بنی رقیہ ص۳۷ ) اور ثقدا مام زہری پرطعن کرتا ہو ( دیکھیے سادات بنی رقیص ۱۱۳) اے کبشرم آتی ہے کہ وہ صحیح مسلم پر جھوٹ نہ ہولے۔ان لوگوں کا اوڑ ھنا بچھونا ہی جھوٹ ، مغالطہ دہی اور تاریخ کی موضوع روایات پر اندھادھنداعتادہے۔

نمبر ﴿: مِين بِو چِهِنا ہوں کہ اس حدیث ہے دنیائے رفض و کذب کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار آگیا ہے؟ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین ابو بکر ڈالٹیڈ اور امیر المؤمنین عمر طالٹیڈ اور امیر المؤمنین عثمان ڈالٹیڈ تینوں خلفائے راشدین علی منصاح اللہ و میں سے تھے۔ بتا ہے وہ کون سارافضی ہے جوان خلفائے ٹلا شکوخلفا علی منصاح الملہ و سمجھتا ہے؟! بلکہ اس حدیث ہے تو عقید و رفض کا خاتمہ ہوجاتا ہے! والحمد لللہ

مقالات

تذكره علمائے حدیث

مقالات

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ وَاطْ ﴾ الله سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں۔ (فاطر:۲۸)

رسول الله مَا لَيْنَا لِمُ مِن الله مَا لِيا:

(( من يو د الله به خيرًا يفقهه في الدين .)) الله تعالى جس كساتھ بھلائى كاارادہ فرما تاہے،اسے دين كى بجھء طاكرتاہے۔ (شيح بخارى:ابے، شيح مسلم: ١٠٣٧)

# سيدناالا مام عبداللدين عمر طالنيز

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ مَنَ اللهُ عَلَيْ المَالِ مِعْلِ القدر صحابة كرام مثلاً اليوبكر عمر ، الوہريه اور انس بن مالک وغير ہم رضی الله عنهم الجمعين ، آپ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ بنائے تشريف فرما ہیں۔ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عِلى عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوالِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْ اللهُم

اولیاءالرحمٰن کی اس مقدس محفل میں خاموثی چھاجاتی ہے۔صرف ایک لڑکا ایسا ہے جس کے دل میں خیال گزرتا ہے کہ یہ مجور کا درخت ہے۔ مگروہ اپنی کم تن اور بڑوں کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے حیا کے سبب خاموش رہتا ہے۔ بالآخر نبی مَانْ النَّیْلِ کے جانباز ساتھی آپ سے پوچھتے ہیں: آپ ہی بتادیں کہوہ کون سادرخت ہے؟

خاتم النبین مَنَّاقَیْمُ کی کور وسنیم سے دھلی ہوئی زبان سے موتی بکھرتے ہیں: یہ مجود کا درخت ہے۔ بعد میں یہ جود کا درخت ہے۔ بعد میں یہ ہونہارلؤ کا اپنے عظیم المرتبت والدکوساری بات بتادیتا ہے۔ اس کا مجاہد باپ فرما تا ہے: اگر تو یہ کہددیتا کہ یہ مجود کا درخت ہے تو مجھے فلاں فلاں چیز سے زیادہ مجبوب ہوتا۔ (مجیح بناری: ۱۸۳۳ مجم مسلم: ۱۸۱۱)

یہ جلیل القدرنو جوان تاریخ اسلام میں سیدناعبداللہ بن عمر (ڈی نظینا) کے نام سے مشہور ہے اور آپ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔

حافظ ذہی فرماتے ہیں:

"عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل...... الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبدالرحمٰن القرشي العدوي المكي ثم المدني "

مقَالاتْ

(سيراعلام النبلاء سر٢٠٨٧)

حافظ ذہبی مزید لکھتے ہیں:

"درینہ کے رہنے والے فقیہ اور علم وگل میں نہایت بلند پاید تھے۔ آپ نے غزوہ خند ق میں شرکت کی اور بیعت الرضوان کے موقع پر شرف بیعت سے بھی مشرف موقع کے ۔ آپ بارِ خلافت سنجالنے کی پوری اہلیت رکھتے تھے۔ چنا نچے صفین کے موقع پر ۔ ۔ آپ بارِ خلافت کے عراق ۔ ۔ ۔ سعد بن ابی وقاص والی تی جیسی اہم شخصیتوں کی موجودگی میں ان کانام خلافت کے لئے پیش کیا گیا۔''

(تذكرة الحفاظ اردوارا ٥ نمبر ١٤ بتقرف ييرع بي نسخه ار٣٧)

آپ بجین میں مسلمان ہو گئے تھے۔ (تاریخ بغدادارا۔۱)

آپ نے اپنے والد عمر ولی تھڑ کے ساتھ ہجرت کی ۔ غزوہ احد میں آپ کم سی کے سبب شریک نہ ہوسکے ، آپ پہلی بارغزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ (سیراعلام الدبل ، ۲۰۲۶) رسول الله مَالِيْزِ نِم نے آپ کو ''د جل صالح'' یعنی نیک مردکہا۔

(صیح بخاری:۲۹۰۷ و صیح مسلم:۲۴۷۸ )

آپزول وی سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔

(كتاب القات لابن حبان ١٠١٥ ٩٠٢١ ، اسد الغلبة ١٣٠٠ ٢٣٠)

آپ دقیق النظر فقیدا ورمحدث صحابی متھے۔آپ کی فقاعت کالو ہاتمام علماء نے تسلیم کیا ہے۔ (ملاحظہ والاحکام لاین حزم ۹۲/۵، تذکرة الحفاظ ارسے،اصول الثاثی ۲۵، فورالانوارص ۱۷۸)

عبدالحي بن العماد نه آپ كو " السيد الجليل الفقيه العابد الزاهد "لكها ہے۔ (شريب) المراد

(شذرات الذهب ارا۸)

حافظا بن حجر فرماتے ہیں:

" ولد بعد المبعث بيسير ، وا ستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أ شد الناس

مقالات

اتباعاً للا ثر" آپ بعثت نبوی (مَنَّ اللَّهُ اللهُ عَمْرُ وهُ أَحد بِيلَ اللهُ عَمْرُ وهُ أَحد بِيلَ مَوْدَهُ اللهُ عَمْرُ وهُ أَحد بِيلَ مَعْرَكَ وجه سے جھوٹے ستجھے گئے (لہذا غزوهُ أحد بیل شریک نہ ہوسکے) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سنت پڑل کرنے والے تھے۔ شریک نہ ہوسکے) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سنت پڑل کرنے والے تھے۔ شریک نہ ہوسکے) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سنت پڑل کرنے والے تھے۔ شریک نہ ہوسکے) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سنت پڑل کرنے والے تھے۔ شریک نہ ہوسکے) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سنت پڑل کرنے والے تھے۔

آپ غزوهٔ خندق میں شریک ہوئے تھے۔

صحابہ و تابعین وغیر ہم نے آپ کوٹراج تحسین پیش کیا ہے۔ قریش کے نوجوا نول میں اپنے آپ کو دونوں میں اپنے آپ کو دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ قابومیں رکھنے والے عبداللہ بن عمر دلائشؤ تھے۔ سید نا جاہر دلائشؤ نے فرمایا:

ہم میں ہے کوئی ایبانہیں ہے جس کی طرف دنیا جھکی نہیں اور وہ دنیا کی طرف نہیں جھکا سوائے عمر ڈالٹنڈ اوراس کے بیٹے کے۔

(المستد رك ۱۲۸۳ و تحج على شرط الشيخين ووافقه الذهبي مصنف ابن البيشية ۱۳۸ ۱۳۸ ، وفيات الاعميان لابن خلكان ۲۹۰۳)

نافع سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمراہے گھر میں کیا کرتے ہیں؟انھوں نے کہا: (عام)لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

آپ ہرنماز کے لئے وضوکر تے ہیںاورقر آن دیکھ کرتلاوت کرتے رہتے ہیں۔ (ابن سعد ۲۰۷۲ کا، دسند سیح)

امام ابن شهاب الزجرى رحمداللدن كها:

ابن عمر ر النيخ کی رائے کے برابر کسی کی رائے کو تسمجھیں۔ آپ رسول مَثَالَّةُ عَمَّم کے بعد ساٹھ برس زندہ رہے ہیں۔ آپ پر رسول اللہ مَثَالِثَةُ مَا اللہ مَثَالِثَةُ مِن ہے جاتے ہے جائے ہی فی ندر ہا۔ ( المعندرک ۲۵۹۵ کے ۱۳۳۲ وسندہ حسن) امام ما لک رحمہ اللہ نے کہا: آپ ایمہ دین میں سے تھے۔ (المعرفة والبارخ ۱۸۱۱ سندہ کی امام ۲۳۲ و مندہ کی بن اماعیل الصدنی المعری کان صدوقاً کمانی تاریخ الاسلام للذہ بی ۲۵۲۷ میں ۲۳۲ھ) اور کہا: آپ نے ساٹھ سال لوگول کو نتو سے دیئے۔ (ایسنا و تبذیب انتہذیب التبذیب ۱۳۸۸)

مقالات

حافظ ابن عبدالبرالاندلسي لكصنة بين:

آپ پر ہیز گار اور صاحب علم نے ۔ آپ رسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَیْمُ کَ آثار کی اتباع میں سب سے زیادہ عامل نے ۔ فقو ول میں انتہائی جانچ پڑتال اور احتیاط فرماتے ۔ عبد نبوی میں جہاد ہے بھی چیچنیں رہے۔ (منہوم:الاستیعاب٣٣٧) آپ کی سخاوت ضرب المثل ہے۔

ایک دفعہ آپ نے کہا:'' میرا بی آج مچھلی کھانے کو جاہتا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے مچھلی کیا کر تیار کی اور آپ کے سامنے رکھ دی۔ اتنے میں ایک سائل آیا۔ آپ نے

وه چھلی اسے دے دی۔' (الطبقات الکبری لا بن سعد ۱۰۸٬۰۸۰ واسنادہ سچے)

ایک ہزار سے زیادہ غلاموں کوآپ نے خرید کرآ زاد کر دیا۔ (الدیل عہرہ ۱۸،۹۳۰ وقال: اسادھ اصحے کی ہوں بن مہران سے روایت ہے کہ این عمر طاق کی ہوی کولوگوں نے برا بھلا کہا: تو ان کی خدمت صحیح کیون ہیں کرتی ؟ وہ کہنے گی: میں کیا کروں ،ان کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ہوی نے ان مسکینوں کو جو راستے میں نہ راستے میں بیٹھے سے بلا بھیجا اور انہیں کھانا کھلا کر کہا: آج آپ لوگ اُن کے راستے میں نہ بیٹھیں ،اور دوسرے مسکینوں کے گھر پہلے ہی کھانا بھیج دیا اور کہد دیا کہ تعمیں اگر ابن عمر بلا کیں تو نہ آئے۔ آپ نے (اپنی ہوی ہے) بلا کیں تو نہ آئے۔ آپ نے (اپنی ہوی ہے) فرمایا: تمھارا کیا ارادہ ہے کہ میں آج راہت کا کھانا نہ کھاؤں؟ اس کے بعد آپ نے اس

آپعشاء کا کھانا اکیلے نہ کھاتے تھے۔ (ابن سعد ۱۵۸/۸۰،واسادہ صحح)

ایک دفعہ آپ بیار سے ، آپ کے لئے انگور خریدے گئے۔اسے میں ایک سائل آیا تو آپ نے وہ انگورا سے دے دیئے۔ (ابن سعد ۱۵۸/۱۵ داستادہ صحح)

نافع بیان کرتے ہیں کدایک محض آپ کے لئے جوارش (چورن) لے آیا۔ آپ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ اُس نے کہا: یہ کھانے کوہضم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں پورام ہید سیر ہو کرنہیں

مقالات

کھاتا مجھےاس (چورن) کی کیاضرورت ہے؟ (این سعر ۱۵۰/۱۵ وسندہ مجے) آپ کو جو چیز زیادہ پسند ہوتی تو اس کواللہ کی راہ میں دے دیتے۔

(ابن سعد ۴۸ ر۱۲۲، حلية الاولياء ار ۲۹۵ واسناده صحح )

آپ بال کی کھال اتار نے کے سخت خلاف تھے۔ اس لئے واقع ہونے سے پہلے فرضی مائل کا جواب ہی نہیں دیتے تھے۔

اليے سوالات كے بارے ميں آپ فرماتے: " لا أدرى " ليني مين نہيں جانا-

(المعرفة والثاريخ اروومه واسناده حسن)

ایک دفعه ایک شخص کے سوال پرآپ نے فر مایا:'' لا أحدی'' کیاتمھا را بیارادہ ہے کہ جہنم میں ہماری پلیٹھوں کا بل بنا کرکہو: ابن عمر ڈالٹیڈ نے جمیں بیفتو کی

وياتها؟ (الفقيه والعققة للخليب البغد ادى١٤٦/١٥١، واسادهسن)

نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر رفظ نظامات ایک مسلہ بوچھا تو انھوں نے سر جھکالیا اور کوئی جواب نہ دیا لوگ سمجھے کہ آپ نے سوال نہیں سنا۔ کہا گیا: اللہ آپ رم کرے، کیا آپ نے سوال نہیں سنا؟ فر مایا: جی ہاں! سنا ہے لیکن تھا را کیا خیال ہے، کیا اللہ تعالی ہم سے نہیں بوجھے گا کہتم لوگوں کو کیا مسئلے بتاتے تھے؟ ہمیں سوال سجھنے دو، اگر ہمارے پاس جواب ہوا تو جواب دیں مے ورنہ کہیں گے ہمیں پھلم نہیں ہے۔

(ابن سعد ۱۲۸، دسنده حسن )

ایک شخص نے عبداللہ بن عمر والشیئے سے تجر اسود کو چو منے کا ابو چھا۔ انھوں نے کہا: ہیں نے رسول اللہ مثالی نیکم کے اس خص نے رسول اللہ مثالی نیکم کو دیکھا ہے کہ آ ب اس کو ہاتھ لگاتے اور چو منے تھے۔ اس خص نے کہا: بھلا بتا کیں! اگر جوم ہو یا عاجز ہو جاؤں تو کیا کروں؟ انھوں نے کہا: بیا گر مگر یمن میں جاکر رکھو۔ میں نے رسول اللہ مثالی نیکم کو دیکھا ہے کہ آ پ ججر اسود کو ہاتھ لگاتے اور چو منے شخے۔ (صحیح بناری کتاب الج باب تقبیل الجر ۳۷۳ کے ۱۳۱۱)

ایک دفعہ آپ سے وتر کا مسلد ہو چھا گیا۔ آپ نے فرمایا: ور رات کے آخری جے

میں ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے پچھ کہنا چاہا: آر ایست اُ رایست ( بعنی اگر گر) تو آپ نے فرمایا: اپنی اس اگر گرکوائس ستارے پرر کھو۔ آپ نے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا: رات کی نماز دور کعت ہے اور و تر رات کی آخری ایک رکعت ہوتی ہے۔

(المعجم الكبيرللطير اني ١٢ ره ٢٦ ، واسناد وحسن )

آپ کی اس بختی کی وجہ سے ان لوگوں کے منہ بند ہو گئے جو فرضی مسائل اور موشکا فیوں میں سرگر داں تھے۔

آپ کی عظمت وجلالت اورا مامت پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔لوگوں نے آپ کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی مگر آپ نے صاف انکار کردیا۔ آپ اختلاف اور فرقہ بندی کے سخت خلاف تھے۔ آپ جنگ صفین اور جنگ جمل میں غیر جانبدار رہے۔

ابوالعالیہ البراء بیان کرتے ہیں کہ: میں ابن عمر رہی ہی پیچے چل رہا تھا اور آنھیں معلوم نہیں تھا۔ آپ اپنے آپ سے کہدرہے تھے: بیلوگ اپنی تلواری کندھوں پرر کھا یک دوسرے کو قتل کررہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ اپناہا تھ دونا کہ ہم آپ کی بیعت کریں۔

(ابن سعد ۴ را ۱۵ ، واسناده محج )

زید بن اسلم نے کہا: آپ فتنے کے زمانے میں ہرامیر کے بیچھے نما زیڑھ کیلتے اوراٹھیں زکو ۃ بھی ادا کرتے تھے۔ (طبقات این سعد ۱۳۹۲، داسادہ سجے)

آپ خشیوں (مختارا کتفی کے ساتھیوں )اور خارجیوں کوبھی سلام کہتے تھے۔

(النبلاء مور ۲۲۸ السنن الكبري لليبقي سور ۲۲ اواسناده صحح)

آپ سے ابن زبیر خالفنا کے بارے میں اور خارجیوں و مشہوں کے فتنے کے متعلق پوچھا گیا: کیا آپ ان کے ساتم بنماز پڑھتے ہیں جوا کیک دوسرے کوئل کررہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا: جو شخص کہتا ہے آؤنماز کی طرف تو میں قبول کر لیتا ہوں اور جو کہتا ہے آؤفلاح کی طرف، تو میں مان لیتا ہوں لیکن جو شخص کہتا ہے کہ آؤمسلم بھائی کوئل کریں اور اس کا مال چھین کیں تو میں نہیں مانتا۔ (ابن سعد ار ۱۷۹)، علیہ الا دلیاء ار ۹۰۰ دانیادہ سجے)

مقالات

آپ جاج بن یوسف کے پیچے بھی نماز پڑھ لیتے۔ (اسن الکبری اللیبی ۱۲۲،۱۲۱، داسادہ حسن) آپ جس شخص کے پاس سے گزرتے اسے سلام کہتے اور فرماتے: میں گھرسے اس لئے ذکاتا موں کہ کمی کوسلام کروں یا مجھے کوئی سلام کرے۔

(ابن سعد ۴۸۲۲)، واسناده حسن ، نيز ملا حظه بومصنف عبدالرزاق ۱۹۴۴۲ س۲۸۲۲ (۱۹۴۴۲)

ایک صحابی نے عبداللہ بن عمرضی للہ عنها سے پوچھا: آپ اپنی بیعت کون نہیں کروا لیت؟

آپ امیر المونین کے بیٹے ہیں اور خلافت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں ۔ انھوں نے فرمایا: کیااس بات پرسار نے لوگوں کا جماع ہوگیا ہے؟ اس صحابی نے کہا: جی ہاں! تھوڑے نے لوگوں کو چھوڑ کر سب کا اجماع ہوگیا ہے ۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا: ایک بجر (ایک علاقہ) ہیں تین جبی کی اس بات کے خلاف ہوئے تو مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سائل نے پوچھا: اگر آپ کو جا سیداداور مال دیا جائے تو کیا خلافت پر بیعت کے لئے تیارہ و جا سی اس خاس سے ، پھر یہاں نہ آنا ، میرادین تہارے درہم و میں اس حالت ہیں دنیا سے سفر کروں کہ میرے دین میں اس حالت ہیں دنیا سے سفر کروں کہ میرے ہاتھ صاف شفاف ہوں۔ (این سعد ۱۹۲۳، وسندہ جو)

آپائتانی سادہ لباس پہنتے ہمونچھیں کٹواتے اور داڑھی کوزر درنگ وغیرہ سے رنگتے۔ آپ کا ازار نصف پنڈلی تک ہوتا۔

رسول الله مَثَاثِينِ كَي سنت رِعمل كرنے مِن آپ بيش بيش رہتے۔آپ نے اپني انگوشي پر "عبد الله بن عمر "كھوار كھاتھا۔ (ابن سعد ١٧ ١ ملحساد سنده مجع)

آبِموجِيس (قينجي سے )اتن باريك كرتے تھے كەكھال نظرآن لگئ تھى۔

(ابن سعد مهر ۱۷۷ وسنده محج

عبید الله بن عمر بن میسره القواریری فرماتے ہیں کہ ایک دن سفیان بن عیینه (مشہور محدث)جمارے پاس تشریف لائے۔آپ نے اپنی موٹی جس اُستر سے سے منڈ وار کھی تھیں۔ (حارخ ابن ابی طبیعہ سے ۲۷۵ میروسی ۳۷۵ وسندہ کیج) مقَالاتْ عَالاتْ

دوسرے دلائل کومدِ نظرر کھتے ہوئے تینجی ہے مونچھیں کئوا ناافضل ہے۔

ایک دفعہ ایک شامی نے آپ سے جج تمتع کا مسلہ یو چھا۔ آپ نے فربایا: حلال ہے۔اس شخص نے کہا: آپ کے والد ہزرگوار (عمر پڑائٹیئر) نے تواس مے منع کیا ہے۔

آپ نے فرمایا: تمھارااس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے جس کومیرے باپ نے منع کیا اور رسول اللہ مَا ﷺ نے اجازت فرمائی ہے؟ کیا میرے والد کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ مَا ﷺ کی؟ شامی نے کہا: رسول اللہ مَا ﷺ کی بات مانی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ مَا ﷺ نے کہا: رسول اللہ مَا ﷺ کے کیا ہے لینی اجازت دی ہے۔

(جامع ترندي كتاب الج ار١٦٩ حهم وقال: هذا حديث حن صحيح)

نافغ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر (بڑاٹھیں) مبجد نبوی میں (صبح کے وقت ) بیٹے رہتے تھے حی کہ سورج بلند ہوجاتا اور آپ ( چاشت کی ) نماز نہ پڑھتے ۔ پھر بازار جاکر اپنی ضروریات خریدتے پھر گھر آنے سے پہلے مبجد جاکر دور کعتیں پڑھتے پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ (ابن سعد ۱۳۷۲، دسندہ کیج)

> آپ چاشت کی نماز کو بدعت کہتے تھے۔ (صحیح بناری:۱۷۷۵، صحیح سلم:۱۳۵۵) [لیعنی آپ کے نز دیک چاشت کی نماز با جماعت جائز نہیں تھی۔ واللہ اعلم]

امام نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ جارہے تھے۔آپ نے بانسری کی آواز سی تو اپنی الگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیس۔ یہ بانسری ایک جی واہے کی تھی اور راستے سے بٹ کر چلنے گئے اور کہنے لگے: اے نافع! کیا (اب بھی) آواز آرہی ہے؟ جب میں نے کہا بنہیں آرہی ہے تو اپنے کانوں سے انگلیاں نکال دیں اور فر مایا کہ رسول اللہ مَانَّ الْمَانِیْنِ مَانِی سے اللہ مَانَّ اللہ مَانَّ اللّٰہِ مَانَّ اللّٰہِ مَانِی کہا تھی۔ نے بھی اس طرح کیا تھا۔

(صحح ابن حبان الموارد ح:۳۰ منداحمه:۳۸۳ ، واسناده صحح دائعله ابوداود:۳۹۲۳ والسواب خلافه) آپ سے اگر لغزش ہو جاتی تو فور اُر جوع کر لیتے ۔ ایک دفعہ عبد الرحمٰن بن ابی ہر ریہ نے آپ سے پوچھا:سمندر نے بہت می مردہ محچلیاں باہر چھیٹکی ہیں کیا ہم انھیں کھا کمیں؟

مقالات

آپ نے فرمایا: نہ کھاؤ۔

جب عبد الرحمٰن علے گئے تو آپ نے گھر آ کر قرآن پاک نکالا اور سورہ ما کدہ پڑھی۔ جب اس آیت پر پنچ کہ ﴿ اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ تو نافع سے کہا: جاؤاور ابو ہریرہ ڈلائٹیڈ کے بیٹے سے کہو: یہ کھانا ہے اسے کھائے ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (تغییر این جربر کہم، واسادہ چے)

یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے کہ فوراً اپنی لغزش سے رجوع کرلیا اور اس بات کا بے مثال ولاز وال ثبوت چھوڑ گئے کہ قر آن وحدیث کے مقابلے میں کسی شخص کا اجتہا د جمت نہیں ہے چاہے کہنے والا کتنا ہی عظیم الشان امام کیوں نہ ہو۔

آپ دن میں دور فعہ تبل لگاتے۔ (ابن سعد ۱۵۷/۱۵۱۰ واساده سج کے)

آپ جمعہ کے دن تیل اور خوشبولگا کرہی معجد کو (نماز کے لئے ) جاتے تھے۔

(این سعد ۱۵۲۷ وسنده صحیح)

آپامر بالمعروف ونهي عن المنكر پر پورې طرح كار بند تھے۔

مجاہدر حمداللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر خالفۂ نے بیان کیا کہ نبی مَالْ فِیْلِم نے فرمایا: کسی مُحض کواپئ گھر والوں ( یعنی بیوی وغیر ہا) کو مجد میں جانے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔

آپ کے بیٹے نے کہا: ہم تو انھیں منع کریں گے۔ بین کرعبداللہ بن عمر دلاللہ نے ( عضبناک

ہوکر) فرمایا: میں تجھے رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْهِ لَم كَی حدیث بیان کرر ہاہوں اور تو یہ کہدر ہاہے؟

(منداحه ۱۳۶۶، وسنده صحیح)

آپ جب کسی مخص کود کیھتے کہ رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع الیدین نہیں کرتا تو آپ اس کوئنگریاں مارتے تھے۔[حتیٰ کہ دور فع یدین کرنے لگتا]۔

(مندالحمیدی تقیق ح:۱۱۵، جزور فع الیدین للخاری ح:۱۵، مسائل احدیرولیة عبدالله بن احمد: ۲۳۵ واسناده صحح) قاسم بن محمد رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر والفیّن کوعمر و بن العاص والفیّن کے

مقالات

پاس دیکھا آپ کندھوں کے برابر دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ (ابن معدار ۱۲۲۱ داسادہ من) آپ جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع البدین کرتے تھے۔

(جزءرفع اليدين للخارى: • ااوسنده محج)

آپ هج اور عمرے میں ایک مشت سے زیادہ داڑھی کاٹ دیتے تھے۔ (سیح ابخاری:۵۸۹۲) مروان بن سالم المقفع بیان کرتے ہیں:

"وأیت ابن عمر یقبض علی لحیته یقطع مازادت علی الكف" میں نے ابن عمر (روائنی) كود يك آب ايك شت سے زياده داڑھی كاث ديتے تھے۔

(سنن الي داود: ۲۳۵۷ وسنده وسن ، و سند الداقطني ۸۶٫۲ اوسحد الحاكم ار۳۲۶ و دافته الذي )

نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ( رہی گھٹا) جب حج یا عمرے میں سرمنڈ اتے **تو اپنی داڑھی** اور مونچھوں میں سے کچھ حصہ کاٹ دیتے تھے۔ ( سوطاً امام مالک ار ۲۹۹ س ۱۹۳۳، دسندہ تھج )

آپ جب رمضان میں جج کا ارادہ کرتے تو جج سے فارغ ہونے تک داڑھی اورسر کے بال نہیں کٹاتے تھے۔ (موطا امام الک ار ۲ ۳۹ ح ۹۱۴ دسند صحح)

امام ما لك فرمات ين الله لله على الناس " لوكول يريمل ضرورى تبيل يه المام ما لك فرمات ين الموطأ ص ٢٩٦)

ا بن عمر اور ابن الزبير رفی نیخ دعا کرتے تو دونوں ہتھیلیاں اپنے چیمرے پر پھیرتے تھے۔ (الا دبالمفرد: ۹۰۹، وسندوحسن)

نافع بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھاس چارے والے کمرے میں ، ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا تو ابن عمر ( بڑا پھنے) نے پوچھا: کیا میں نے تجھے وو کپڑے نہیں دیے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا تو ابن عمر ( بڑا پھنے) نے پوچھا: کیا میں نے تجھے دوں تو چلے جاؤ گے؟ میں اس حالت میں مدینے کے بعض علاقے ( مثلاً بازار ) میں بھیج دوں تو چلے جاؤ گے؟ میں نے کہا بنہیں تو انھوں نے فرمایا: پس کیا اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کے سامنے خوبصور تی افتدیار کی جائے یالوگ ؟ پھر فرمایا: رسول اللہ مُنا اللہ کے اللہ عمر ( بڑا ٹھنے ) نے فرمایا کہ جس کے پاس

مقَالاتْ عالم

دو کپٹر ہے ہوں تو وہ ان میں نماز پڑھے اور جس کے پاس صرف ایک کپٹر اہوتو وہ اسے از ار بنا کراور کندھوں پر ڈال کرنماز پڑھے۔ (اسن الکبری للبینٹی ۲۳۲۸ء سندھیج)

ام المومنين عائشہ و النبی فرماتی میں: میں نے الامسر الاول (لیمن قرآن وصدیث) کی ا اتباع میں ابن عمر دالنیو سے زیادہ کسی محض کوئیس و یکھا۔ (الدہل ۲۰۸۰۳)

مند بھی بن مخلد میں آپ کی دو ہزار چھ سوتمیں ۲۶۳۰ حدیثیں ہیں ،صرف صیح بخاری میں ۸۱ اور صرف صیح مسلم میں ۳۱ ہیں۔ (العہا، ۲۳۸٫۳)

ابوالوازع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا: جب تک آپ لوگوں میں ہیں، خیریت رہے گی۔ (لیخی لوگ آپ کی برکت سے خیروعافیت کے ساتھ رہیں گے ) تو آپ غضبناک ہو گئے اور فر مایا: میرا خیال ہے کہ تو عراقی ہے۔ تسمیس کیا خبر کہ تھا را بھائی کس حالت پر درواز ہبند کرتا ہے۔ (بیعنی اس کی خلوت کے بارے میں شمیس کیا علم ہے؟)

(این سعد مرا۱ واساده ن)

یہ کسرِنفسی اور تو اضع کی اعلیٰ مثال ہے۔

ا کی عراقی نے آپ سے مجھر کے خون کے بارے میں پوچھا، جو کپڑے کولگ جاتا ہے تو ابن عمر مٹافٹیؤ نے فرمایا:اس کی طرف دیکھو! یہ مجھر کے خون کے بارے میں پوچھر ہا ہے اور انھوں نے رسول الله مَنَافِیْوَلْم کے بیٹے (یعنی نواسے حسین بڑائٹیؤ) کوئل کیا ہے اور میں نے رسول الله مَنَافِیْوَلْم سے سناتھا کہ حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔

(سنن الترمذي ۱۲۸رخ • ۲۷۷ وقال:هذا حديث سحيح)

خالد بن سمیر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جاج (بن یوسف) الفاس نے منبر پرخطبہ دیا تو کہا: بے شک (عبداللہ) بن عمر کہا: بے شک (عبداللہ) بن الزبیر نے قرآن میں تحریف کی ہے۔ تو (عبداللہ) بن عمر بولے: تو نے جھوٹ بولا ہے، نہ وہ اس کی طاقت رکھتے تھے اور نہ تو اس (تحریف) کی طاقت دکھتا ہے۔ جاج (غصرہ ) بولا: چپ ہوجا اے بوڑھے اتو سلمیا گیا ہے اور تیری عقل جل گئے ہے۔ (این سعد ۱۳۸۳) ورندہ سن)

مقالات

آپ کی مرض وفات میں جب جاج بن یوسف عیادت کے لئے آیا تو آپ نے اپنی آئیسی بند کرلیں اور جاج ہے کئی بات نہیں کی حتیٰ کہوہ چلا گیا۔

(ابن سعد ۴۸ ۱۲۸ وسنده صحیح ، تاریخ دشق ۳۳ ر۱۲۹،۱۲۸)

[معلوم ہوا کہ آپ کا جاج کے پیچیے نماز پڑھنے کامل منسوخ ہے۔]

آپولاة الأمور (مىلمان حكمرانوں) كےخلاف خروج كے بخت مخالف تھے۔

آپ نے یزید بن معاوید کی بیعت کی اوراس بیعت کوتو ڑنے سے انکار کر دیا۔

(د نکھنے مجمح ابنجاری:۱۱۱۱)

عبید بن جریج (تابعی) بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ( وَالْفَانِ) سے کہا گیا: آپ چارا یہے کام کرتے ہیں جو دوسر سے عابنہیں کرتے ۔ انھوں نے پوچھا: وہ کیا ہیں؟ عبید بن جریج نے کہا: آپ (طواف میں) صرف رکن یمانی کوچھوتے ہیں۔ بغیر بالوں والے جوتے پہنچے ہیں، زرد خضاب لگاتے ہیں اور جب آپ مکہ میں ہوں تو آٹھ ( ۸ ) ذو الحجہ کوئی جج کی لبیک کہتے ہیں ہے بداللہ بن عمر والله بن عروف نے جواب دیا: رسول اللہ منا الله منا موں کو سے اور میں اسے والے جوتے پہنچ سے اور انھی میں وضو کرتے سے اور میں اسے (آپ کی سنت کی وجہ سے ) پیند کرتا ہوں۔

آپ زرد خضاب لگاتے تھے اور جب آپ کی سواری (جج کے لئے ) چبتی تو لبیک کہتے تھے۔ (صحح ابغاری: ۱۲۱

## اس حديث على مسئل معلوم موسى:

- ابن عمر خافیند اتباع سنت کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔
  - ٢: رسول الله مثل في في كل حديثين جحت وشرعيه بين -
- ۳: صحابہ کے زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا ،اگر اس کام کا ثبوت کسی دوسری دلیل ہے ہو تو ترک مامنع کی دلیل نہیں ہوتا ۔
  - ۳: شاگر د کا استاد ہے سوال کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ استاد کاعمل ضرور غلط ہی ہو۔

مقالات عالات

ایک دفعہ رسول اللہ سَائَیْنَیِّم نے فرمایا: ((لونسر کنا ہذا الباب للنساء))اگرہم ہے دروازہ عورتوں کے (دافلے کے ) لئے چھوڑ دیں تو (بہتر ہے۔) نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرا پنی وفات تک (مسجد نبوی کے )اس درواز ہے ہے بھی داخل نہیں ہوئے۔ (سنن الی داود:۲۲س، وسندہ جھے)

اس روایت کے بارے میں حافظ ذہبی حمد الله لکھتے ہیں:

" متفق علی صحته " اس کے جمج ہونے پراتفاق ہے۔ (تاریخ الاسلام ۲۵۹۸) جس دن آپ عشاء کی باجماعت نماز سے رہ جاتے تو ساری رات قیام کرتے تھے۔ (تاریخ دشن لابن عسا کر ۲۵۸۸ دسند وحس )

آپ کوجو چیز زیادہ پیند ہوتی تو اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ایک دفعہ آپ مدینے کی بعض نواحی بستیوں میں تشریف نے گئے ،کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دستر خوان بچھایا ، دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرارہا ہے ،اسے بلاکر فرمایا:ہمارے ساتھ کھاٹا کھاؤ ،وہ بولا: میر اروزہ ہے ،آپ تخت چران ہوئے:اتن گرمی میں روزہ رکھتے ہو؟ وہ بولا: میں ان دنوں کو (مرنے کے بعد زندگی کے لئے ) غنیمت سجھتا ہوں ،عبداللہ بن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لئے بوچھا: ایک بکری ہمیں جج وہ ،وہ بولا: یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ مالک کی ہیں ۔آپ نے (بطور امتحان) فر مایا: مالک کو کہد دینا کہ بھیڑیا کمری کھا گیا ہے ۔اس چروا ہے نے جواب دیا: پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ دیکھ رہا ہے ،آپ استے خوش ہوئے کہ اس غلام کو اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا اور بکریاں بھی خرید کر آزاد کر دیا اور بکریاں بھی خرید کر آن اور کردیا اور بکریاں بھی خرید کر آن اور کردیا اور بکریاں بھی خرید کر آن اور کردیا اور بکریاں بھی خرید کر اس کے حوالے کردیں ۔ (ناری دُوش ملخفا ۲۵ سے درید دون

زید بن اسلم کے والد اسلم بیان کرتے ہیں:

(سیدنا)عمر طافیظ کی سیرت پڑمل کرنے میں ابن عمر رفیافیظ سب سے آگے تھے۔ (ابن سعد ۴٫۰۵ درسند مسیح)

سعید بن مصعب فرماتے ہیں کہ عبدالقد بن عمر اپنے والدعمر ( رائے نہانا ) کے بہت زیادہ مشابہ

مقالات

تقے۔ (ابن سعد ۲۸ م۱ وسند سجح)

وَمَره (تابعی ) بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابن عمر (روائن اللہ اسے بوچھا: اگر میں جج کا احرام باندھ لوں تو بیت اللہ کا طواف کروں؟ انھوں نے فرمایا: تجھے طواف سے کس نے روکا ہے۔ اُس نے کہافلاں آدمی اسے نالپند کرتا ہے۔ الخ

توابن عمر نے فرمایا: ہم نے رسول اللہ مَا ﷺ کود یکھا آپ نے جج کا احرام بائدھا اور بیت اللہ کا طواف کیا ،صفاومروہ کے درمیان سعی کی ۔پس اللہ اور اس کے رسول کی سنت پڑل ، فلا نے کی تابعداری سے زیادہ بہتر ہے اگر تواپنی بات میں سچاہے۔ (سیج سلم ۱۳۳۰ملشا) ایک آدی نے عبداللہ بن عمر ﷺ نے چھا: " آلا تعزو" آپ جہاد کیوں نہیں کرتے ؟ تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَا ﷺ سے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد والی چیزوں پر ہے : کلمہ شہادت ، نماز قائم کرنا ، زکو قادا کرنا ، رمضان کے روزے اور جج کعب۔

(صحیمسلم:۱۷/۲۲)

امام احمد بن طنبل رحمدالله فرماتے ہیں کہ آپ تبتر (۳۷ھ) کوفوت ہوئے۔ (تاریخ بنداوار۱۷۳)

حافظ ذہبی وغیرہ کے بقول آپ کی وفات جوہتر (۴۲ھ) کوہوئی۔ ڈٹائٹنگا

مقَالاتْ مَقَالاتْ

# امام احمد بن عنبل كامقام محدثين كرام كي نظر ميس

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أمابعد:

اللِ سنت کے مشہور امام ابوعبداللہ احمد بن محمد بن طنبل بن بلال بن اسد الشیبانی المروزی البغدادی رحمہ اللہ (متوفی ۲۳۱ھ) کے بارے میں تمام محدثین وعلائے اُمت کا اجماع واتفاق رہاہے کہ آپ عادل، ضابط، ثقة اورانتہائی قابلِ اعتادامام تھے۔

اس مخضر وجامع مضمون میں محدثین کرام اور علائے اُمت کے اقوال باحوالہ و حقیق پیش خدمت ہیں:

۱ه م ابوعبدالله محدین اساعیل البخاری رحمه الله (متوفی ۲۵۷هه) نے اپنی مشہور کتاب «صیح بخاری" میں درج ذیل مقامات پرامام احمد رحمه الله سے روایت لی ہے یا ذکر کیا ہے:
 ۲۵ میں ۵۸۷۹،۵۱۰۵،۳۳۷ میں ۵۸۷۹،۵۱۰۵)

اس ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک امام احمد تُقد وصد وق تھے۔ اس کی تائید اس ہے بھی ہوتی ہے کہ امام بخاری نے اساءالر جال میں امام احمد کے اقوال سے استدلال کیا ہے۔ مثلاً دیکھئے کتاب الضعفاء للبخاری (۸۰۰،۱۱۰،۸۰) والبّاری (۳۵۵،۲۲۰،۲۴۰،۱۲۰) والبّاری الکبیر (۱۲۵/۲۲۰۰۰)

۱ ام مسلم بن الحجاج النیسا بوری رحمه الله (متونی ۲۶۱ه) نے اپنی مشہور کتاب ' قسیح مسلم' میں درج ذیل مقامات پرامام احمد رحمہ الله سے روایت لی ہے:

على المراد المحاد المحا

9.4664414.614044144646464644646464646464646

مقالات

معلوم ہوا کہ امام سلم رحمہ اللہ کے نزدیک امام احمد رحمہ الله تقدوصدوق تھے۔

۳. امام محد بن اسحاق بن خزیمه النیسا بوری رحمه الله (متوفی ۱۱۱ه) اپن دهیچ این خزیمه " میں امام احمد کی روایت لائے ہیں۔ (جام ۵۵ تا۱۱)

امام محمد بن حبان البستی رحمه الله (متونی ۳۵۳ه) اپنی سیح (مطبوع: الاحسان) میں امام احمد سے درج ذیل روایتیں لائے ہیں:

( ۲, ۱۹۹۱/۱۹۹۱) ۳۰۵۱/۵۰۵۱, ۲۰۵۱/۸۰۵۱, ۸۳۵۲/۶۳۵۲, ۳۵۰۳/۸۸۰۳, ۰۵۵۲/۸۵۵۳, ۵۵۳/۸۵۵۳, ۵۵۳/۸۵۵۳, ۵۵۳/۸۵۵۳, ۵۵۳/۸۵۳۸ ۲۵۳/۸۸۳۰, ۵۵۳/۹۸۳۰ ۲۰۸۳/۲۸۸۳, ۸۲۹۳/۹۸۳۰, ۲۰۸۳/۲۰۸۳, ۲۰۸۳/۲۰۸۳, ۲۰۸۳/۲۰۸۳, ۲۰۸۳/۲۰۸۳, ۲۰۸۳/۲۰۸۳, ۲۰۸۳/۲۰۸۳, ۲۰۸۳/۲۰۸۳, ۲۰۸۳/۲۰۸۳, ۲۰۸۳/۲۰۸۳, ۲۰۸۳/۲۰۲۰)

معلوم ہوا کہ امام ابن حبان نے امام احمد سے بہت ی روایتی (بواسطہ شیوخ) کی ہیں۔ حافظ ابن حبان فرماتے ہیں:

"و كان حافظًا متقبًا ورعًا فقيهًا، لازمًا للورع المحفي، مواظبًا على العبادة المدائمة، به أغاث الله جل (و) علا أمة محمد عَلَيْكُ ، وذاك أنه ثبت في المحنة وبذل نفسه لله عزوجل حتى ضرب بالسياط للقتل فعصمه الله عن الكفر وجعله علمًا يقتدى (به) وملجأ يلتهي إليه" وه (امام احمد بن ضبل) تقد حافظ ، نيك (اور) فقيه تصرفيه بربيز گارى اورداكى عبادت كولازم بكرت تصرأن ك ذريع سالترتعالى نه أست محمد وسلى الله على صاحبها وسلم) كى مد فرمائى - بياس طرح كه وه آزمائش ميں ثابت قدم رب اورا بي آب كوالله كے لئے وقف كرديا اور تل شهادت ) كے لئے تيار ہوگئے - اورا بي آب كوالله كے لئے وقف كرديا اور تل شهادت ) كے لئے تيار ہوگئے - آب كوالله كے لئے وقف كرديا اور تل شهادت ) كے لئے تيار ہوگئے - آب كوالله كے لئے وقف كرديا اور تل شهادت ) كے لئے تيار ہوگئے - آب كوالله كے لئے وقف كرديا اور تي كور تي مارے گئے - الله نے آب كولئر ہے بچاليا اور قابلي افتد انشان بنايا - آب الى بناه تقے كہ لوگ آب كياس بناه ليتے تھے -

(الثقات لا بن حمان ج ۸ص ۱۹۰۱۸)

مقَالاتْ عُمَالاتْ ع

## ۱ امام احمد بن عبدالله بن صالح الحجبي رحمه الله (متوفى ۲۲۱هه) في طرمايا:

"(ثقة) ثبت في الحديث ، نزه النفس، فقيه في الحديث ، متبع، يتبع الآثار ، صاحب سنة خير "

آپ (امام احمد) حدیث میں (ثقه ) ثبت تھے۔ پاکیزه نفس والے اور حدیث میں فقیہ تھے۔ آثار (احادیث) کی اتباع کرنے والے تنبع، صاحب سنت (سُنی اور) نیک تھے۔ (اثقات للحجلی: ۹، تاریخ بغدادج ۳۳ س۳۵ وسند صحیح، والزیادة مند)

٣٠٠ محمد بن سعد بن منيج الهاشى البصرى البغد ادى رحمه الله (متوفى ٢٣٠ه) نه كها:
 "وهو ثقة ثبت ، صدوق كثير الحديث "اوروه تقدشت " يچ (اور) بهت صديشين
 بان كرنے والے تھے۔ (طبقات ابن سعدج ٢٥٥٥٥)

٧٠ امام ابوحاتم محمر بن ادريس الرازى رحمد الله (متوفى ١٤٧٥ هـ) فرمايا:

" هو إمام ، و هو حجة "وه امام اور (روايت ِعديث ميل) جمت تقهـ (الجرح والتعديل ج٢ص٠ ١ وهو حج

امام ابوحاتم نے فرمایا:

" كان أحمد بن حنبل بارع الفهم لمعرفة الحديث بصحيحه وسقيمه" احمد بن خنبل مح اورضعف احاديث كى بهت الحجى معرفت ركعت تقد وسقيمه" احمد بن خنبل مح اورضعف احاديث كى بهت الحجى معرفت ركعت تقد (الجرح والتعديل ١٠١١ وسند محج)

امام ابوحاتم نے مزید فرمایا:

"إذا رأيتم الوجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة" جبتم كى آدى كود يكموكهوه احمد بن حنبل مع مجت كرتا ب توسيح لوكهوه صاهب سنت (سنى) ب- (الجرح والتعديل ۱۸۸۱ وسنده يح) ابوحاتم نے احمد بن ضبل كوعلى بن المدين سے زياده فقية قرار ديا۔

(الجرح والتعديل الإ٢٩٣ وسندهج )

مقالات

ابوحاتم الرازى نے امام احمر كے بارے ميں ايك بہترين خواب بيان كيا-

(منا قب احمدلا بن الجوزي ص ٣٣٥ وسنده مجع)

تنبیہ: امام احمد خوابوں کے محتاج نہیں ہیں اور (صحابہ کے بعد) خواب شرعی جمت بھی نہیں ہوتا۔

امام ابور جاء تتیبه بن سعید التفی رحمه الله (متونی ۲۳۰ه) نے فرمایا:

"أحمد بن حنبل إمام اللنيا "احمد بن عنبل (حديث من )ونياكهام في -(الجرح والتحديل ١٩٥١ ١٩٥٢ ومند اسح )

ا مام قتیبہ بن سعید نے فرمایا: احمد بن طنبل اور اسحاق بن راہو میدد نیا کے (حدیث میں ) امام میں۔ (تاریخ بغداد ۲۲ ماسوسند صحح)

#### قتيبه نے فرمایا:

"لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري و مالك و الأوزاعي و الليث بن سعد لكان هو المعقدَّم ، قلت لقتيبة : يضهم أحمد بن حنبل إلى التابعين؟ قال : إلى كبار التابعين "أگراحمد بن خبل في التابعين؟ قال : إلى كبار التابعين "أگراحمد بن خبل في الك ، اوزاع أورليث بن سعد كاز مانه پايا بوتا تو وي مُقدَّم بهوت و عبد الله بن احمد بن شبوييا في كها: ) مل في تتيبه سے بو چها: احمد بن خبل كوتا بعين كرا تعين كيماته و الله باتا ہے كا تحول في مايا : براے تابعين كيماته و الملاياجاتا ہے كا تحول في مايا : براے تابعين كيماته و الملاياجاتا ہے كا تحول في مايا : براے تابعين كيماته و الملاياجاتا ہے كا مورد و التحديل احمد برتر يح دي امام احمد كو (امام ) كيلي بن يكي اور (امام ) اسحاق بن را يوبيد برتر يح دي - امام احمد كو (امام ) يكي بن يكي اور (امام ) اسحاق بن را يوبيد برتر يح دي - امام احمد كو (امام ) يكي بن يكي اور (امام ) اسحاق بن را يوبيد برتر يح دي -

### امام قنيبه بن سعيد نے فرمايا:

"إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة "جبتم كي آدى كود يحوكه احمد بن خنبل عجبت كرتا ب توجان الوكدده

مقالات

سنت اور جماعت بر الیتی بیاسی ) ہے۔ (الجرح والتعدیل ۱۳۸۸ وسندہ میں کا امام قتیبہ نے فرمایا: " لولا أحمد بن حنبل لممات الورع" المام قتیبہ نے فرمایا: " لولا أحمد بن حنبل لمات الورع" اگراحد بن حنبل نه ہوتے تو پر جیزگاری ختم ہوجاتی۔ (صلیة الاولیاء ۱۹۸۶ اوسندہ میں امام قتیبہ نے مزید فرمایا:

''اگرتوری نه ہوتے تو پر ہیز گاری ختم ہو جاتی اورا گراحمد نه ہوتے تو لوگ دین میں بدعات شامل کردیتے'' ( تاریخ بغدادج مهم ۱۳۵۷ سنده سیح )

ابوجعفر (عبرالله بن محربن على بن نفيل) النفيلي رحمه الله (متوفى ٢٣٣٥ هـ) نفر مايا:
 دسكان أحمد بن حنبل من أعلام المدين "احد بن حنبل دين كيسر دارول

میں سے تھے۔ (الجرح والتعدیل ۱۹۸۲،۲۹۵۷ وسندہ سے)

• 1 \_ امام عبد الرحمٰن بن مهدى رحمه الله (متو في ١٩٨هـ) في فرمايا:

''هذا أعلم الناس بحديث الثوري''ير(احمد بن ضبل) لوگول مين (ميرك استادسفيان) توري كي حديث سب سے زيادہ جانتے ہيں۔

(الجرح والتعديل الإ٢٨٢،٢٩٢ وسنده صحح)

11 مام ابوعبيد القاسم بن سلام رحمه الله (متوفى ٢٢٣هه) في فرمايا:

"انتهى العلم إلى أربعة، إلى أحمد بن حنبل - وهو أفقههم فيه ..." علم كى (بهار بزمان ميس) انتها جاراً دميول (احمد، ابن المديني، ابن معين اورابو بكر بن الى شيبه) پر بهوگئ ب- احمد بن عنبل پر جوان سب ميس بو فقيه بيل ...... (الجرح والتعديل ار ۲۹۳ دسند محج)

11. ابوتورابراہیم بن خالدالفقیہ (متوفی ۲۴۰ھ)نے کہا:

" أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من المثوري "احمد بن خبل (سفيان) تورى سيزياده فقيه يا (زياده) عالم بين - (الجرح والتعديل ١٩٣٦ ومنده يح

17 امام محد بن مسلم بن واره الرازى رحمه الله (متوفى ١٤٠ه ) في امام احمد ك بارك

مقالاتْ مقالاتْ

میں فرمایا:

"كان صاحب فقه وصاحب حفظ وصاحب معرفة" ووفقه، حفظ اورمعرفت والحرج والتعديل ٢٩٢١ ومنده مجع)

١٤ مام ابوزرع عبيدالله بن عبدالكريم الرازى رحمه القد (متوفى ٢٦٣ه) فرمايا:

" ماأعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد بن حنبل"

میں اپنے ساتھیوں میں ،جن کے سرکے بال کالے ہیں، احمد بن طنبل سے زیادہ سکی کوفقیہ نہیں جانتا۔ (الجرح والتعدیل ۲۹۴۸ وسندہ سیج)

انھوں نے امام احمد کوامام اسحاق بن راہو یہ پرتر جیج دی اور ان سے زیادہ فقیہ (افقہ) قرار دیا۔ (الجرح والتعدیل ۱۹۸۶ وسند چیج)

امام ابوزرعه نے فرمایا:

"لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل ويقدمونه على يحيى بن معيّن وعلى أبي خيثمة"

میں لوگوں سے بھی سنتار ہا ہوں کہ وہ احمد بن صنبل کو (خیر کے ساتھ ) یا دکرتے اور انھیں کیچیٰ بن معین اور ابوضیٹمہ ( زہیر بن حرب ) برتر جیج دیتے تھے۔

(الجرح والتعديل ١٩/٢ دسنده صحيح)

نیز دیکھئے مناقب احمد (ص ۳۳۷ وسندہ سیح )اس میں بیالفاظ بھی زیادہ ہیں کہ (آز مائش کے بعد )آپ کاذکرآ فاق میں (چاروں طرف) پھیل گیا۔

ا مام ابوز رعه نے فر مایا:

"مارأیت أحدًا أجمع من أحمد بن حنبل ومارأیت أكمل منه ، اجتمع فيه زهد و فضل و فقه و أشیاء كثیرة "میں نے احمر بن شبل سے زیادہ (صفات كا) جامع اور كمل كوئى نہیں ديكھا۔ان میں زُہد، فضیلت، فقد اور بہت ي چيزيں (خوبياں) جمع ہوگئ تھيں۔ (الجرح والتعديل ١٩٥٧ وسند تيج

10 \_ امام على بن عبدالله المدين رحمه الله (متوفى ٢٣٧ه م) فرمايا:

"ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبدالله أحمد بن حنبل وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة (حسنة)"

ہمارے ساتھیوں میں ابوعبداللہ احمد بن حنبل سے بڑا حافظ کوئی نہیں اور جھے معلوم ہوا ہے کہ وہ صرف کتاب سے ہی روایت بیان کرتے ہیں اور ہمارے لئے ان رکھر زعمل کمیں بہترین نمونہ ہے۔ (الجرح والتعدیل ۱۹۸۲،۲۹۵ وسندہ حسن) امام ابن المدینی نے فرمایا:

" أحمد بن حنبل سيدنا" احد بن خبل جار مرداري ب

(حلية الاولياء ٩ ر٦٥ اءا ١٤ اوسنده صحح ، تاريخ بغداو ١٨ ر١٥ وسنده صحح ، منا قب احمر ص ٥ • اوسنده صحح

17. عمرو بن محمد بن بكيرالنا قدر حمدالله (متوفى ٢٣٢هـ) نے فرمایا:

" إذا وافقني أحمد بن حنبل على حديث فلا أبالي من خالفني " اگركسي حديث (كي روايت) ميں احمد بن تنبل ميري موافقت كر ديں تو (پھر)

م میں مخالفت کی بروانہیں ہے۔(الجرح دالتعدیل ۲۹۲۱دسندہ جس)

۱۷ ـ ابوالیمان الحکم بن نافع الحمصی رحمه الله (متوفی ۲۲۲ه) فرمایا:

" كنت أشبه أحمد بن حنبل بأرطاة بن المنذر"

ميں احمد بن صنبل کوارطا ة بن المنذ رسے تشبيد يتا تھا۔ (الجرح والتعديل ار ٢٩٧ وسند ميح) ارطا ة بن المنذ رائمصی: ثقد تھے۔ ( ديکھئة ترب التبذيب ٢٩٨)

انھوں نے سیدنا تو بان وافقۂ کو پایا ہے۔ (تہذیب الکمال ار ۱۹۹۷)

وبي في فرمايا:" ثقة إمام" (الكاشف ار٥٥ ت ٢٣٧)

14 محدث كبيرامام احمد بن سنان الواسطى رحمه الله (متوفى ٢٥٩ هـ) فرمات مين:

" ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيمًا منه لأحمد بن حنبل ، وكان يقعده إلى جنبه إذا حدثنا، ومرض أحمد فركب إليه يزيد بن مقالات عالم المقالات المقالات

ھادون وعادہ " میں نے بزید بن ہارون کواحمہ بن منبل سے زیادہ کی کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ صدیث بیان کرتے وقت اٹھیں (احمد کو) اپنے پاس بھاتے تھے اور جب احمد بیار ہوئے تو بزید بن ہارون سوار ہو کراُن کی عمیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ (الجرح واتعدیل ۱۲۹۷ء سندہ مجے)

ا مام يزيد بن بارون الواسطى رحمه الله (متونى ٢٠٠ه ) امام احمه كا بهت زياده احتر ام كرت تنج يه (و كيمة الجرح والتعديل ار ٢٩٧ وسنده سجح)

آپ امام احمد کی بزدی عزت کرتے تھے۔ دیکھئے منا قب احمد (ص ۸۸ وسندہ صحیح) 19۔ اساءالر جال کے جلیل القدرامام کی کی بن معین رحمہ اللّٰد (متو فی ۲۳۳ھ) فرماتے ہیں:

"أراد الناس أن أكون مثل أحمد بن حنبل ، لا والله ماأكون مثل أحمد أبداً "لوالله ماأكون مثل أحمد أبداً "لوك على المحمد أبداً "لوك على على المدين فنبل جبيرا بوجاوك ، بركز نبيل، والله بين احمد جبيرا بهي بوسكول كار (الجرح والتعديل الم ١٩٨٨ وسنده ميح)

ابوالعباس محمد بن الحسين بن عبد الرحمٰن الإنماطي رحمه الله (متوفى ٢٩٣هه) فرمات بين:

"كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وجماعة من كبار العلماء ، فجعلوا يثنون على أحمد بن حبل ، ويذكرون من فضائله فقال رجل: لاتكثروا بعض هذا القول، فقال يحيى بن معين : وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل يستكثر؟ لوجالسنا مجالسنا بالثناء عليه ماذكرنا فضائله بكما لها "

ہم ایک مجلس میں تھے جس میں کی بن معین ،ابوضی مدنہ ہیر بن حرب اور بوے علماء کی ایک جماعت موجود تھی۔ وہ احمد بن حنبل کی تعریف اور فضائل بیان کررہے تھے تو ایک آدمی نے کہا: ایسی با تیس زیادہ نہ کریں۔ یجی بن معین نے فرمایا: کیا احمد بن حنبل کی زیادہ تعریف زیادتی ہے؟ اگر ہم اپنی (ساری) مجلسوں میں ان کی تعریف بیان کرتے رہیں تو بھی اُن کے مکمل فضائل بیان نہیں کر سکتے۔

مقالات

(حلية الاولياء جهص ١٦٩، ٤ اوسند وصح ، تاريخ بغداد ٢٠/١٢٣ وسنده صحح )

امام یکی بن معین نے فرمایا:

"مارأيت مثل أحمد بن حنبل ، صحبناه خمسين سنة، ما افتخرعلينا بشي مما كان فيه من الصلاح والخير"

میں نے احمد بن حنبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ہم نے پچاس سال اُن کی مصاحبت (دوستی)اختیار کی ہے،ان میں جو نیکی اور خیرتھی اس کا اُنھوں نے ہم پر مبھی فخر نہیں کیا۔ (حلیة الادلیاء ۱۸۱۷وسدہ مجع)

• ٧ يه محدث ابوجعفر محربن ہارون المخر می رحمہ اللہ (متو فی ٢٧٥هـ) نے فرمایا:·

"إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال" جب تم كسى السيشخص كود يكهو جواحمد بن خنبل كوبُرا كهتا بوسيحه لو كدوه خض بدع تل مراه به - (الجرح والتعديل ١٠٩٠ وسنده مجع)

٢٠ محدث احد بن عبدالله بن بونس اليربوع الكوفى رحمه الله (منوفى ٢٥٧ه) في فرمايا:

" فى الجنة قصر لايد خله إلانبى أوصديق أو محكم فى نفسه" جنت مين ايك كل بجس مين صرف بى، صديق اور" محكم فى نفسه" (جوائي نفس مين عابت قدم رب) بى داخل بول كـ-

بوچھاگياك "المحكم في نفسه"كون ٢٠

توانهون فرمایا: "أحمد بن حنبل المحكم في نفسه "احمر بن طبل المحكم في نفسه "احمر بن طبل المحكم في نفسه" والمحرد التعديل الم ١٠٠ ومند وسيح )

معلوم ہوا کہ احمد بن یونس رحمہ اللہ امام احمد بن ضبل کواہیے خیال میں جنتی سجھتے تھے۔

يه بہت بوي تو يق ہے كيونكہ جنتى ہونااعلىٰ در ہے كى توثيق ہے۔

۔ شعبیہ: وحی کے بغیر کسی کوجنتی کہناظن وقیاس اور ذاتی تحقیق برمنی ہے کیکن اس سے ججت بکڑناصیح نہیں ہے۔ مقَالاتْ عَلَاثِ عَلَاثِ عَلَاثِ عَلَى عَلَاثِ عَلَى عَلَاثِ عَلَى عَلَى عَلَاثِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

٣٦٠ مشهور زابد ابونصر بشربن الحارث الحافى رحمه الله (متوفى ٢٢٥ هـ) نے احمد بن صنبل كے موقف كون مقام الانبياء "(نبيول كى طرح ثابت قدم رہنے كامقام) قرار دے كرفر مايا:
"حفظ الله أحمد من بين يديه و من خلفه "الله نے احمد كوآگے اور پيچھے (ہر طرف) سے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ (الجرح والتعدیل اردا اس وسند ، حج) بشر بن الحارث نے مزید فر مایا:

''ابن حنبل أدخل الكيو فخرج ذهبه أحمر '' (اتد) بن حنبل بهي مين داخل كئ مين المرائح والمركبة و

۳۳ محدث على بن جربن اياس السعدى المروزى البغد ادى رحمه الله ( متو فى ۲۳۴ ه ) نے امام احمد رحمه الله ( متو فى ۲۳۴ ه ) نے امام احمد رحمه الله كى وفات پر درج ذيل اشعار پڙھ كرايئے فم كا ظهار كيا:

" ا: نعى لي إبراهيم أورع عالم

٢: إمامًا على قصد السبيل وسنة النبي

٣: صبورًا على مانابه متوكلًا

٣: فقلت وفاض الدمع مني بأربع على

۵: سلام عديد القطر والنجم والثرى

٢: ألا فتأهب للمنا يا فإنما البقاء

كأنك قدوسدت كفك عاجلاً

٨: مقيمًا به يسفى على قبرك الثرى

ابراہیم نے جھے دنیا کے متقی ترین آومی کی وفات کی خبر سنائی ،جس سے بڑھ کر خاندانی
شرافت والی شخصیت کانام ہمارے کا نوں تک نہیں پہنچا۔

الله كآ خرى رسول، نبى امين كى سنت اورسيد معدات برچلنے والے امام تھے۔

۳ انھیں جومصبتیں پنچیں ان پرصبر کرنے والے اور اپنے رب پرتو کل کاحق ادا کرنے

والےمتوکل تھے۔

سمعت به من معدم ومخول أميسن السلسه آخر مرسل على ربه في ذاك حق التوكل النحر فيضًا كالجمان المفصل على أحمد البر التقي ابن حنبل قليل بعد ذلك يا علي وغو درت منسبًا باوحش منزل

عواصف ريح من جنوب وشمأل"

مقَالاتْ عَالاتْ

۳: میں نے کہااور میرے آنسو جاروں طرف سے سینے پر بہنے گئے جیسے موتیوں کی ٹوٹی ہوئی اول کی اور کی میں۔ ہوئی کڑیاں ہیں۔

۵: نیک اور متی احمد بن طنبل پرریت کے ذرول ،ستاروں اور بارش کے قطروں کے برابر سلام (بی سلام) ہو۔

۲: ہوش کرو اور موت کی تیاری کرو کیونکہ یقیناً اس کے بعد اے علی ( بن حجر ) بقاء ( بہت ) تھوڑی ہے۔

ے: "ویا ٹو بھیلی کو تکیہ بنائے سویا ہوا ہے اور جلد ہی تجھے وحشت ناک مقام میں پہنچا کر بھلادیا گیا ہے۔

۸: تو بیهاں رہے گااور جنوب وشال کی تیز ہوا ئیں تیری قبر پرمٹی (گرد) اُڑا ئیں گ۔ ۸: اور جنوب وشال کی تیز ہوا ئیں تیری قبر پرمٹی (الجرح والتعدیل جام ۳۱۳ وسندہ تیج)

۲۲ محدث ابوعبد الرحمٰن عبد الله بن واود بن عامر البهد انی الخریبی رحمه الله (متوفی ۲۱۳ هـ)
 نے فرمایا: " اوز اعی اپنے زیانے میں سب سے افضل تھے اور ان کے بعد ابو اسحاق الفز اری سب سے افضل تھے۔"

تو نصر بن على بن نصر بن على الجنفسي رحمه الله (متوفى ١٥٠٠ه) في فرمايا:

''وأنا أقول: كان أحمد بن حنبل أفضل أهل زمانه'' اوريس كهتا هول كراحد بن خبل ايئ زماني مين سب سے افضل تھے۔

(حلية الاولياءج ٩ص ١٦٧ وسنده صحيح ، تاريخ بغداد ١٩٨٨ وسنده صحيح )

ام ابراجیم بن اسحاق بن ابراہیم بن بشیر الحربی رحمہ الله (متوفی ۲۸۵ هے) نے فر مایا:
"سعید بن المسیب فی زمانه و سفیان النوری فی زمانه و أحمد بن حنبل فی زمانه "سعید بن میں سینب اینے زمانے میں (امام) تھے اور سفیان توری این زمانے میں (امام) تھے۔
اینے زمانے میں (امام) تھے اور احمد بن خبل این زمانے میں (امام) تھے۔
(طبیۃ الاولیاء ج میں ۲۷ و مندہ تھے بارخ بنداد میں ۲۸ و مندہ تھے۔

مقالات

ابراہیمالحربی نے فرمایا:

" قدرأيت رجالات الدنيا ، لم أرمثل ثلاثة، رأيت أحمد بن حنبل-وتعجز النساء أن تلدمثله " إلخ

میں نے دنیا کے مردد کھے ہیں گرتین آ دمیوں جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے احمد بن ضبل کودیکھا ہے اس جیسا (بچہ) جننے سے عورتیں عاجز ہیں۔

( تاریخ بغدادج عص ۲ موسده صحح ، ابوالحن بن دلیل هوملی بن الحن بن دلیل )

٣٦ محدث اساعيل بن خليل الخز از رحمه الله (متو في ٢٢٥ هـ) في طايا:

" لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان آية "

اگرا حدین طنبل بنی اسرائیل میں ہوتے تو نشانی ہوتے لینی لوگ آخیں بڑی نشانی تشلیم کر لیتے۔ (تاریخ بنداد ۲۱۸/۲۸ دسنده یچ)

۱ ام محمد بن یحیٰ النیسا بوری الذبلی رحمه الله (متوفی ۲۵۸ه) کو جب امام احمد بن ضبل رحمه الله کی وفات کی خبر پنجی تو انھوں نے فرمایا:

"ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا على أحمد بن حنبل النياحة في دورهم "تمام بغداديول ويائم كرائم كالمروب على أحمد بن حنبل المام) احد بن ضبل كاغم كرير وطية الاولياء ١٠٥ اوسده ويح ) يبال غم سيم ادشيعول والا ماتم نهيل بلك صرف اظهار غم اورافسوس بهد

" ما بالبصر تین - یعنی بالبصرة والكوفة - أحد أحب إلى من أحمد بن حنبل ي و أحمد أحب إلى من أحمد بن حنبل ي إلى من أحمد بن حنبل ي أحمد بن حنبل ي أحمد بن أبين ي إلى من الركوف من المركوف بن ال

مقَالاتْ مَقَالاتْ

"لو أن الذي نزل بأحمد بن حنبل كان في بني إسرائيل، كان أحدوثة "احمد بن عنبل كماته جو يجهدوا بالرين اسرائيل من بوتا توبروا موضوع خن بوتا ـ

(الآرخ الصغير/الا وسط للبخاري ج عص ٣٣٣ وسنده صحح ، ا كال لا بن عدى ارسرا وسنده صحح ، دوسر انسخه ارو٢١)

۲۹ محدث كبيرابوعاصم الضحاك بن مخلد النبيل رحمه الله (متوفى ۲۱۲ هـ) اين شاكر داحد
 بن منصور سے فرماتے بن:

" اقوى الوجل الصالح أحمد بن حنبل السلام " نيك انسان احربن حنبل كور ميرا) سلام كبنا\_ (طية الاولياء ٩ راء اوسند وصح )

• ٣- مشهور امام اور فقيد ابوتحمد اسحاق بن ابراجيم بن مخلد الحنظلى المروزى عرف اسحاق بن رابويد دهمه الله (متوفى ٢٣٨هه) في فرمايا:

" لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لمابذ لها له لذهب الإسلام " اگراحمد بن عنبل نه بوت اوروه جان کی بازی نه لگاتے تو (میرے خیال میں) اسلام ختم جوجاتا۔ (علیة الاولیاء ۱۹۷۹ وسنده حن)

**٣٦ محدث ابو الحن ادريس بن عبدالكريم الحداد المقر كى البغدادى رحمه الله (متوفى المعدد) في البغدادي رحمه الله (متوفى المعرب) في ماما:** 

"رأيت علماء نا مثل الهيثم بن خارجة، ومصعب الزبيري، ويحيى بن معين ، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعشمان بن أبي شيبة، وعبدالأعلى بن حماد النوسي، ومحمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب، و علي بن المديني، وعبيد الله بن عمر القواريري، وأبي خيثمة زهير بن حرب، وأبي معمر القطيعي ، ومحمد بن جعفر الوركاني، وأحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، ومحمد بن بن أيوب بن بكاربن الريان، وعمرو بن محمد الناقد ويحيى بن أيوب

مقَالاتْ الله عَالاتْ الله عَالاتْ الله عَالاتْ الله عَالاتِ الله عَلاتِ الله عَلادِ اللهِ عَلاَ اللهِ عَلاَ اللهِيْدِ اللهِ عَلَّ اللهِ عَلَّ اللهِ عَلَّ اللهِي عَلَّ عَلَّ عَلَّ

المقابري العابد، و شريح بن يونس، و خلف بن هشام البزاد، وأبي الربيع الزاهراني، فيمن الأحصيهم من أهل العلم و الفقه، يعظمون أحمد بن حنبل ويجلونه ويوقرونه ويبجلون ويقصدونه للسلام عليه "ميل نے اپني علماء ديھے بين جيسے بيثم بن خارجه، مصعب الزبيرى، يجي بن معين، ابو بكر بن الى شيبه، عثمان بن الى شيبه، عبدالاعلى بن حمادالنرى، محمد بن عبدالملك بن الى الثوارب، على بن المدين ، عبدالله بن عمر القواريرى، ابوضيثمه زبير بن حرب، ابوالشون بن محمد بن محمد بن محمد بن عمر النواريرى، ابوضيثمه زبير بن حرب، ابوعمر القطيعى ، محمد بن محمد بن الحمد بن محمد بن اليوب صاحب المغازى، محمد بن بكار بن الريان، عمر و بن محمد الناقد، يكي بن ابوب المقابرى العابد، سرت (صح) بن يونس، خلف بن بشام البر ار، ابوالربي الزابر انى اور الا تعداد ابلي علم وابلي فقد كو (اس يونس، خلف بن بشام البر ار، ابوالربي الزابر انى اور الا تعداد ابلي علم وابلي فقد كو (اس يوب) يا يا يا يا يحد و أصل بالعد بن شيل القدر سجمة اور عن شريحة شيل القدر سجمة اور عن شريحة على المحمد ال

(صلية الاولياء ۹ را ۱۷ اوسنده صحح ، تاریخ بغدادج ۴۳ ۱۳ وسنده صحح ، تاریخ دشق ۱۳۵۵) ۲۳ یا ایونکی لحسن بن الربیع البجلی الکوفی البورانی رحمه اللد (متو فی ۲۲۰ هه ) نے کہا:

" ما شبهت أحمد بن حنيل إلا بابن المبارك في سمته وهيته " ين بيئت اورصورت من احد بن طنبل كو (امام) ابن المبارك (رحمدالله) سي بي تثبيد يتاتفا - (تاريخ وشق لا بن عساكر جه ص ٢٩٩ وسنده حن)

الحن بن رہیج رحمہ اللہ امام احمد کو یا د کرکے خوش ہوتے تھے۔

( د کیھئے الجرح والتعدیل ار ۲۹۸ وسندہ چج

٣٣ امام ابوالفضل عباس بن عبدالعظيم بن اساعيل العنمري البصري رحمه الله (متوفى المهري رحمه الله (متوفى ١٠٠٠ هـ) في ١٢٠٠ هـ)

" رأيت ثلاثة ، جعلتهم حجة لي فيما بيني و بين الله تعالى: أحمد

مقالات عالی عالی اللہ عالی اللہ عالم اللہ اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم

(سوالات البرقاني قلمي، ورقه ۱۲ وسنده صحح إبحواله موسوعه اقوال الداقطني ج اص ۸۳، ورواه اين عساكر ۱۸، ۳۰ مرا ۳۰ عن البرقاني به )

٢٠٤ أيك راوي حديث مهنابن يجي الشاى رحمداللدفر مات بين:

"ما رأیت احدًا اجمع لکل خیر من احمد بن حنبل ، ورایت سفیان بن عیینة ووکیعًا وعبدالرزاق وبقیة بن الولید وضمرة بن ربیعة وکثیرًا من العلماء فما رأیت مثل احمد بن حنبل ، فی علمه وفقهه وزهده و ورعه "میں نے احمد بن خنبل سے زیاده بر خیرکا مجموعکوئی نہیں دیکھا۔
میں نے سفیان بن عیدنہ ، وکیع ،عبدالرزاق ، بقیہ بن الولید ،ضمر ه بن ربیعه اور بہت سے علاء کود یکھا ہے گرعم ، فقد ، زُہداور پر بیزگاری میں احمد بن ضبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ (حلیة الاولیاء ۱۹۲۸ ماری دوری میں احمد بن ضبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ (حلیة الاولیاء ۱۹۸۵ میں دوری میں احمد بن شبل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ (حلیة الاولیاء ۱۹۵۹ میں دوری میں احمد میں میں دوری کی اوری میں احمد میں کی میں دوری کی میں دوری کی میں دوری کی کی دوری کی دوری

مناہیہ: مہنیٰ بن یکی جمہور کے نزدیک موثق راوی ہیں لہذاحسن الحدیث ہیں۔ان پر محد بن الحسین الازدی (بذات خود صعیف و مجروح) کی جرح مردود ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے لیان المیز ان (۱۰۹٬۱۰۸/۲)

ابوعبدالله محد بن ابراہیم بن سعیدالبوشنی رحمہالله (متوفی ۲۹۰ه) نے فرمایا:

ان ابن حنبل إن سألت - إمامنا وبه الأئمة في الأنام تمسكوا

٢: خلف النبي محمدًا بعد الألي كانوا الخلائف بعده فاستهلكوا

٣: حذ والشراك على الشراك وإنما ... يحذو المثال مثاله المتمسك "

ا: اگر تُو پوچھے تو ہے شک (احمد) بن خنبل ہمارے امام ہیں۔ مخلوق میں اماموں نے (حدیث وفقہ میں ) نھیں امام بنایا ہے۔

مقالات

r: نبی محمد (مَثَاثِیْمِ) کے خلفاء کی وفات کے بعد آپ (مَثَاثِیْمِ) کے وارث (امام احمد ) ہوئے۔

۳۰: نقشِ قدم پر چلنے والے اور ان کی سیرت وکر دار کی کممل مثالی تصویر ہیں ۔

( تاریخ دمشق ج۵ص ۱۳۳۱ وسنده حسن )

77. امام ابو يوسف يعقوب بن سفيان الفارى رحمدالله (متوفى ١٤١٥ م) فرمايا:

" كتبت عن ألف شيخ ، حجتي فيما بيني وبين الله رجلان...

حجتي أحمد بن حنبل وأحمد بن صِالح المصري "

میں نے ایک ہزار استادوں سے احادیث لکھی ہیں، میرے اور اللہ کے درمیان (حدیث میں) ججت دوآ دی ہیں...میرے نزدیک احمد بن حنبل اور احمد بن صالح المصری (حدیث میں) ججت ہیں۔

( تاريخ بغداد ۱۲ ۱۹۹٬۲۰ وسنده صحح منا قب الامام احمدلا بن الجوزي ارا۳ اوسنده صحح )

٧٧٠ الأم ابوحاتم الرازى رحماللد (متوفى ١٧١٥ مرمات ين:

"كان أبو عمر عيسى بن محمد بن النحاس الرملي من عبادالمسلمين ، فدخلت يومًا عليه فقال لي :كتبت عن أحمد بن حنبل شيئًا ؟ قلت : نعم، قال : فأمل علي، فأمليت عليه ما حفظت من حديث أحمد بن حنبل "

ابوعمر عیسیٰ بن محمد بن النحاس الرملی ( رحمه الله ، متوفی ۲۵۷ ه ) عبادت گزار مسلمانوں میں سے تقے۔ میں ایک دن اُن کے پاس گیا تو اُنھوں نے پوچھا: کیاتم نے احمد بن عنبل سے پچھاکھا ہے؟ میں نے کہا: کی ہاں!انھوں نے فرمایا: مجھے ( بھی ) کھاؤ۔ تو میں نے احمد بن عنبل کی حدیثیں اُنھیں کھوا کیں جو مجھے یا تھیں۔

(الجرح والتعديل ار ۲۹۸ دسنده صحح)

تنبيد: صحیح ابومير ب\_د كيميمنا قب الامام احمدلا بن الجوزي (ص١٣٢) والحمدلله

مقالات 355

"ومن العلماء الجهابذة النقاد من الطبقة الثالثة عن أهل بغداد ، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشبياني رحمه الله" اللي بغداد كتير علق على على على اللي بغداد كتير على على على المورد بن محمد بن عنبل بن بلال بن اسدالشياني رحمه الله تقر

(الجرح والتعديل ار٢٩٢)

ا مام این ابی حاتم نے امام احمد کے مناقب میں ایک کتاب'' مناقب احمد'' لکھی۔ د کیھئے سیراعلام النبلاء (ج ااص ۱۷۸)

**٣٩ ـ ا**مامِ اساء الرجال ابوسعيد يجي بن سعيد بن فروخ القطان البصر ي رحمه الله ( متو في ١٩٨ ـ ) نـ فرمايا:

" ما قله عليّ مثل هلدين الوجلين :أحمد بن حنبل ويحيى بن معين " ان دوآ دميول:احمد بن طنبل اوريكي بن معين حبيها كوئى آ دى مير ب پاس نبيس آيا-(طبة الاولياء ١٩٥٨ اوسنده حن )

تنعبیہ: محمد بن علی السمسار سے ایک جماعت نے روایت لی ہے اور ذہبی نے کہا کہ اسے دار قطنی نے تُقد قرار دیا ہے۔ (ویکھئاری الاسلام للذہبی ج<u>الا</u>ص ۲۸۱) یکی القطان نے فرمایا:

> "ما قدم علي من بغداد أحد أحبّ إليّ من أحمد بن حنبل" مير ع پاس بغداد ساحد بن شبل سة ياده كو كَي محبوب شخص نبيس آيا-

( تاریخ دمشق ج۵ص ۲۹۵وسنده حسن)

٤٠ محدث ابو بهل البيثم بن جميل البغد ادى الانطاكى رحمة الله (متوفى ٢١٣هـ) فرمايا:
 ٣ و أظن إن عاش هذا الفتى أحمد بن حنبل سيكون حجة على

مقَالاتْ

أهل زمانه " ميراخيال ب كراكرينوجوان احمد بن طنبل زنده رماتوا ب زمانه والول ير (حديث مير) والمائد المائد والول ير (حديث مير)

معلوم ہوا کہ امام احمد بن خنبل رحمہ اللہ جوانی میں بھی اہلِ سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے ،ای وجہ سے اُن کے اُستاذ اضیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔

1 3۔ جلیل القدر امام ابوضیتمہ زہیر بن حرب بن شداد النسائی البغد ادی رحمہ اللہ (متوفی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کی تعریف کرتے اور ان کے فضائل بیان کرتے تھے۔

د یکھئے:۱۹:۹۳

**٤٤ محدث الهيثم بن خارجه البغد ادى رحمه الله ( متو فى ٢٢٧ هه) امام احمه كى تعريف وثنا** بيان فرماتے تھے۔ د <u>نكھئے: ۳</u>۱

**۴۶۔** ابو یجیٰ عبدالاعلیٰ بن حماد بن نصرالبا ہلی البصر ی النرسی رحمہ اللہ ( متو فی ۲۳۲ھ ) امام احمہ کی تعریف وثنا بیان فرماتے <u>ت</u>قے۔ دیکھئے:۳۱

¥3. امام سلم كاستاد محمد بن عبدالملك بن الى الشوارب البصر ى رحمه الله (متوفى ٢٢٢ه) امام احمد كي تعريف وثنابيان فرمات تصرو كيصية: ٣١

♣ 3 - ایوسعیدعبیدالله بن عمر بن میسره القوار بری البصر ی البغد ادی رحمه الله (متوفی ۲۳۲ هه)
 امام احمد کی تعریف و شاییان فرماتے متھے۔ دیکھتے: ۳۱

**٤٩ ـ ابومعمراساعيل بن ابرابيم بن معمر بن الحن البذلي القطيعي رحمه الله (متو في ٢٣٧ه)** 

مقَالاتْ

امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ و کیھے:۳۱

ابومعمر نے امام احمد کوخوش خبری دی۔ (دیکھے طبیة الاولیاء ۱۹۲۶ اوسندہ سیج)

- 2- امام احد سے پہلے فوت ہوجانے والے امام ابوعمران محمد بن جعفر بن زیاد الور کائی الخراسانی البغد ادی رحمہ اللہ (متوفی ۲۲۸ھ) امام احمد کی تعریف وثنا بیان فرماتے تھے۔ د تکھئے:۳۱
- ۱۰. جمهور کے نزد یک موثق راوی ابوجعفراحمد بن محمد بن ابوب رحمه الله، صاحب المغازی (متوفی ۲۲۸ هـ) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱
- **۷۵ ی** ابوعبداللهٔ محمد بن بکار بن الریان الهاشی البغد ادی الرصا فی رحمهالله (متو فی ۲۳۸ هه ) امام احمد کی تعریف وثنابیان فرماتے تتھے۔ دیکھئے:۳۱
- **۵۳** یجیٰ بن ایوب المقابری البغد ادی العابدر حمد الله (متوفی ۲۳۳ه و) امام احمد بن طنبل کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے: ۳۱
- ابوالحارث سرت (صح) بن یونس بن ابرا ہیم البغد اری رحمہ الله (متو فی ۲۳۵ ھ)
   امام احمد کی تحریف و شابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱
- **۵۵ ی** قاری خلف بن ہشام بن تعلب البز ارالبغد ادی رحمہ الله (متوفی ۲۲۹ھ) امام احمد کی تعریف و شابیان فرماتے تھے۔و کیھئے:۳۱
- **۵٦۔** ابوالرئیع سلیمان بن داودالز ہرانی العثمی البغد ادی رحمہ الله (متوفی ۲۳۳ه ) امام احمد کی تعریف و ثنابیان فرماتے تھے۔ دیکھئے:۳۱
- ۷۰ امام ابومجم عبدالله بن على بن الجارود النيسابورى رحمه الله (متوفى ۲۰۰ هه) في الح مثهد ركت الله مثهد ركت بن الجارود ۸۷۹،۳۹۵) مشهد ركت بن الجارود ۸۷۹،۳۹۵) معلوم بواكه ابن الجارود ۸۷۹،۳۹۵) معلوم بواكه ابن الجارود رحمه الله ، امام احمد كوثقه وصد وت مجمعة تقه \_
- امام ابواحم عبدالله بن عدى الجرجانى رحمه الله (متوفى ١٩٦٥هـ) نے امام احمد بن طنبل
   رحمه الله كوا عاء الرجال كے ائمه جرح و تعدیل میں امام ابن المدینی اور امام ابن معین وغیر جما

مقالات

ے پہلے ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف وٹنانقل کی ہے۔

د <u>کھ</u>ئے الکامل فی ضعفاءالرجال (جاص ۱۲۷،۱۲۷دوسرانسخہ جاص۲۱۰ تا۲۲۲)

20. بہت ی کتابوں کے مصنف المحدث الصدوق امام ابو القاسم عبداللہ بن محد بن عبداللہ بن محد بن عبداللہ بن محد بن عبدالعزیز البغوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۱۵ هـ) نے فرمایا:

"حدثنا أحمد بن حنبل ، إمام الدنيا" بمين (سارى) ونياك (حديث من ) امام احدين خبل في حديث سالك \_

(الكامل لا بن عدى جاص ١٦٨ اوسند التيح ، دوسرانسخدج اص ٢١١)

۵۰ محدث صدوق ابونمرو بلال بن العلاء بن بلال بن عمر البابلى الرقى رحمه الله (متوفى هـ محدث معرفى الله (متوفى ١٠٠٠ مـ) في مايا:

"منّ اللّه على هذه الأمة بأربعة ولولا هم لهلك الناس: منّ الله عليهم بالشافعي ، حتى بين المجمل من المفسر ، والخاص من العام والناسخ من المنسوخ ، ولولاه لهلك الناس ، ومن الله عليهم بأحمد بن حنبل حتى صبر في المحنة والضرب فنظرغيره إليه فصبر ، ولم يقولوا بخلق القرآن ، ولولاه لهلك الناس ، ومنّ الله عليهم بيحيى بن معين حتى بين الضعفاء من النقات ، ولولاه لهلك الناس ، ومنّ الله عليهم بأبي عبيدحتى فسر غريب حديث رسول الله عليهم وله لاه لهلك الناس "

الله نے اس اُمت پرچار آدمیوں کے ذریعے سے (بڑا) احسان فرمایا ہے، اگریہ نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ الله نے ( امام محمد بن ادریس) الثافعی کے ذریعے سے احسان فرمایا: انھوں نے مجمل اور مفسر، خاص وعام اور نائخ ومنسوخ واضح کردیے، اگروہ نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) احمد بن ضبل کے ذریعے سے احسان فرمایا۔ وہ آزمائش اور (شدید) ماریس صبر

مقَالاتْ عَالاتْ

و خل سے ثابت قدم رہے تو دوسر ہے لوگ بھی انھیں دکھ کر ثابت قدم بن گئے اور قرآن کے خلوق ہونے کا اقرار نہیں کیا۔ اگروہ (احمد بن ضبل) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) کی بن معین کے ذریعے سے احسان فر مایا۔ انھوں نے تقدراویوں (کی جماعت) سے ضعیف راویوں کو علیحدہ کر کے بیان کر دیا۔ اگروہ (کی بی معین) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ اور اللہ نے (مسلمانوں پر) ابو عبید (القاسم بن سلام) کے ذریعے سے احسان فر مایا: انھوں نے رسول اللہ مائیڈیم کی احادیث کے مشکل الفاظ کی تفسیر بیان کر دی۔ اگروہ (ابوعبید) نہ ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔

(الكالل لا بن عدى جاص ١٢٨ وسنده صحيح ، دوسر أسخه ج اص ٢١٢)

ہلال بن العلاء رحمہ اللہ نے مزید فرمایا:

"شیشان لولم یکونا فی الدنیا لاحتاج الناس إلیهما ، محنة أحمد بن حنبل ، لولاها لصارالناس جهمیة، و محمد بن إدریس الشافعی فإنه فتح للناس الأقفال "اگردنیا میں دوچیزیں نه ہوتیں تو لوگ ان کے (سخت) مختاج ہوتے ۔ احمد بن طبل کی آز مائش اگر نه ہوتی تو سارے لوگ (اہلِ سنت کا فہرب چھوڑ کر ) جمی ہوجاتے ۔ اور محمد بن ادریس الثافعی ، انھوں نے لوگوں کے لئے (بند) تالے کھولے ۔ (حلیة الاولیا من میں ۱۸ اوسندہ جے)

**11.** ثقة فقيه عابد، ابوعمران موی بن حزام الترندی آبلخی رحمه الله (متوفی تقریباً ۲۵۱ هـ) فرماتے ہیں:

"كنت اختلف إلى أبي سلبمان الجورجاني في كتب محمد بن الحسن فاستقبلني أحمد بن حنبل عندالجسر ، فقال لي: إلى أين ؟ فقلت : إلى أبي سليمان \_ فقال: العجب منكم ، تركتم إلى النبي سُنِينَةُ ثلاثة وأقبلتم على ثلاثة، إلى أبي حنيفة، فقلت :كيف ياأباعبدالله؟

مقالات عقالات المقالات المقالا

قال: يزيد بن هارون - بواسط- يقول: حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله عن الله عن يعقوب وهذا يقول: حدثنا محمد بن اللحسن عن يعقوب عن أبي حنيفة، قال موسلى بن حزام: فوقع في قلبي قوله، فاكتريت زورقاً من ساعتي فانحدرت إلى واسط فسمعت من يزيد بن هارون "

یم محمر بن الحسن (بن فرقد الشیبانی) کی کتابوں کے بارے میں ابوسلیمان (موئی بن سلیمان) الجوز جانی (صح) کے پاس جایا کرتا تھا تو (ایک دن) احمد بن ضبل نے پاس مجھے دیکھا اور پوچھا: کہاں جارہے ہو؟ میں نے کہا: ابوسلیمان کے پاس انھوں نے فرمایا: تم پر تعجب ہے! تم نے نبی منافیقیم تک تین (راویوں) کو چھوڑ دیا ہے اور تین (دوسرے لوگوں) کے چیچھے پڑے ہوئے ہو جو تسھیں ابوصنیفہ تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! آپ کا کیا مطلب ہے؟ انھوں نے فرمایا: واسط (شہر) میں بزید بن ہارون کہدرہ ہیں: ہمیں جمید (الطّویل) نے انس (بن مالک) سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ مَالِیَّتُوْمِ نے فرمایا، اور بید (ابوسلیمان) کہتا ہے: ہمیں محمد بن ہیان کی کہ رسول اللہ مَالِیُّوْمِ نے فرمایا، اور بید (ابوسلیمان) کہتا ہے: ہمیں محمد بن ہیان کی کہ رسول اللہ مَالِیُّوْمِ نے فرمایا، اور بید سے حدیث بیان کی وہ ابو حنیفہ سے بیان کرتے ہیں۔ موئی بن حزام نے کہا: میرے دل میں آپ کی بات بیٹھ گئ تو میں نے ایک شتی کرائے پر لی اورای وقت میرے دل میں آپ کی بات بیٹھ گئ تو میں نے ایک شتی کرائے پر لی اورای وقت بیزیر بی برون سے (حدیث بیل) سننے کے لئے واسط چلاگیا۔

(حلية الاولياء ج ٥ص ٨٥ ١٨ وسنده محيح)

معلوم ہوا کہ موی بن حزام رحمہ اللہ کے نزد یک امام احمد رحمہ اللہ کی بہت عزت اور عظیم مقام تھا۔

**۱۲.** ابوالحسن عبدالوہاب بن عبدالحكم بن نافع الوراق البغد ادى رحمه الله (متوفی ۲۵۱ ھ) نے فرمایا:'' و كسان أعسلم أهل ذرمانيه''اور (امام احمد بن حنبل )اسپے زمانے ميں سب

مقالات

سے بڑے عالم تھے۔ ( تاریخ بغدادج مهص ۴۱۸ ، ۴۱۹ دسنده حسن ، خطاب بن بشر: محلّہ الصدق ، ورواہ ابن الجوزی فی منا قبالا مام احمر ۱۳۳۷)

## عبدالوباب الوراق في مزيد فرمايا:

"أبو عبدالله أمامنا وهو من الراسخين في العلم، إذا وقعت غدًا بيني يدي الله عزوجل فسألني بمن اقتديت؟ أقول: بأحمد، وأي شي ذهب على أبي عبدالله من أمر الإسلام وقد بلي عشرين سنة في هذا الأمر"

ابوعبداللہ (احمد بن صنبل) ہمارے آگے ہیں اور وہ راتخین فی العلم (پختہ کار علاء) میں ہے ہیں۔ اگر میں کل اللہ عز وجل کے سامنے کھڑا ہوااور (اگر) اُس نے مجھے یو چھا کہ تو میں کہوں گا: احمد (بن صنبل) کے تھی؟ تو میں کہوں گا: احمد (بن صنبل) کی ۔ اسلام کی کون می چیز ہے جوابوعبداللہ (احمد) سے فنی رہی ہے وہ اس دین میں میں سال (۲۰) آز مائے گئے ہیں۔ (مناقب الامام احمد ابن الجوزی س میں اوسندہ جن ا

تنعبیه: اس روایت میں ابن الجوزی کا استادا بو بکر محمد بن ابی طاہر عبدالباقی البز از ، قاضی المرستان صدوق حسن الحدیث ہیں، جمہور نے اس کی توثیق کی ہے۔

**۱۳ ی** امام احمد کے استاد اور صحیحین کے ثقہ فاضل راوی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزہری المدنی رحمہ اللہ (متو فی ۲۰۸ھ) کے بارے میں مہنا بن کیچی (تقدم بہر) نے فرمایا:

"رأيت يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري حين أخرج أحمد بن حنبل من الحبس وهو يقبل جبهة أحمد و وجهه"

میں نے دیکھا جب احمد بن منبل جیل ہے باہر آئے تو یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری ان کی بیشانی اور چبرہ چو منے لگے۔ (حلیۃ الادلیاء ۴۶ ص۲۷ اوسندہ سن) معلوم ہوا کہ امام احمد کو گی مارجیل میں رکھا گیا۔مہنا کا بیان کر د دیدواقعہ ۲۰۸ھ سے مقَالاتْ عَالاتْ عَالِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

پہلے یا ۲۰۸ھ کا ہے۔ نیز دیکھئے مناقب الامام احد (ص۲۱۵ دسندہ حسن)

**٦٤ مهنابن يحيل (صدوق تقدم:٣٣) فرماتے بيں:** 

" ورأیت سلیمان بن داود الهاشمي یقبل جبهة احمد وراسه" میں نے دیکھا کر ابوابوب) سلیمان بن داود (بن داود بن علی بن عبدالله بن عباس) الباشي (البغدادي الفقيد رحمه الله متوفى ۲۱۹هه) احمد كي پيشاني اور سرچوم رب تقد رحمه الله متوفى ۲۱۹هه) احمد كي پيشاني اور سرچوم رب تقد راحية الاولياء ۲۶۹ دونده حن)

70. محدث کبیراحمد بن ابراہیم بن کثیر بن زیدالدور تی انٹکری البغد ادی رحمہ الله (متوفیٰ ۲۳ محدث کبیراحمد بن ابراہیم بن کثیر بن زیدالدور تی انتکا کی بدن انتہائی کمزور ولاغر تھا اور ۲۳۶ ھی نے مشقت کے اثرات آپ پرواضح تصوّق اُٹھوں نے کہا:

"یا آبا عبدالله القد شققت علی نفسك فی خروجك إللی عبدالرزاق ی الی عبدالرزاق ی طرف عبدالرزاق ی طرف عبدالرزاق ی طرف جا کرایخ آپ کو بہت مشقت میں بتلا کیا ہے۔ تو امام احمد بن عنبل نے فرمایا: بمیں عبدالرزاق سے جو (حدیثی ) فائدے ملے ہیں۔ بیمشقت ان کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ (طبة الدولیاء ۱۸۳۸ و سند میجی )

معلوم ہوا كەمحدث الدورتى ،امام احمد كاببت خيال ركھتے تھے۔

خطیب بغدادی نے احمد بن ابراہیم ۔الدور تی ہے قتل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے:

" من سمعتموہ یذکر أحمد بن حنبل بسوء فاتھموہ علی الإسلام" اگرتم كى شخص سے (امام) احمد بن ضبل كى يُرائى سنوتو ال شخص كے اسلام (مسلمان ہونے) پرتہمت لگاؤ۔

(تاریخ بغداد جهم ۱۳۳۰ وسنده حسن فریب ،منا تب الا مام احمد لا بن الجوزی هه ۳۹۵، ۳۹۵) معلوم ہوا کہ احمد بن ابرا ہیم رحمہ اللّٰدائ شخص کو پکا مسلمان نہیں سیجھتے تھے جوا مام احمد کو بُر اکہتا تھا۔ و ہ ایسے شخص کو بدعتی اور گمراہ سیجھتے تھے۔

مقالات

تحقیق سند: ابوعبدالرحمٰن (صح) محمد بن بوسف النیسا بوری صدوق نتھ\_( تاریخ بغداد ۱۳۸۳) محمد بن مخر ہ الدمشقی ثقیہ تصاور تشیع کے قائل تھے۔( تاریخ دشق ۱۸۸۵)

يوسف بن القاسم القاضى ثُقته تنجه ـ ( تاريخ دُشْ 19 ر ٢٣٣ )

ابویعلیٰ (احمد بن علی بن انتشی )المیمی (الموصلی)مشہور ثقه امام اور مندالی یعلیٰ کے مصنف ہیں۔ والحمد للہ

77. المستدرك اور تاریخ نبیتا پور کے مصنف ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ الحاكم رحمہ اللہ (متو فی ۲۰۵ه هر) نے امام احمد بن صنبل کو (فقهاء الإسلام) فقنها ءِ اسلام میں ذکر کیا ہے۔ (دیکھے معرفہ علیہ علیہ علیہ علیہ عالمہ عدم ۲۰۱۰ مربعہ جدیدہ ۴۲۰)

حاکم نےمتدرک میں امام احمد سے تمن سوسے زیادہ رواییتی لی ہیں۔امام احمد کی سندسے بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں امام حاکم فرماتے ہیں:'' هلفذا حدیث صحیح ہے۔

(المستدرك جهم ۲۳۶ ح۷۵۸۵، دوسرانسخه جهم ۲۶۳)

۱۹ ما بوعبدالله محمد بن ادريس بن العباس الشافعي المطلبي المكي المصري رحمه الله (متوفى معرف مات بهن):

" خرجت من بغداد وما خلفتُ بها أفقه ولاأزهد ولا أورع ( ولا أعلم ) من أحمد بن حنبل"

میں بغداد سے لکلا اور اپنے بیچھے احمد بن طنبل سے زیادہ عالم، نیک ، زاہداور فقیہ دوسراکوئی نہیں چھوڑا۔

(معرفة علوم الحديث للحائم ص ٢٧ ح ١٥٠٠، دوسرانسخ ص ٢٦٠ وسنده حسن، وتاريخ بغداد رج مهم ١٦٩ وتاريخ دمثق ٥٨ ٢٩٨ ومنا قب الايام احمد لا بن الجوزى ص ١٠٠)

متنبیه: اس روایت کے رادمی لیقوب بن عبدالله الخوارزمی کی حدیث کوحاکم اور ذہبی دونوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھئے المستدرک (۲۰۵/۲ ح۲۱۹۳) لہذاوہ حسن الحدیث ہیں۔

فائده: امام بیم قرحمه الله (متونی ۴۵۸ هه) بعقوب بن عبدالله کی اس روایت کو ثابت سیحصته مین در کیه تاریخ دمشق (۲۹۹۸ وسنده حسن)

امام شافعی رحمه الله نے امام احمد سے فرمایا:

'یا أبا عبدالله !أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا ، فإذا كان خبر صحیح فاعلمني حتی أذهب إليه، كوفيًا كان أو بصريًا أو شاميًا '' المابوعبدالله! تم ہم سے زیادہ مجمع حدیثوں كوجائے ہو، پس اگر خرصيح ہوتو مجھے بتادینا تا كہ بیس اس پر ممل كروں چاہے (خبر )كوفى ، بھرى یا شامى ہو۔

(حلية الاولياء ٩٧٠ ١٤ وسنده صحيح)

\* ابونفرالفتح بن خرف بن دادد بن مزائم الكسى العابدر حمدالله (متوفى ١٤٦٣ هـ) فرمايا: "وابن حنبل في ذمانه" اور (احمر) ابن ضبل اپنے زمانے (كبرے علماء) ميں سے تھے۔ يون حنبل في ذمانه "ورابوعبدالله الحارث بن اسد المحاسبي البغد ادى رحمه الله (متوفى بياس كر زاہد مشہور ابوعبدالله الحارث بن اسد المحاسبي البغد ادى رحمه الله (متوفى ١٢٣٣هـ) نے فرمایا:

''أحمد بن حنبل نزل به مالم ينزل بسفيان الثوري والأوزاعي'' احمد بن منبل پروه صبتين آئيں جوسفيان توري اور اوز اعلى پرنهيں آئيں۔

(حلية الاولياء ٩ ر١٤ اومنده حسن مناقب الامام احدلا بن الجوزي ص ١٦ اومنده حسن )

**79۔** الفتح بن شخر ف الزاہدالعابدر حمداللہ نے امام احمد کواپنے زمانے کے بڑے علاء میں شار کیا۔ دیکھئے: ۱۸

• ٧- حافظ ابو يعلى الخليل بن عبدالله بن احمد بن الخليل الخليلي القرزويني رحمه الله ( متو في

٣٣٣٦ ) نے امام احمد کے بارے میں فرمایا: ' و کان أفقه أقوانه و أو رعهم ''

وہ اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ فقیداورسب سے زیادہ پر ہیز گا رہے۔ (الارشاد فی معرفة علاءالحدیث ۴۲س۵۹۷ -۳۰۲)

٧٧ ما الوداود سليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد الاز دى البحسة ني رحمه الله

مقالاتْ عالاتْ

(متوفی ۷۵ اھ)نے امام احمد ہے گئی روایتیں لی ہیں۔

( د کیک سنن الی داود: ۳۸۵، ۱۳۲۸، ۱۳۲۸، ۱۸۳۷، ۱۹۵۱،۱۹۵۱،۲۰۱۲، ۲۳۲۷، ۲۳۳۷، ۴۳۰۰،

محدث ابوالحس على بن محمد بن عبدالملك عرف ابن القطان الفاس رحمه الله ( متوفى ٢٢٨ هـ ) فرمات بين "و أبو داو د لايروي إلا عن ثقة عنده"

اورابوداود(عام طوریر)این نزدیک صرف ثقه سے بی روایت کرتے تھے۔

(بیان الوہم دالا بیہام نی کتاب الا دکام جسوص ۲۶۷ تے ۲۶۷ دنصب الراہیج اص ۱۹۹) معلوم ہوا کہ امام ابود او د کے مزز دیک امام احمد بن حنبل ثقة شخصے۔

تنبید: امام ابوداودنے امام احدہے جومسائل سے تھے انھیں ایک کتاب میں جمع کردیا۔یہ کتاب میں جمع کردیا۔یہ کتاب (۲۲سط شحات میں) کافی عرصہ پہلے ہے مطبوع ہے۔

ابوالحس على بن اساعيل بن اسحاق بن سالم الاشعرى رحمه الله (متوفى ٣٢٣هه) نے فر مایا:

"قولنا الذي نقول به وديا نتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عزوجل وبسنة نبينا مُلَّيْنِ وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين "

ہم جس قول اور عقیدے کے قائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ہمارے نبی مثل تُغِیَّم کی سنت کومضبوطی ہے پکڑنا ہے اور جو پجھ صحابہ، تا بعین اور ائمہ کہ حدیث ہے (صحیح مقَالاتْ عَالاتْ عَالِيْ عَالِي

سندول کے ساتھ ) مروی ہے ہم اسے مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔اورہم اس کے بھی قائل ہیں جوابوعبداللہ احد بن ضبل فر ماتے سے۔اللہ ان کے چہرے کو تروتازہ رکھے، ان کے درجات بلند کرے اور انھیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جو خص ان کے درجات بلند کرے اور انھیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جو خص ان کے (اتفاقی) اقوال کا مخالف ہے تو ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ وہ امام اور کیس کامل سے۔ان کے ذریعے سے اللہ نے حق کو واضح اور گراہی کو دور کیا، لوگوں کے لئے راستہ صاف کر دیا اور بدھتوں کی بدعات ، گراہوں کی گراہیاں اور شک پرستوں کے شکوک نیست وٹا بود فرما دیئے۔اس (سب پر) مقدم امام اور ظیم الثان دوست اور تمام ائمہ مسلمین پراللہ کی رحت ہو۔

(الابائة عن اصول الديلة ص ٨ باب في ابائة قول الل الحق والسنة )

٧٣. امام ابوقعيم احمد بن عبدالله الاصبها في رحمه الله ( متونى ١٣٣٠ه ) ن امام احمد كواس امت كواس امت كواس امت كادلياء من ذكر فر ما كرئي صفحات بران كمن قب كلها ورفر ما يا:

" الإمام المبجل والهمام المفضل أبو عبدالله أحمد بن حنبل، لزم الإقتداء وظفر بالإهتداء.."

قابلِ احترام امام اورفضیلتوں والے اور صاحب عزم وہمت ابوعبد الله احمد بن ضبل، انھوں نے ( کتاب وسنت واجماع اور آٹار سلف کی ) افتداء لازم پکڑی اور ہدایت یا فتدر ہے۔ (علیة الادلیاء ۱۲۲/۹)

اور فرمایا: ''و کان رحمه الله عالمًا زاهدًا و عاملاً عابدًا ''اور (احمه) رحمه الله عالم زامداورعامل عابد تقصه (طبه الادلياء ۱۵ ۱۸ منز د يكي علية الادلياء ج ۱۵ س۲۲)

۲۷ حافظ امیر ابونصر علی بن مبة الله عرف ابن ما کولا رحمه الله (متوفی ۵ میه مه) نے فرمایا:

" إمام في النقل وعلم في الزهد والورع، وكان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين "

وہ روایات (بیان کرنے ) میں امام اور زہدو پر ہیز گاری میں عظیم نثان تھے۔وہ

مقالات ا 367

## صحابہ وتا بعین کے اقوال وافعال کولوگوں میں سب سے زیادہ جانتے تھے۔

(الا كمال ج ٢٥ م ٥٦٣ ، وتاريخ ومثق ج ٥ص ١٨٨ وسنده صحح إلى ابن ماكولا)

٧٠ مافظ ابوالفرج عبدالرطن بن على بن محد ابن الجوزى رحمه الله (متوفى ١٩٥هـ) نے فرمایا: "الإمام... وجمع حفظ الحدیث و الفقه و الزهد و الورع "آپ (احمد بن عنبل) امام تقد آپ نے حدیث، فقه، زبداور پر بیز گاری (اپنے اندر) جمع کررکھی تقی در المنظم في بدئ الموک در من سیس ۱۸۰۸ من سیست ۱۸۰۸ من سیست

حافظ ابن الجوزى نے امام احمد کے فضائل پر ایک بڑی کتاب '' منا قب الامام احمد بن خلبل'' کھی ہے جو (بغیر تحقیق کے ۲۳۳ صفحات میں) مطبوع ہے اور ساری کتاب باسند ہے۔ ۷۲۔ امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغد ادی رحمہ اللہ (متوفی ۲۳۳ ھ) نے فرمایا:

"إمام المحدثين ، الناصر للدين ، والمناصل عن السنة ، والصابر فى المحنة "آپ (احمد) محدثين كامام، دين كى مدوكر في والى سنت كادفاع كرف والح التحد

(تاركغ بغدادج مساامت ٢١١٧)

خطیب نے امام احمد کومشہور ثقة محدثین میں شار کیا ہے۔

(و كيهيئة الكفاية في علم الرواييس ٨٨ باب في المحدث المشهور بالعدالة واثنة )

(علاء) میں سے ایک تھے۔(اریخ دشق ج ۵س۲۸۲)

۱۹۰ امام ابو بکر احمد بن الحسین بن علی بن مولی البیه قلی الخسر وجردی الخراسانی رحمه الله (متوفی ۲۵۸ه) نیام احمد کی سیرت پرایک جلد میں ایک تماب 'منا قب احمد' الکھی ہے۔
(دیکھے سیراعلام النظاء ج۸۵ ۱۹۲۵)

• ٨ قرم الكلام نامى كتاب كے مصنف ابواساعيل عبدالله بن محمد بن على بن مت الانصارى البروى رحمه الله (متوفى ١٨٥ هه) نے "منا قب احمد" كے نام سے ايك كتاب كھى ، ديكھنے ذم الكلام للبروى ( تحقيق عبدالله بن محمد الانصارى ٢٩٥٣ ح ٢٨٩ ) وسيراعلام النبلاء (ح.ااص ٣٢٩) ومجهوع فتاوى ابن تيميه (٢٧٧١)

ابواساعیل البردی نے امام احمد کی مدح میں کئی اشعار لکھے ہیں۔

( ر می مناقب احدص ۱۳۳۳ وسنده محج )

1 . قاضى ابوالحسين محربن اني يعلى محربن الحسين بن محربن خلف بن الفراء البغد اوى رحمه الله (متوفى ۵۲۷ه و) في المرحمه الله (متوفى ۵۲۷ه و) في المرحمه بارك مين (إمام في المحديث "كتشريح و تائير مين لكها:

" فهذا مالا خلاف فيه و لا نزاع، حصل به الوفاق و الإجماع "
اس ميں كوئى اختلاف اور جمطر انہيں ہے (كرامام احمدامام فى الحديث بيں ) اس
پراتفاق اورا جماع ہواہے۔ (طبقات الحنابلہ جماع)
قاضى ابن الى يعلىٰ نے " فضائل احم" كے نام سے ايك كتاب كھى۔

( و يكية سيراعلام النبلاء ١٨١٨٩)

۲۸۰ قاضی ابومحمدعبدالله بن یوسف الجرجانی رحمهالله (متوفی ۴۸۹ه ) نے مناقب احمد پر ایک کتاب ککھی۔ دیکھئے سیراعلام النبلاء (ج۱۹ص ۱۵۹) . لاز

۱۵ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن مطیر الطیر انی النمی الشامی رحمه الله (متوفی ۲۰۲۰ه)
نے امام احمد کے مناقب پر ایک کتاب " مناقب احمد" کھی ۔ ویکھئے سیر اعلام النبلاء

مقَالاتْ

(جداص ۱۲۸)

عهد الهم ابوزكريا يحيى بن ابى عمر وعبد الولاب بن ابى عبد الله محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدى الاصبهانى رحمد الله (متوفى ۵۴ هـ) في منده العبدى الاصبهانى رحمد الله (متوفى ۵۴ هـ) في منده العبدى الاسبراعلام النبلاء (ج ااص ۲۹۸)

۸۵ اساء الرجال كمشهور امام ، حافظ محد بن احمد بن عثمان الذهبى رحمد الله ( متوفى ١٨٥ اساء الرجال كمشهور امام ، حافظ محد بن احمد محقًا وشيخ الإسلام صدقًا " محدد من كرده امام تقدادريري من كرده شخ الاسلام تقدر سراعلام العلاء الردد)

انھوں نے امام احمد کے حالات ایک جلد میں لکھے ہیں۔ دیکھئے الکاشف فی معرفة من لہ روایة فی الکتب السنہ (۱۲۲/۱ ت ۷۷)

۸٦ شیخ الاسلام الا مام القدوه ابوعبدالرحلن هی بن مخلد القرطبی الاندلسی رحمه الله (متوفی الاسلام الا مام احمد معدسائل وفوائد بیان کئے ہیں۔

(سيراعلام العبل و١٢٧ ١٨٠ نيز د كي تبذيب الكمال جام ٢٢٩)

بھی بن خلرصرف (اپنے نزدیک) ثقدے ہی روایت کرتے تھے۔

(ديكه يتهذيب العهذيب جاص ٢٦ جمد: احد بن جواس)

" مناقب هذا الإمام وفضائله كثيرة جدًا ، لو ذهبنا نستقصيها لطال الكتاب وفيما ذكرنا كفاية"

اس امام کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم انھیں جمع کرنے لگیں تو کتاب (تہذیب الکمال) لمبی ہوجائے گی۔ہم نے جو بیان کر دیا ہے وہی کافی ہے۔ (تہذیب الکمال جاس ۲۵۳)

🗚 ـ امام ابومجر جعفر بن احمد بن الحسن بن احمد السراح البغد ادى القارى الا ويب رحمه الله

مقالات

(متونی ۵۰۰ ه) نے امام احمد کی وفات پرایک لمبامر شید کھاجس میں وہ فرماتے ہیں:

"مناقبه إن لم تكن عالمًا بها الرَّحْضِ ان (احمد) كفضائل ومنا قب كاعلم بين به فكشف طروس القوم عنهن واسأل توابل علم كى كتابيس كحول كرد كيه يا أن سے يو چه لقد عاش فى الدنيا حميدًا موفقًا ونيا مِن تعريفوں كراتي دنده رہے، آپ توفق يا فقار به وصاد إلى الأخوى إلى خير منزل" وصاد إلى الأخوى إلى خير منزل"

(مناقب الامام احمص ٢٣٣٧ وسنده صحيح)

٨٩ حافظ ابوالفضل احد بن على بن جمر العسقلا في رحمه الله (متوفى ٨٥٢هـ) فرمايا:

"أحمد بن محمد بن حنبل ... أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة " احمد بن محمد بن منبل ... امامول ميل سے ايک، ثقة حافظ فقيد (اور صديث ميل) ججت بيل احمد بن محمد بن منبل ... امامول ميل سے ايک، ثقة حافظ فقيد (اور صديث ميل) جمد بيل المهادي بين (القريب المهاديب المها

• 9. حافظ ابو الفد اء اساعيل بن عمر بن كثير الدشقى رحمه الله (متوفى ٢٥٧ه) نے " الإصام أحمد بن حنبل" كاباب بانده كرئى صفحات پرامام احمد كمنا قب وفضائل كسے بيں۔ ويكھنے البداية والنهاية (ج٠١ص ٣٥٠هـ ٣٥٨)

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:

'و الإمام أحمد من أئمة أهل العلم رحمه الله وأكرم مثواه '' امام احمطاء كامامول ميس من بين الله ان پررحمت كر عاور عزت واحرّ ام والامقام عطافر مائ \_ (البدايد والنهايين واص ۳۵۱)

41 عديث كمشهورامام ابوسفيان وكيع بن الجراح بن الميح الرواس الكوفي رحمه الله (متوفي

مقالات عالم عالم المعالم المعا

> "كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام، وهو يحي الليل" مين احمد بن خنبل كواس كے يجين سے جانتا ہوں وہ شب بيدار تھے۔

(مناقب الامام احمد لابن الجوزي ص ١٨٨ دسنده حسن)

**۹۳** حافظ ابوالحسین احمد بن جعفر بن محمد بن عبیدالله بن ابی داود بن المنادی البغد ادی رحمہالله (متوفی ۳۳۳ه ) نے ''فضائل احمہ'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے۔ دیکھئے منا قب الا مام احمد لا بن الجوزی ( ۳۰۲س)

\$9. قاری ابومزاحم خا قانی: موسیٰ بن عبیداللد بن یچیٰ بن خا قان رحمه الله (متوفی ۳۲۵ هـ)
 نے امام احمد کی تعریف کرتے ہوئے ایک قصیدہ لکھا جس میں وہ فرماتے ہیں:

'' لقد صارفی الآفاق أحمد محنة وأمر الوری فیها فلیس بمشکل ونیا میں (امام)احمرآز مائش بن کچے ہیں اورلوگوں کا معاملہ آپ کے بارے میں مشکل نہیں ہے۔

تری ذا الهوی الأحمد مبغطًا و تعرف ذاالتقوی بحب ابن حنبل تو دیکھے گا کہ احمد (بن خبل) سے (ہر) بدعتی بغض رکھتا ہے اور تجھے معلوم ہوگا کہ (احمد) ابن خبل سے (ہر) متقی محبت کرتا ہے۔ (منا قب الامام احمن اسم وسندہ تھے)

**99۔** شیخ الاسلام ابو بکر احمد بن محمد بن الحجاج المروزی رحمہ اللہ( متوفی ۲۷۵ ھ) جب جہاد کے لئے چلے تو ان کے ساتھ پچاس ہزار آ دمیوں نے بھی جہاد کے لئے مصاحبت اختیار کی۔المروزی نے برو۔تے ہوئے فرمایا: مقَالاتْ عَالاتْ عَالاتِ عَلاَيْ عَلاَيْ عَلاَيْ عَلاَيْ عَلاَيْ عَلاَيْ عَلاَيْ عَلاتِ عَلاِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْ عَلَايْتُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْكِ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكِيْكُ عِلْكِ عَلَيْكُ عِلْكِ عَلَيْكُ عِلْكِ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلِيْكُ عِلْكُ عِلْكِ عَلَيْكُ عِلْكِ عِلْكِ عِلْكِ عِلْكِ عَلَيْكُ عِلْكِ عَلَيْكِ عِلْكِ عِلْكِ عَلَى عَلَيْكِ عِلْكِ عِلْكِ عِلْكِ عِلْكِ عِلْكِ عِلْكِ عَلَيْكِ عِلْكِ عِلْكِي عِلْكِ عِلْكِي عِلْكِ عِلْكِ عِلْكِ عِلْكِ عِلْكِ عِلْكِيْكِ عِلْكِ عِلْكِ عِلْكِ عِلْكِي عِلْكِي عِلْكِيْكِ عِلْكِ عِلْكِي عِلْكِي عِلْكِي ع

'' لیس هذا العلم لی وإنها هذا علم أحمد بن حنبل '' برمیراعلم بین بلکه بیاحمد بن عنبل کاعلم ہے (جو میں نے ان سے سیکھا ہے۔) (مناقب الامام احمد لابن الجوزی ۵۰۷،۵۰۲ وسندہ میح)

**٩٦** مش الدين محمر بن محمد الجزري رحمه الله (متوفى ٨٣٣ه م) في مرايا:

"أحد أعلام الأمة وأزهد الأئمة"

وہ (احمد )اس اُمت کے بڑے علماء اوبرز اہداماموں میں سے تھے۔

(عاية النهلية في طبقات القراءج اص١١١ت٥١٥)

نيز فرمايا: "شيخ الإسلام وأفضل الأعلام في عصره وشيخ السنة وصاحب المنة على الأمة "آپشخ الاسلام، اين زمان كرول مي سب سافضل، سنت كامام اوراس امت يراحمان كرف والول ميس سات تقد (المعد الاحرف فتم مندالا مام رمع تحقق احرث كراره)

4. امام ابوجعفراحمد بن سعید بن صحر الداری السرحی رحمالله (متوفی ۲۵۳ ه) نے فرمایا:
" ما رأیت أسود الرأس أحفظ لحدیث رسول الله علیات ... من أبی
عبدالله أحمد بن حنبل" میں نے کی سیاه بالوں والے کو ابوعبدالله احمد بن حنبل" میں نے کی سیاه بالوں والے کو ابوعبدالله احمد بن حنبل من شائل میں من کے کی صدیثوں کا یا دکرنے والانہیں دیما۔

(تاریخ دمثق ج۵ص ۱۳۰ دسنده حسن)

99. امام احمد بن حنبل کے استاذ حافظ ابو بکر عبدالرزاق بن جام بن نافع الحمیری الصنعانی رحمہ اللہ (متوفی ۲۲۱ ھ) صاحب المصنف (مصنف عبدالرزاق) نے فرمایا:

مقالاتْ عَالاتْ

''ماقدم علینا مثل أحمد بن حنبل ''هارے پاس احد بن خنبل جیما کوئی نبیس آیا۔ (مناقب الامام احدالین الجوزی ۹۵ وسنده حن، نیز دیکھیمناقب احدی ، دوسنده میج ) • • • • مالے بن احد بن خنبل رحمہ الله (متوفی ۲۲۲ه) بیان فرماتے ہیں:

"لم يزل أبي يصلي في مرضه قائمًا، أمسكه فيركع ويسجد، وأرفعه في ركوعه وسجوده ودخل عليه مجاهد بن موسلي فقال: ياأبا عبدالله! قد جاء تك البشرئ، هذا الخلق يشهدون لك، ماتبالي لووردت على الله عزوجل الساعة، وجعل يقبل يده ويبكي، وجعل يقول:أوصني يا أبا عبدالله!، فأشار إلى لسانه."

میرےابا اپنی (موت والی) بیاری میں حالتِ قیام میں نماز پڑھے رہے۔ میں
آپ کو پکڑٹا تھا تو آپ رکوع اور بجدہ کرتے تھے۔ آپ کے رکوع اور بجدوں سے
میں آپ کو اُٹھا تا تھا۔ آپ کے پاس (ابوعلی) مجاہد بن مویٰ (بن فروخ الخوارزی
البغد ادمی رحمہ اللہ ، متو فی ۲۲۳ ھے) تشریف لائے تو فرہایا: اے ابوعبداللہ! آپ
کے لئے خوش خبری ہے، میسار لوگ آپ کے بارے میں (اچھی) گوائی دے
رہے جیں۔ اگر آپ اس وقت اللہ کے پاس چلے جا کمیں تو آپ کے لئے فکری کوئی
بات نہیں ہے۔ وہ (مجاہد بن موئی) آپ کا ہاتھ چوم رہے تھے اور رور ہے تھے اور رحمہ بن ضبل
بات نہیں ہے۔ تھے: اے ابوعبداللہ! مجھے کچھ تھیمت فرما ہے۔ تو آپ (احمہ بن ضبل
رحمہ اللہ) نے ان کی زبان کی طرف اشارہ کیا (کہا پی زبان کی تھا ظت کرو)۔
رحمہ اللہ) نے ان کی زبان کی طرف اشارہ کیا (کہا پی زبان کی تھا ظت کرو)۔

قار کمین کرام! راقم الحروف نے آپ کے سامنے امام اہلِ سنت احمد بن خلبل رحمہ الله (متوفی ۲۳۱هه) کی تعریف وقویش کے بارے بین کمل ایک سو (۱۰۰) محدثین اور مشہور علماء کے اتوال وروایات صحح لذاتہ وحسن لذاتہ سندوں اور کمل حوالوں کے ساتھ پیش کر دیئے ہیں۔ بہت سے اقوال کو اختصار کی وجہ سے حذف کر دیا ہے۔ مثلاً سوار القاضی رحمہ اللہ کا آپ کی

مقالات

تعریف وثنا کرنا، دیکھیے منا قب الا مام احمد لا بن الجوزی (ص ۷۰ مهم وسندہ صحیح) بہت سے علماء مثلاً ابن تیمیہ، ابن القیم ، عینی اور سیوطی وغیر ہم کے حوالے بھی طوالت کے خوف سے جھوڑ دیئے ہیں ۔

جواقوال سيح وصن لذاته سند سے ثابت نہيں تھے۔ ميں نے جان بوجھ کر آھيں چھوڑ ديا ہے۔ ميں نے جان بوجھ کر آھيں چھوڑ ديا ہے۔ ہونکہ ضعيف روايات ميں کوئی جمت نہيں ہوتی اور ندان سے استدلال کرنا سيح ہوتا ہے۔ مثلُ حافظ ابن عسا کر رحمہ اللہ نے سيح سند کے ساتھ عبد الکريم بن احمد بن شعيب النسائی سے نقل کيا کہ ميرے والد (امام نسائی رحمہ اللہ ) نے فرمایا: 'أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، المثقة المامون ، أحد الأئمة '' (تاريخ دمش ج ص ۲۹۱)

لیکن عبدالکریم بن النسائی کی توثیق نامعلوم ہے۔عبدالکریم کا ذکر بغیر توثیق کے درج ذیل کتابوں میں موجود ہے:

الانساب للسمعانی (۴۸۴/۵) و تاریخ الاسلام للذ ببی (۲۹۹/۲۹) و توفی سنهٔ ۳۳۴ه] لبذایه سند عبدالکریم کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تنبیبہ بلیغ: امام نسائی نے امام احمد کوفقہا عِرْ اسان میں ذکر کیا ہے۔

(آخركتاب الضعفاء ص ٢٤١، دوسر انسخة ١١٥٥)

میں نے ان راویوں کے حوالے بھی قصداً ترک کردیئے ہیں جن سے امام احمد رحمہ اللہ کی توثیق وتعریف ثابت ہے مگروہ راوی بذات خودضعیف تھے مثلاً:

سفیان بن وکیع بن الجراح (متوفی ۲۴۷ھ)نے کہا:

''أحمد عندنا محنة ، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق'' هار عزد يك احمد أحمد فهو عندنا فاسق' هار عزد يك فاسق ہے۔ احمد آز مائش ہیں، جس نے احمد کو بُر اکہا تو وہ خص ہمار بے زد يك فاسق ہے۔ (تاريخ بنداد ۴۲۰۰۸ وسند وسیح)

بی قول سفیان بن وکیج بن الجراح سے تو باسند سیح ٹابت ہے لیکن سفیان بن وکیج بذات خود اپنے وراق کی وجہ سے ضعیف ہے۔ و کیھئے الثاری خ الصغیر للا مام البخاری (۲۵۵/۲)

مقالات

وتقريب العهذيب (٢٢٥٦) وغيرهما

امام احمد کی مدح پرتمام علماء کا اجماع ہے جیسا کہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب''منا قب الامام احمد'' میں لکھا ہے۔ (دیکھے سے ۱۳۷) مشہور کتاب''منا قب الامام احمد'' میں لکھا ہے۔ (دیکھے سے ۱۳۷) منبیعہ بلیغ: ابوحاتم الرازی نے امام احمد کو علم حدیث میں ان کے استاذ امام شافعی پرتر جج دی ہے۔ (دیکھے مناقب احمدس ۵۰۰ وسندہ جج)

عافظا بن الجوزي لكصة بين:

"ولما وقع الغرق ببغداد في سنة أربع و خمسين و خمس مائة، وغرقت كتبي، سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد" جب بغداد ( ۵۵۳ هـ ) يس سلاب سي غرقا لي بولى توميرى كتابين بحى بإنى بيل ووب كي سوائ اس كتاب كرجس مين دوورق امام احمد كم باته سي لكه بوئ تهد (مناقب احمر ۱۹۷۷)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان دوور توں کو پانی میں غرق ہونے سے بچالیا۔ والله علی کل شی قدیر.

## فهرست اسائے محدثین

اس مضمون میں جن محد هین کرام اور علائے عظام سے امام احمد بن حنبل رحمہ الله کی او ثیق وتعریف نقل کی گئے ہے، ان کے نام حروف جیجی کی ترتیب سے درج ذیل ہیں:

(١) ابراجيم بن اسحاق الحربي ٢٥٠ (٢) ابراجيم بن خالد، ابولور ١٢٠

(٣) ابراجيم بن ثاس:٩٣ 🛪 ابن الي يعلى: قاضي ابن الي يعلى

(٣) اين الجارود: ٥٥ اين الجزرى: ٩٦

(٢) اين الجوزي: ٢٥ اين حبان: ٣

(٨) اين جر (٩) اين خريمه (٩)

| 376                                                       | مقالات                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (۱۱) ابن عدی:۵۸                                           | (۱۰) ابن سعد:۲                               |
| (۱۳) این کثیر:۹۰                                          | (۱۲) ابن عسا کر:۵۸                           |
| 🖈 ابن المدين على بن عبدالله                               | (۱۴س) این ما کولا:۳۲                         |
| 🏠 ابن المنادي:احمد بن جعفر بن محمد                        | 🖈 ابن معین: یخی بن معین                      |
| 🖈 ابن النحاس: عيسىٰ بن محمد                               | 🖈 ابن منده: یخی بن منده                      |
| 🖈 ابن پونس:احمد بن عبدالله                                | 🌣 ابن واره: محمد بن مسلم                     |
| (١٦) ابوبكرين الي شيبه:٣١٨                                | (۱۵) ابواساعیل الهروی:۸                      |
| ☆ ابوثور: ابراہیم بن خالد                                 | (۱۷) ابوبکرالمروزی:۹۵                        |
| (١٩) ابوحاتم الرازي: ٧                                    | (۱۸) ابوجعفر النفیلی :۹                      |
| 🏠 ابوخیشه:زهیرین حرب                                      | (۲۰)ابوالحن الاشعرى: ۲۲                      |
| (٢٢) ابوالربي الزهراني:٢٥                                 | (۲۱) ابوداودالبجستانی:۵۱                     |
| (۲۴ ) ابوعاصم النبيل:۲۹                                   | (۲۳) ابوزرعه الرازى:۱۲                       |
| (٢٥) ابوعبدالله الحاكم: ٢٧                                | 🖒 ابوعبدالله البوشخي جحمه بن ابراميم بن سعيد |
| 🖈 ابوعبرار ملي عيسيٰ بن محمد بن المخاس                    | 🖒 ابوعبيد:القاسم بن سلام                     |
| (12) ابومزاحم الخا قانی:۹۳                                | (۲۲) ابوالقاسم الطبر انی:۸۳                  |
| (٢٩) ابونعيم الاصبها ني:٣٧                                | (۲۸) ابومعمرالقطیعی:۹۹                       |
| (۱۳۱) ابویعلیٰ انخلیلی:۵۰                                 | (۳۰) ابوالوليد الطيالي:۲۸                    |
| (۳۲) احمد بن ابر تيم الدور تي:۲۵                          | 🕁 ابواليمان:الحكم بن نافع                    |
| (mm) احمد بن جعفر بن محمد بن عبيدالله عرف ابن الهناوي: ٩٣ |                                              |
|                                                           | (۳۴) احرین سعیدالداری:۹۸                     |
| (۳۲) احمد بن محمد بن الوب:۵۱                              | (۳۵) احمه بن عبدالله بن بونس:۲۱              |

(۳۸)اسحاق بن راهوریه: ۳۰

(٣٤) ادريس بن عبدالكريم الحداد:٣١

مقالات

🖈 الاشعرى:ابوالحن (۳۹) اساعيل بن خليل الخزاز:۲۲ ☆الاصبهاني:ابونعيم (۴۰)البخاري:ا ☆ البغدادي:خطيب ☆ البز ار: خلف بن بشام 🖈 البغوى:عبدالله بن محمه (۴۱) بشرين الحارث الحافى:۲۲ ☆البونجى:محمر بن ابراہیم (۴۲) فتى بن مخلد: ۸۵ 🚓 الجرجاني:عبدالله بن يوسف (۳۳)اليهقى:29 🖈 البهضمي: نصر بن علي (۴۴۷)جعفر بن احمدالسراح: ۸۸ ☆ الحافي:بشر بن الحارث (۴۵) جارث بن اسدالمجاسي: ۲۸ ☆الحاكم:ابوعبدالله (۲۷) محاج بن الشاع : ۹۷ 🖈 الحربي: ابراہيم بن اسحاق ☆الحداد:ادريس بنعبدالكريم (۴۸) الحكم بن نافع ، ابواليمان: ١٤ (۴۷) كن بن الربيع: ۳۲ ☆ الخزاز:اساعيل بن خليل ☆ خا قانی: ابومزاحم (۵۰)خلف بن مشام البز ار:۵۵ (۴۹)خطیبالبغد ادی:۲۷ ئ نخلىلى:ابويعلىٰ ج ☆الدور قي:احمد بن ابراہيم ☆الذبلي:محمر بن يجيٰ (۵۱)زېي:۸۵ ☆الرملي عيسيٰ بن محمد 🖈 الرازى:عبدالرحن بن ا بي حاتم ،ابوحاتم ،ابوزرعه ☆الزيراني:ابوالربيع ☆ الربيرى:مصعب بن عبدالله ☆ البجستاني:ابوداود (۵۲)ز هير بن حرب، ابوخيشمه :۲۱ (۵۳)سرتج بن يونس:۵۴ ☆السراج: جعفر بن احمد (۵۵)الثافعی:۲۷ (۵۴) سليمان بن داو دالهاشي:۲۴ ☆ الطمر اني: ابوالقاسم (٥٦) الضياء المقدى: ٧٤ (۵۷)عباس بن عبدالعظیم:۳۳ † الطيالى: ابوالوليد

مقالات

(۵۹)عبدالرطن بن ابي حاتم الرازي: ۳۸ (۵۸)عبدالاعلى بن حمادالنرسي:۴۶ (۲۰)عبدالرحن بن مهدى: ١٠ (۱۲)عبدالرزاق بن جام:۹۹ (٦٣)عبدالله بن يوسف الجرجاني: ٨٢ (۶۲)عبدالله بن محمد البغوي:۵۹ (۲۴)عبدالو بابالوراق:۲۲ (۲۵) عبیدالله بنعمرالقوار بری: ۴۸ (۲۲)عثمان بن الي شيبه: ۴۵ (۲۷)العجلي:۵ (۲۸)علی بن حجر:۲۳ (٢٩)على بن عبدالله المديني: ١٥ (۷۰)عمروبن محمدالناقد:۲۱ (۷۱)عیسیٰ بن محمد بن النجاس ،ابوعمیر الرملی: ۳۷ (۷۲)الفتح بن شخر ف:۹۹ ☆ الفارس: ليعقوب بن سفيان (۲۳) القاسم بن سلام ، ابوعبید: ۱۱ (۴۷) قاضی ابن الی یعلیٰ:۸۱ ☆القطان: يحيٰ بن سعيد (۷۵) قتیبه بن سعید:۸ لقطیعی:ابومعمر ☆انقطیعی:ابومعمر ☆القوارىرى:عبيداللەبن عمر (۷۲)مجامِر بن موکی: ۱۰۰ ☆ المحاسبي: حارث بن اسد 🖈 محمر بن ادريس الرازى: ابوحاتم الرازى (42) محربن ابراہیم بن سعید البوینی :۳۵ 🖈 محمد بن ادريس الشافعي: الشافعي ☆محربن اساعيل البخاري: البخاري (۷۹)محد بن جعفرالور کانی:۵۰ (4۸)محمد بن بكارين الريان: ۵۲ (۸۰)محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب: ۲۷ (۸۱)محمد بن مسلم بن واره: ۱۳ (۸۲)محمد بن بارون الحر می:۲۰ (۸۳)محمر بن يحيٰ الذبلي النيسا بوري: ۲۷ لمخارخ می:محمد بن بارون ☆المروزي:ابوبكر (۸۴)المرى:۸۷ (۸۵)مسلم بن الحجاج النيسا بوري:۲ ☆ المقابري: يحيىٰ بن ايوب (۸۲)مصعب بن عبدالله الزبيري:۳۳ ☆ المقدى:الضياء (۸۷)موی بن حزام: ۲۱ 🖈 موی بن عبیدالله بن یجی بن خاقان: ابومزاحم الخاقانی 💎 (۸۸) مهناین یجی ۳۳۰

مقالات

☆ النبيل:ابوعاصم ☆ الناقد :عمر وبن محمر (۸۹) نصر بن علی الجہضمی :۲۳ ☆النرى:عبدالاعلى بن حماد النيسا بورى: مسلم *امحم* بن يجيٰ لنفیلی:ابوجعفر ☆انفیلی:ابوجعفر 🖈 الواسطى: يزيد بن مارون ☆الوراق:عبدالوہاب (٩٠) وكيع بن الجراح: ٩١ ☆ الوركاني:محمر بن جعفر 🖈 البياشمي:سليمان بن داود † الهروى: ابواساعيل (٩٤)الهيثم بن جميل: ٢٠٠ (91) بلال بن العلاء: ٦٠ (٩٣) يجي بن ايوب المقابري:٥٣ (٩٣)الهيثم بن خارجه:٣٢ (٩٢) يجي بن معين: ١٩ (٩٥) يجي بن سعيدالقطان:٣٩ (٩٤) يجي بن منده:۸۴ (۹۸) يزيد بن بارون الواسطى: ۱۸ (۱۰۰) ليقوب بن سفيان الفارس: ۳۶ (٩٩) ليقوب بن ابراميم بن سعد: ٢٣ تنبييه: المضمون ميں اشعار كے ترجي ميں اُستاذِ محترم حافظ عبدالحميداز ہر حفظہ اللہ كے

فیتی مشوروں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ جزاہ اللّٰہ خیر ًا

## امام احركا ذبد

صالح بن احمد بن خبل رحمه الله (متوفى ٢٧٦هه) فرمات مين:

"كان أبي ربما أخذ القدوم وخرج إلى السكان يعمل الشي بيده، وربما خرج إلى البقال فيشتري الجرزة الحطب والشي فيحمله بيدد میرے ابالعض اوقات متیشہ لے کر، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے لئے آبادی تشریف لے جاتے۔اوروہ بعض اوقات دکا ندار سے لکڑیوں کا گٹھا اور کوئی چیز خريد كرخوداً تماكر ( مكر ) لات تحد (مناقب الهام احمدلا بن الجوزي م ٢٥ ومنده يح

٢ - امام احدرهمه الله فرمات بين:

میں سرحدوں کی طرف(جہاد کے دوران میں لکڑیاں جمع کرنے کے لئے ) پیدل چل

کر جاتا تھا پھر ہم (ککڑیاں) اکٹھی کرتے تھے۔ میں نے (بعض) لوگوں کو دیکھا کہ دہ لوگوں کے کھیت (فصل) خراب کررہے ہیں۔کسی آ دمی کے لئے یہ جا کڑنہیں ہے کہ دہ کسی شخص کے کھیت (فصل) میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو۔

(مناقب الامام احمرص ٢٢٥ وسنده صحيح)

٣- صالح بن احد بن ضبل نے فرمایا:

"میں نے دیکھا کہ بعض اوقات میرے ابا (روٹی کا خٹک) کلؤا (زمین ہے) اُٹھاتے، پھراس سے غبارصاف کرتے، پھراسے پیالے میں رکھ دیتے، پھراس پر یانی ڈال کراسے بھگوتے پھراسے نمک کے ساتھ کھالیتے۔ میں نے آپ کو بھی انار، سفر جل (ناشپاتی نما پھل) اور دوسرے پھل خریدتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ دہ ہندوانہ (تربوز) خرید کراسے روٹی، انگوریا تھجور کے ساتھ کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کوکوئی (ایسی) چیز خرید ہے ہوئے نہیں دیکھا۔.."

(منا قب احمر ص ۲۵۱ وسنده صحیح)

٣- عبدالله بن احد بن عنبل رحمه الله (متونى ٢٩٠هـ) فرمات بين:

''میرے اباصرف مبحد،نمانہ جنازہ اور مریض کی بیار پرسی میں ہی نظر آتے تھے۔ آپ بازاروں میں چلنا پھر تاپسنز ہیں کرتے تھے۔'' (منا قبالا مام احمرہ ۲۸۰،۲۷ وسندہ میج)

۵۔ عبداللہ بن احمدے دوسری روایت میں آیاہے:

میرے ابا ، لوگوں میں سب سے زیادہ تنہائی پرصبر کرنے والے تھے۔ وہ صرف معجد، جنازہ اور مریض کی بیار پرسی میں ہی نظر آتے۔ وہ بازاروں میں چلنا ٹالپند کرتے تھے۔ (مناقب احمرص ۲۸ وسندہ میج)

٢- عبدالله بن احرفر مات بين:

''جب میرے ابابری عمر کے اور بوڑھے ہوگئے تو قراءت قرآن اور ظہر وعصر کے ورمیان کثرت نوافل میں (اور زیادہ)مصروف ہوگئے۔ میں جب اُن کے پاس

مقَالاتْ عَلَيْتُ 381

جاتا تو نمازے رُکتے بھی بات کرتے اور بھی خاموش رہتے۔ یہ د کھے کر جب میں باہر جاتا تو دوبارہ نماز شروع کر دیتے تھے۔ میں دیکھتا کہ وہ کثرت سے خفیہ طور پر قراءتِ قرآن میں گلے رہتے تھے۔'' (مناقب الامام احمرش ۱۲۸۸ دسندہ سجح)

#### ابوبکرالمروذی رحمه الله فرماتے ہیں:

'' میں تقریباً چارمہنے ابوعبداللہ (احمد بن حنبل) کے ساتھ معسکر (جہادی چھاؤٹی) میں رہا ہوں۔ آپ رات کا قیام اور دن کی قراءت بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ آپ ختم قرآن کب کرتے تھے جھے اس کا چانہیں چلتا تھا کیونکہ آپ اسے خفیہ رکھتے تھے۔'' (مناقب احمرص ۱۹۸ وسند چھے)

### ٨ عبدالله بن احمد بن حنبل رحمه الله في مايا:

"میرے اباروز اندون رات میں تین سو (۳۰۰) نوافل پڑھتے تھے۔ جب کوڑے

لگنے کے بعد بیار ہوکر کمزور ہو گئے تو روز اندون رات میں ایک سو بچاس رکعتیں

پڑھتے ۔ آپ اُسی (سال کی عمر) کے قریب پہنچ چکے تھے۔ آپ روز اندقر آپ مجید

کاسا تواں جصہ تلاوت فرماتے ، ہرسا تویں دن کمیل قر آن کرتے ۔ ہر ہفتے آپ

کا ایک ختم مکمل ہوجا تا تھا۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑ اساسوتے پھر صح تک نماز

اور دعا میں مصروف رہتے ۔" (مناقب احمر ۲۸۱ دسندہ صح)

آپ بچین سے بی شب بیدار تھے۔ و کی کھے کلمات تو شق تقی ق

9۔ '' آپ بہت ہی تھوڑا کھانا کھاتے تھے جیسا کہ( آپ کے شاگرد )ابو بکرالمروذ ک رحمہاللّٰد نے بیان کیا ہے۔ دیکھئے منا قب احمد (ص۳۷۳ دسندہ صیح )

• ا مام ابود اود سليمان بن الاشعث البحستاني رحمه الله فرمات مين:

(عباس خلیفہ) متوکل نے آپ (احمد بن حنبل) کو ہلایا۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس (متوکل) نے تھم دیا کم مکل خالی کر کے آپ (احمد) کے لئے بچھونے ( قالین) بچھا دیئے جائیں ۔ روز انداس کے دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اُس نے مطالبہ کیا مقالات ع 382

کہ میرے بچوں (شہرادوں) کو صدیث سنا کیں لیکن امام احمد نے انکار کردیا۔ آپ اس کے قالینوں پڑہیں بیٹھے اور نہ اس کے دستر خوان کی طرف ( بھی ) نظراً شاکر دیکھا۔ آپ روز بے سے رہتے تھے۔ جب افطاری کا وقت آتا تو اپنے ( شاگر د) ساتھی کو کہتے کہ میرے لئے لویے کا شور باخرید کر لے آ ۔ آپ اس سے روزہ افطار کرتے تھے۔ کئی دنوں تک آپ اس حال میں رہے ۔ اہلی سنت میں سے علی بن الجمم [ نامی ایک شخص ] ( امام ) احمد کے بارے میں انجھی رائے رکھتا تھا۔ اس نے امیر الموشین ( متوکل ) سے کہا: بیز اہد آ دی ہیں، آھیں ( ان چیز وں کا ) کوئی فاکدہ نہیں ہے۔ امیر الموشین ( متوکل ) نے آپ کووا پس جانے کی اجازت دے دی تو احمد ( بن شبل ) اسینے گھر لوٹ آئے۔ " ( مناقب الله مام میں سے مور سے میں دھوجی )

اا۔ امام احمد رحمہ الله دنیا کے فتنوں سے بہت پریشان رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا: ''میں (کوڑوں کی سزاوالے دنوں میں) موت کی تمنا کرتا تھااور (اب) بیمعاملہ اُس سے بھی زیادہ مخت ہے۔ وہ دین کا فتنہ تھا۔ میں ماراور قید برداشت کر لیتا تھا (لیکن اب) بیددنیا کا فتنہ ہے۔' (مناقب احمرص ۲۷ وسندہ تھے)

١٢ - امام احمد بن علبل رحمه الله فرمايا:

" لما حملت إلى الدارمكثت يومين لم أطعم ، فلما ضربت جاؤني بسويق فلم أشرب وأتممت صومي"

جب مجھے (جیل والے) گھرلے جایا گیا تو دو دن میں نے پچھٹیس کھایا۔ پھر جب مجھے کوڑے مارے گئے تو وہ میرے پاس ستو کا شربت لائے کیکن میں نے نہیں پیا اور اپناروز مکمل کیا۔ (منا تب الامام احمر ۳۵۵ وسند وسیح)

١٦- صالح بن احمد بن منبل فرمات بين:

''ایک شخص جوکوڑوں وغیرہ کی مار کا علاج کرتا تھا، اس نے میرے والد (احمد بن حنبل) کو دیکھا تو کہا: میں نے وہ آ دمی بھی دیکھا ہے جسے ہزار کوڑے لگائے گئے تھے گر میں نے ایسی مازمیں دیکھی۔ پشت اور سینے پر مارے نشانات تھے۔ پھراس

مقَالاتْ الله عَلَاتُ عَلَاتُ عَلَاتُ عَلَاتُ اللهُ عَلَاتُ عَلَاتُ اللهُ عَلَاتُ عَلِيْكُوتُ عَلِيْكُوتُ عَلِيْكُوتُ عَلَاتُ عَلَاتُ عَلِيْكُوتُ عَلِيْكُ

نے سلائی کے کربعض زخموں میں داخل کی اور کہا کہ یہ سلائی زخم کے منہ تک نہیں کی پنچی ۔ وہ آگر آپ کا علاج کرتا تھا۔ آپ (امام احمد) کے چیرے پربھی کئی ضربیں گی تھیں ۔ جتنی دیراللہ نے جا ہا آپ منہ کے بل (زمین پر) پڑے درہے۔ پھر فر مایا: یہ ایک چیز (زخم کی پھٹی ہوئی کھال) ہے جسے میں کا ٹنا چاہتا ہوں ۔ وہ طعیب چیئے سے کھال پکڑتا اور چھری سے کا ٹنا تھا۔ آپ (امام احمد) اس پرصابر وشاکر تھے اور اللہ کی حمد وثنا بیان کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے آپ کوشفادی مگر کئی مقامات پر زخموں کا درد باقی رہا، آپ کی پشت پر وفات تک کوڑوں کی ضرب کا اثر باقی رہا۔ رحمہ اللہ آپ فر مایا کرتے تھے: اللہ کی شم! میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، میں چاہتا ہوں کہ میں عذاب سے نے جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو بھی غنیمت کہ میں عذاب سے نے جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو بھی غنیمت ہے۔'' (منا قب احمد) ساتھ میں عذاب سے نے جاؤں اور میرا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو بھی غنیمت

ابوحاتم الرازى رحمه الله فرماتے تھے:

''امام احمد کو کوڑے لگنے کے تقریباً تین سال بعد میں آپ کے پاس گیا اور پوچھا: کیاضر بوں کے اثر ات زاکل ہو گئے ہیں؟ تو انھوں نے بایاں ہاتھ نکال کر بتایا کہ پیٹل ہو چکا ہے اوراس کا وردا بھی تک محسوس ہور ہاہے۔'' (ساقب احمرص ۲۳۷وسند ہیجے) تنعیبیہ: امام اہلِ سنت احمد بن طبیل رحمہ اللہ کوخلق قرآن کے مسئلے پر ظالموں نے کوڑے نگائے تھے جن کا فمہ ہی سروار احمد بن الی دوادنا می ایک شیطان تھا۔

امام احمد اورتمام اہلِ سنت کا بیعقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور تخلوق نہیں ہے۔ جبکہ ابن ابی دواد معتزلی بیہ کہتا چرتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ (معاذ اللہ) اس ضبیث معتزلی نے بے وقوف عکم انوں کو اپنے ساتھ ملا کرجمی بنالیا تھا۔ ۱۱۔ امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا جضوں نے بادشاہ کے تھم پر عمل کرتے ہوئے آخیں کوڑے لگائے تھے۔ (دیکھے منا قب الامام احمر ۳۳۳ وسند ہمجے) مل کرتے ہوئے آخیں کوڑے لگائے تھے۔ (دیکھے منا قب الامام احمر ۳۳۳ وسند ہمجے) مقالات عالت

(امام)احمہ ہمارے پاس تقریباً دوسال رہے۔ میں نے انھیں دینار ( یعنی بہت زیادہ . دولت ) دینے کی کوشش کی گرانھوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیااور فرمایا:

"أنا بنحيو" مين فيريت سے جول (مناقب احمص ٢٢٢ وسنده حس)

11۔ امام احمد اپنے جیل کے ساتھی محمد بن نوح (رحمہ اللہ) کا ذکرِ خیر کرتے تھے جس نے آپ کو قید کی حالت میں شعبتیں کی تھیں کہ ثابت قدم رہیں، آپ میرے جیسے نہیں ہیں۔ تمام لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ۲۱۸ھ میں محمد بن نوح رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو امام احمد نے جیل میں ہی ان کا جناز ویڑھا۔

( دیکھئے منا قب احرص ۳۱۹،۳۱۵ دسندہ جی دتاری بندار ۳۲۳ دسندہ جی دتاری بندار ۳۲۳ دسندہ جی ) ۱۵۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر (عباسیوں کے مقرر کردہ ایک حکمران ) نے امام احمد سے
ملاقات کی کوشش کی مگر آپ نے ملاقات سے اٹکار کردیا۔ ( دیکھئے منا قب احرص ۳۷۹ دسندہ جی )
آپ حکمرانوں اور دولت سے بہت دور بھا گتے تھے۔ رحمہ اللہ

#### سيرت أحمد

ا۔ امام احمداینے سراور دالڑھی کوتر یسٹھ (۲۳) سال کی عمر میں بھی مہندی لگاتے تھے۔ د کیکھئے صلیۃ الاولیاء (ج9ص ۲۲ اوسندہ صحیح) ومنا قب احمد (ص ۲۰۸ وسندہ صحیح) ۲۔ نوح بن صبیب رحمہ اللّٰد (متوفی ۲۴۲ھ) فرماتے ہیں:

"میں نے ۱۹۸ ( ہجری ) میں ویکھا ( امام ) ابوعبداللہ احمد بن طنبل ( رحمہ اللہ ) مجد خف (منی ، مکمہ ) میں ، ایک ستون سے فیک لگائے اصحاب الحدیث کوفقہ اور صدیث کا درس دے رہے تھے۔ آپ جج کے مسائل میں فتو کی بھی دیتے تھے۔ "
صدیث کا درس دے رہے تھے۔ آپ جج کے مسائل میں فتو کی بھی دیتے تھے۔ "
(طلبة الادلیاء ج 4 ص ۱۲۳ اوسند و مجع )

سـ صالح بن احمد بيان كرتے بين:

''میرے اہا کی ایک ٹو پی تھی جسے انھوں نے اپنے ہاتھ سے سیاتھا،اس (ٹوپی) میں رُوئی تھی۔ جب آپ رات کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اسے پہن لیتے

مقالات

تھے۔آپ کشرت سے سورہ کہف کی تلاوت فرماتے تھے۔"(مناقب احمرص ۱۸۷ دسندہ مجع) ''ہے۔ امام احمد ہر جمعے کو تلاوت ِقر آن مکمل کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ دعا کرتے اور آپ کے بچے وغیرہ آمین کہتے تھے۔(دیکھے مناقب احمرص ۳۹۹ دسندہ مجع)

### وفات حسرت آيات

ا عبدالله بن احد بن طبل فرماتے بین:

"فهما سمع أبي يئن في مرضه ذلك إلى أن تو في رحمه الله "ميرسابا كى بيارى مين أن كى وفات تك كمى ني بيم كرا بناور آه بحرنے كى آواز نبين ئى۔ (طلبة الاوليان ۴۵ ما۳۸ اوسند وسيح منا تب الامام احمر ۸۳۸)

۱۰ ابوالنفر اساعیل بن عبدالله بن میمون بن عبدالحمید التجلی رحمه الله (متونی ۱۷۵ه) فرماتے ہیں: میں ابوعبدالله (احمد بن ضبل) کے پاس آپ کے آخری زمانے میں ملاقات کے لئے آیا۔ آپ باہرنکل کر دہلیز پر میٹھ گئے تو میں نے بوچھا: اے ابوعبدالله! آپ بعض فقی مسائل میں توقف کرتے تھے، کیا اب آپ نے ان میں کوئی موقف اختیار کرلیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اے ابوالنظر بیا (دنیا ہے) روائگی کا وقت ہے، یمل کا زمانہ ہے۔''
آپ اس میں کی باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ ہم اُٹھ کھڑے ہوئے۔

(مناقب الإمام احمرص ٢٨٨ وسنده حسن)

۳۔ ابوبکرالمروذی فرماتے ہیں:

''الوعبدالله(احد بن طبل رحمه الله )۲ ربیع الاول ۲۴۱ هده می رات کو بیمار بوئے اورنو (۹) دن بیمار رہے۔'' (منا تب احدص ۴۸ دسند هیج)

عیادت کرنے والے لوگ گروہ درگروہ آکر آپ کوسلام کرتے تو آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ابن طاہر (حاکم) اور قاضوں نے عیادت کی اجازت مانگی مگرامام احمدنے انھیں اجازت نہیں دی۔آپ نے اپنی آخری بیاری میں چھوٹے معصوم بچوں کوئلا کر پیارسے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔آپ بیٹھ کر ادر لیٹ کرنماز پڑھتے تھے۔ مقَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالاتْ عَالِمُ عَلَيْ عَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَا

اس حالت میں بھی رکوع سے پہلے رفع یدین کرتے تھے۔

( مروذی فرماتے ہیں: ) جعرات کے دن میں نے آپ کو دضو کرایا تو آپ نے فرمایا کہ (مردی) انگلیوں کا خلال کرد۔ جمعہ کے دن آپ لا الدالا اللہ پڑھ رہے تھے اور اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف چھیررکھا تھا۔ دو پہر سے پہلے آپ کی روح جسم سے نکل گئی اور لوگوں نے (گلی کو چوں میں )رونا شروع کردیا گویا کہ ساری دنیا تباہ ہوگئی ہے۔

(مناقب احمص ۲۰۱۹ وسنده صحیح)

س. صالح بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

"جعل أبي يحوك لسانه إلى أن توفي "ميركابا (وفات كووت ) إنى زبان بلات رجحي كوفت موكئ [يعن (كلمه طيب) كاذكر كررب تق-]

(مناقب احرص ٩٠٠٩ دسند وصحيح)

۵ ابوالحس على بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن بهل بن الزاغوني البغد ادى الحسنهى رحمه الله (متوفى ۵۲۷ هـ) فرمات بين:

"كشف قبر إمامنا أحمد بن حنبل حين دفن الشريف أبو جعفر إلى جانبه، وجثته لم تتغير وكفنه صحيح لم يبل"

جب شریف ابوجعفرکو(احمد بن حنبل رحمه الله) کی قبر کے پاس دفن کیا گیا تو ہمارے امام احمد بن حنبل کی قبر کھل گئی۔آپ کا جسم تبدیل نہیں ہوا تھا (صحیح وسالم تھا) اور کفن بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ (منا تب الا ہام احمرہ ۴۸۳ سندہ سمج)

 ۲۔ محمد بن مہران الجمال ، ابوجعفر الرازی رحمہ اللہ ، ثقہ حافظ (متو فی ۲۳۹ھ) نے امام احمد
 کی وفات پر آپ کے بارے میں ایک بہترین خواب دیکھا تھا جسے یہاں ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ (دیکھیے مناقب العام احمر ۳۵۵ وسندہ میج)

ے۔ امام ابوداود سلیمان بن الاشعث البحستانی رحمہ اللہ نے ۲۲۸ ہے میں امام احمد کے بار سے میں ایک بشارت والاخواب دیکھاتھا۔ (دیکھئے مناقب احمرہ ۴۲۹ ہوسند چیج)

مقالات

اس خواب اور دوسرے خوابوں کے یہاں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی خاص فائدہ ہے۔ دین کا دارو مدارخوابوں پڑئیس بلکہ دلائل پر ہے۔ والحمد لللہ

امام احمد کی کتابیں

امام احمد بن عنبل رحمداللہ نے جو کتابیں کسی یا تکھوائی ہیں ان میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں:

ا۔ مندالا مام احمد (چیجلدوں میں کافی عرصے ہے مطبوع ومعروف ہے۔اب حال ہی میں تحقیق وتخ تائے کے ساتھ بچاس جلدوں میں شائع کی گئی ہے۔)

۲\_ كتاب فضائل الصحابه ( دو جلدول مين الشيخ الصالح الامام وصى الله بن محمد عباس

الہندی المدنی المکی هفظه الله کی شخفیق ہے مطبوع ہے )

سر کتاب الزمد (ایک جلد مین مطبوع ہے)

سم\_ كتاب الاشربه (ايك جلد مين مطبوع ہے)

۵۔ احکام النساء (ایک جھوٹا سارسالہ ہے جوچھیا ہواہے)

٢٥ كتاب الايمان (؟)

4\_ كتاب النوادر (؟)

بعض الناس نے بغیر کسی دلیل کے'' کتاب فضائل الصحابہ'' کوامام احمد کے صاحبز ادے

عبدالله بن احمد کی طرف منسوب کیا ہے۔ واللہ اعلم

۸۔ کتاب العلل ومعرفة الرجال ( دوجلدوں میں مطبوع ہے۔ شیخ وصی اللہ المکی کی تحقیق

ہے۔)

منبية: الم احمد بن خنبل رحمه الله ي بعض كما بين اوررسال منسوب بين جوكة فيقى ميدان مين والم احمد بن خبين بين مثلاً و الله المصلوة "موضوع بـ ( و يحيئ سيراعلام المنبلاء في المسلوة " موضوع بـ ( و يحيئ سيراعلام المنبلاء في المسلوة " و المسلوة المسلوة المسلوة المسلود و ا

مقالاتْ عالمة

"الرد على الجهمية "موضوع ب\_ (النبلاء الاممالة الاصطخري" ثابت نبيل ب\_ ديكية النبلاء (١١٦ ٢٨/ وطبقات الحنابلة بتعلقي ار٣١ ٢٨) مددكنام ، امام احمد كاخط بهى باسندهي ثابت نبيل ب دريكية طبقات الحابلة ار٣٣٥ ٢٣٥) مسندامام احمد كافتا بحمالة كم تعلق شبهات كالزاله

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
امام المل سنت في الاسلام احمد بن محمد بن ضبل رحمه الله (متوفى ۱۲۳ه) كى كتاب
"المسند" مند امام احمد محدثين كرام كى ما بين بميشه شهور ومعروف ربى ہے۔اس مندكى
خصوصيتول برحافظ اليوموكى المد بى رحمه الله (متوفى ۱۸۵ه) نے "خصائص المسند" كے نام
سے ایک رسالہ لکھا ہے جو منداحم ( بختیق احمد محمد شاكرج اص ۲۲ تا ۲۷) كے ساتھ مطبوع و
معروف ہے۔ ابوموكی محمد بن الى بكر المد بى رحمہ الله كے بارے ميں حافظ ذہبى كہتے ہيں:
معروف ہے۔ ابوموكی محمد بن الى بكر المد بى رحمہ الله كے بارے ميں حافظ ذہبى كہتے ہيں:
"الإمام العقلامة، المحافظ الكبير، النقة، شيخ المحدثين ..."

(سيراعلام المنبلاء ٢١ مر١٥٢)

چونکہ چودھویں پندرھویں صدی ہجری میں بعض مئلرینِ حدیث نے مندالا مام احمہ کے بارے بین خودساختہ شکوک وشبہات تراشنے کی کوشش کی ہے لہذا اس مختصر وجامع مضمون میں منداحمہ کا تحقیقی ثبوت اسماءالرجال، کتب حدیث اور نا قابلِ تر دید دلائل سے پیش خدمت ہے:

منداحم کا ثبوت بیرونی دلائل سے امام عبداللہ بن احمد بن عنبل رحمہ اللہ (متونی ۲۹۰ھ) فرماتے ہیں:

"سألت أبي عن عبدالعزيز بن أبان ، قال:لم أخرج عنه في المسند شيئاً " من في اين ابا (احمد بن حتبل رحمه الله ) سعيد العزيز بن ابان (أيك متروك راوي ) كي بارك من يوچها توانهول في فرمايا: من في اس سن "المند"

مقالات

یں کوئی روایت درج نہیں کی \_

(كتاب العلل ومعرفة الرجال جهم عداققره : ١٨٥٨ دومر أسفه :٥٣٢١ ، كتاب المضعفاء الكبير العقيلي ١٦/١ وسنده صحح ، الكالل لا ين عدى ١٩٢٧، دومر السفة ١٧/٥٠٠، تارخ بغداد ١٠/٥٣٥)

٢\_ عبدالله بن احد فرياتي بين:

" وضرب أبي على حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ولم يحدثنا بها في المسند" اورير ابا (احمد بن عبدالله بن عمر عبدالله بن عمرو بن عوف (ايك تخت ضعيف راوى) كى (بيان كرده) حديثول كوكاث ديا اور جميل بيحديثين "المسند" يمل شمنا كيل -

( كتاب العلل ومعرفة الرجال٢١/١١ فقره: ١٣٩٥)

ر عب سن اسماق بن خبل بن بلال بن اسد الشيانی رحمه الله (متوفی ۲۷۳ه) نے کہا: " جَمَعَنا أحمد بن حنبل: أنا وصالح وعبد الله وقد أعلينا المسند وما مسمعه منه غيرنا " بميں احمد بن خبل نے جمع كيا: جمعے مسالح (بن احمد بن خبل) اور عبد الله (بن احمد) كواور جميں" المستد" سنائی، آپ سے ہمارے سوا سمى نے يہ مندنيس مُنى ۔

(مناقب الامام احمد لا بن الجوزي ص اوادسنده حسن ، خصائص المسند لا بي موى المدين ص ام) م- ابوعبد الله الحاكم المنيسا بوري (متوفى ٥ مهم ص) نے كها:

" هذا الحديث في المسند لأبي عبدالله أحمد بن حنبل هكذا " بيعديث ابوعبدالله احمد بن طبل كامند من العاطرة بـــــ

(المستدرك جسم ١٥٧ح ١٥٨م ١٥٨)

را سدرت الموالقاسم عبدالواحد بن على بن برمان العكير ى لحقى (متوفى ۴۵۷ هـ) نے كہا: " وله كتاب غريب الحديث، صنفه على مسند أحمد بن حنبل" اوراس (ابوعرمجمہ بن عبدالواحد النوى الزابدمتو فى ۳۴۵ هـ) نے مند

مقالات

احمد بن هنبل (كى لغوى شرح) يرا مغريب الحديث "كتاب كسي-

(تاريخ بغدادرج ٢٥ س١٥٩٠٣٥٨ ت٥٧٥ وسنده صحيح)

٣- محدث كبيرشنخ الاسلام ابوموئ المديني رحمه الله (متوفى ۵۸۱هه) نے مند احمد كى خصوصيتوں برساله ' خصائص المسند' ' كلصااور كہا:

" وهذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق الصحاب المحديث" اوريه كماب اصحاب الحديث كا قابل اعماد مرجع اوراصل كبير -

(خصائص المسندص ٢١)

2. ابوالحن محد بن احمد بن على بن محمد بن جعفر بن بارون عرف ابن الي شيخ فرمات بين:
"وسمعت من ابن مالك القطيعي جميع مسند أحمد بن حنبل"

اور میں نے (احمد بن جعفر )ابن مالک انقطیعی ہے ساری منداحمہ بن عنبل سی ہے۔

( تاریخ بغدادج اس۳۳۳ت۲۵۵ وسنده میخ ک

٨ - خطيب بغدادي رحمدالله (متوفى ٣٦٣ ه م) في ابن المذ بب كي بار عيل كها:

" و كان يروي عن ابن مالك القطيعي مسند أحمد بن حنبل بأسره " وه اين ما لك القطيعي سع يوري منداحد بن خبل روايت كرتے تھے۔

(تاریخ بغداد ۷۹۰/۱۳۹۳ س۳۹۲۷)

9\_ ابويعلىٰ الخليلى رحمه الله (متوفى ١٣٣٧ هـ) نے كها:

'' سمع ببغداد مسند أحمد بن حنبل من القطيعي'' اس نے بغداد میں قطیعی سے مشداحہ بن خبل نی۔

(الارشاد في معرفة علوم الحديث الروس)

الضیاء المقدی رحمد الله (متوفی ۱۳۳ هه) نے ایک روایت کے بارے میں کہا:

" ولم أرهذا الحديث في مسند أحمد "

اور میں نے بیصدیث مسند احد میں نہیں دیکھی۔ (الاحادیث القاره ۲۸۲۸ م۲۲۲)

مقالات

اا۔ ابن نقط البغد ادی (متوفی ۱۲۹ ھ)نے کہا:

" سمعت منه مسند أحمد وكان شيخًا صالحًا "

میں نے اس سے منداحمہ ٹی اوروہ نیک شیخ تھے۔ (القید ۱۳۷۳ تـ ۱۳۲۷) ۱۲۔ یا قوت بن عبداللہ المحوی (متوفی ۲۲۷ ھ) نے احمہ بن جعفر بن حمدان بن مالک القطیعی کے بارے میں کہا: "وبطویقہ یووی مسند أحمد بن حنبل " اوراس کی سند سے منداحمہ بن طنبل مردی ہے۔

(مجم البلدان ١٧٧٤) نيز و كيفي عجم البلدان ٢٥٥٥)

اسى ظرح ابن الجوزى، حافط ذہبى ، حافظ ابن كثير ، حافظ ابن تيميد ، حافظ ابن القيم اور حافظ ابن تيميد ، حافظ ابن القيم اور حافظ ابن جمروغير جم نے منداحد كوامام احمد بن خليل سے بطور جزم منسوب كيا ہے - شخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمد اللہ نے اپنى كتاب "المذب الاحمد عن مسئد الإمام أحمد "ميں بيس (٢٠) سے زياده علماء كا قوال باحوالہ بيش كے بيس جومنداحم كوامام احمد كي تعنيف مانتے ہيں -

یہ چند بیرونی ونا قابلِ تر دید دلائل ہیں کہ منداحمد امام احمد کی واقعی تصنیف ہے اور سے عظیم کتاب متقد میں ومتاخرین میں مشہور ومتند اول رہی ہے۔ حاکم نیشا پوری نے اپنی مشہور کتاب' المتدرک' میں امام احمد سے تین سوسے زیادہ روایات کی ہیں۔مثلاً دیکھئے المتدرک (اربسار ۲۲۷۷) والمسند (۲۷۷۷)

# منداحر كي سندى تحقيق

منداحم كى سندورج ذيل ہے:

"أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبدالواحد بن أخبرنا الشيخ أبو القيباني قراءة عليه وأنا أسمع فأقربه، قال: أخبرنا أبو على الحسن بن على بن محمد التميمي الواعظ ويعرف

مقالات

بابن المذهب قراءة عليه من أصل كتابه، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قراءة عليه قال: حدثنا أبو عبدالرحمان عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد من كتابه قال..... "

منداحمہ کے نچلے راوی سے لے کرامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک سند صحح وحسن لذاتہ ہے۔ منداحمہ کے راویوں کامخضر تذکرہ علی التر تیب درج ذیل ہے:

سنداحدے پہلے راوی: عبداللہ بن احمہ بن عنبل رحمہ اللہ (متونی ۲۹۰ھ) ہیں۔
 ابن ابی حاتم الرازی نے کہا: "و کان صدوقًا ثقة "اوروه ثقة صدوق تھے۔

(الجرح والتعديل ج٥ص٧)

خطیب بغدادی نے کہا: ''و کان ثقة ثبتاً فهماً '' (۴رخ بنداد۹۷۵) این الجوزی نے کہا: '' و کان حافظًا ثقة ثبتاً '' (انتظم ۱۲/۱۳) عافظ این جرنے کہا: '' ثقة '' انتظام ۲۲۰۵)

عافظ زَبِي نے كِها: ' كسان صيئًا ديّنًا صادقًا صاحبَ حديثٍ واتباع وبصر بالر جال'' (سراعلم النيليس مرسر)

حافظ ابن كثر نے كها: " كان إمامًا حافظًا ثبتًا " (البدايد النهايد الر١٠٣) ابن الجزرى نے كها: " الثقة الشهير ابن الإمام الكبير"

(عابية النهلية في طبقات القراء اره٠٨)

حافظ ذہبی نے کہا: (ابوالحسین احمد بن جعفر ) ابن المنادی نے اپنی تاریخ میں کہا:

"لم يكن أحد روى في الدنيا عن أبيه منه عن أبيه، لأنه سمع منه المسند وهو ثلاثون ألفًا..... وما زلنا نرى أكابر شيو خنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والموا ظبة على الطلب ..."

مقالات

(تاریخ الاسلام ۱۹۹۱ واللفظ له سیراعلام النیلاء ۵۲۱/۱۳ و عنده: "أروى "وهو الصواب) ابن العما و نے کہا: 'و کان ثبتاً فهمًا ثقة "(شدرات الذہب ۲۰۳۷) حاکم نیشا بوری نے عبداللہ بن احمد کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں کہا:

'' هذا حديث صحيح بهاذا الإسناد''

(المستدرك ٢٣٦/ ٢٣٦ ح ٤٥٨٥، دومرانسخ ٢٦٢٣)

﴿ منداحد كا دوسرا راوى: ابو بكر احمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي (متونى ٣١٨هـ) --

ابو بكرالبرقانى نے طویل كلام كے بعد بالآخر كہا: 'و إلا فهو ثقة ''ورندوہ ثقة ہے۔ (تاريخ بغدادج مهم عند ١٦٩٥ دسنده صحح)

اوركها: ''حتى ثبت عندي أنه صدوق لايشك في سماعه''

حتیٰ کہ میرے نز دیک ٹابت ہو گیا کہ وہ سچاہے ،اس کے (احادیث) سننے میں کوئی شکنہیں ہے۔ (ابیناص ۲۷ دسندہ میج)

ابن الجوزى في كها: "وكان كثير الحديث ثقة" (المنتظم ١٩١٨)

حاكم نے اس كى بيان كرده حديث كوسي كبار (المعدرك ٢٣٩)

اوراس شخص پرا نکار کیا جواحمہ بن جعفر پر جرح کرتا تھا۔ حاکم اُس (احمہ بن جعفر ) کے حال کو اچھا سیجھتے تھے۔ (ہرخ بغداد ۴۸ مرے وسندہ سیج )

ابن الجزرى في كها: "ثقة مشهور مسند" (غاية النهاية في طبقات القراءار ١٢٥ ت ١٤٩)

وْتِي نِي كَهَا: " الشيخ العالم المحدّث" (يراعلام اللهاء١١٠١٦)

اوركها: "وكان شيخًا صالحًا" (العمر في خبر من غمر ١٢٨/١)

اوركها: 'صح ..... صدوق في نفسه مقبول ، تغيّر قليلًا "

(ميزان الاعتدال ج اص ٨٤)

فا *ئدہ: حافظ ذہبی میز*ان الاعتدال میں جس راوی کے ساتھ'' صبح'' کی علامت <sup>لکھی</sup>ں

مقَالاتْ

تو وہ راوی ان کے نزدیک ثقه ہوتا ہے۔ دیکھئے کسان المیز ان (۱۰۹/۲) مرکز ۱۲کر ۱۲۷) اور البدرالمنیر لا بن الملقن (۲۰۸۸)

ابن كثير في كبا: "و كان ثقة كثير الحديث "(البدايه النبايه الراارات)

الضياء المقدى نے المخارہ ميں احمد بن جعفر القطيعي سے بہت بي روايتيں لي ميں۔

مثلاً د کیھئے(ار۸۳م۲۸)

ابونعیم الاصبهانی نے 'درمستر جعلی می مسلم' میں احمد بن جعفرے بہت ی روابیتیں لی ہیں۔ مثلاً دیکھئے (ارد ۲۷۵ ح ۵۰۲)

> اس زبردست توثیق کے مقابلے میں اب جرح اور اس پرتصر ہیٹی خدمت ہے: خطیب نے کہا:

"حدثت عن أبى الحسن بن الفرات قال: كان ابن مالك القطيعي مستورًا صاحب سنة كثير السماع [سمع] من عبدالله بن أحمد وغيره إلا أنه خلط في آخر عمره وكف بعده وخرف حتى كان لا يعرف شيئًا مما يقرأ عليه" (تاريخ بندار ٢٠٠٣)

اس قول میں خطیب کا استاد نامعلوم وجمہول ہے۔ ابوالحسن محمد بن العباس بن احمد بن محمد بن الفرات البغد ادی رحمہ الله ۳۸۴ صیں فوت ہوئے جبکہ خطیب بغدادی رحمہ الله ۳۹۲ صیس پیدا ہوئے لہذاریسند منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

ابوالفتح محمد بن احمد بن محمد بن فارس بن ابي الفوارس البغدادي رحمه الله ( متو في ۱۲ هـ متو في ۱۲ متو ۱۲ متو في ۱۲ متو ۱۲ متو

"أبو بكر بن مالك كان مستوراً صاحب سنة، ولم يكن فى الحديث بذاك، له في بعض المسند أصول فيها نظر ذكرأنه كتبها بعدالغ, ق"

ابوبكرين مالك مستورصاحب سنت تھا اور وہ حدیث میں قوی شیں تھا۔اس کے

مقالات

مند احمہ کے بعض اصول میں نظر ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے انھیں غرق

(سلاب) کے بعد لکھا تھا۔ (تاریخ بغدادہ ۲۰۰۷)

حافظ ابن حجر کی تقریب التہذیب اور اصول حدیث کے علاوہ متاخرین کی اصطلاح میں ثقبہ

اور نیک آ دمی کومستور بھی کہتے ہیں۔ پیجرح دو وجہ سے مردود ہے۔

اول: جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

اس کاتعلق اختلاط سے ہے اور اختلاط کا جواب آ گے آر ہا ہے۔ان شاءاللہ

۲: خطیب بغدادی نے کہا:

''اور وہ بہت حدیثیں بیان کرنے والا تھا۔اس نے عبداللہ بن احمد سے مند، كتاب الزمد، التاريخ اور المسائل وغيره بيان كئے ۔اس كى بعض كتابيں ڈوب گئ تھیں تواس نے وہ ننچے لے کرنقل کر لئے جن میں اس کاساع نہیں تھا ،اس وجہ سے لوگوں نے اس بر کلام کیالیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی بھی اس سے روایت اور جے پیرنے میں نہیں رکا۔ متقدین میں سے دارطنی اور ابن شاہین نے اس سے روایت کی ہے۔'(تاریخ بغداد ۲۳/۲۷)

به جرح بھی دووجہ سے مردود ہے:

اول: جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

دوم: اس كاتعلق اختلاط ہے-

۳: این اللبان الفرضی ( ثقه امام ) نے احمد بن جعفر کے بارے میں کہا:

"لا تذهبوا إليه فإنه قد ضعف واختل"

ان کے پاس (حدیث سننے کے لئے )نہ جاؤ کیونکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں اور اختلاط كاشكار مو كئي بن \_ (تاريخ بغداد ٢٣٠٤)

اں جرح کاتعلق اختلاط سے ہے۔

حافظ ابن الجوزى ، حافظ ذہبى اور علامة عبد الرحمٰن بن يجي المعلى اليمانى وغير بهم نے جارحين

مقالات ع

کی جرح کورد کرکے جمہور کی توثیق کو ہی ترجیح دی ہے۔ مثلاً ویکھتے التنکیل بما فی تأنیب الکوثری من الاباطیل (ارا ۱۰ اس ۱۰ ات)

ابن الصلاح الشهر زورى نے جب احمد بن جعفر پر اختلاط كى جرح كى تو حافظ ابوالفصل بن الحسين العراقى نے بتايا: دارقطنى ، ابن شابين ، حاكم ، برقانى ، ابونعيم اصبهانى ادر ابوعلى بن الحسين العراقى نے بتايا: دارقطنى ، ابن شابين ، حاكم ، برقانى ، ابونعيم اصبهانى ادر ابوعلى بن المحسين المد بب نے احمد بن جعفركى حالت صحت بين اس سے حدیثين سنى بين ۔

د يكھئےالقبيد والابيناح (ص٦٥ه)

حافظا بن حجرنے کہا:

"كان سماع أبي علي بن المذهب منه لمسند الإمام أحمد قبل إختلاطه ، أفاده شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين"

ابوعلی بن المذ ہب کا اس ہے منداحمہ کا ساع اس کے اختلاط سے پہلے کا ہے۔ یہ بات ہمارے شیخ حافظ ابوالفعنل بن الحسین (العراقی ) نے بتائی ہے۔

(لسان الميز ان ار١٤٥٥)

معلوم ہوا کہ منداحمہ کی سندمیں اختلاط کااعتراض مردود ہے۔

۳- منداحد کا تیسرارادی ابوعلی الحن بن علی بن محمد المیمی عرف ابن الهُدَبِب (متوفی ۳۳- منداحد کا تیسرارادی ابوعلی الحن بن علی بن محمد المیمی عرف ابن الهُدَبِب (متوفی

الضیاءالمقدی نے الحتارہ میں ابن المذہب ہے روایت درج کر کے اپنے نز دیک اس کی

تو ثیق کردی مثلاً دیکھئے(جام ۸۳ ح۸) یعنی وہ الضیاءالمقدی کے نز دیک ثقہ ہیں۔ ا

ابن الجوزى نے كها: ' ولا يعرف فيه إلا النحيو و الدين ''اس بيس صرف فيراوروين على معروف بهد المنتظم ١٥٥١٥)

ائن كثير في كها: " و كان ديناً خيراً "وه ديندارنيك آدى تفار (البدايه والنهاية ١٨٨١)

وتيى ف كبا: "الإمام العالم ، مسند العراق " (سراعلم العلاء مارمه)

حافظ ذہبی نے ابن المذہب کے ساتھ''صبح'' کی علامت لکھ کریہٹا بت کر دیا ہے کہوہ

مقَالاتْ \_\_\_\_\_\_

اُن کے نزد یک تقدہے۔ (دیکھے میزان الاعتدال ۱۸۱۱)

مية الله بن محمد بن عبد الواحد الشيائي في كها: "أخبو نا الشيخ المحدّث العالم" (المصعد الاحداث الدين ابن الجزري ص ٢٩)

اس کے مقابلے میں خطیب بغدادی ، ابوطا ہر السّلفی اور شجاع الذبلی نے ابن المذہب پر جرح کی ہے۔خطیب نے ابن المذہب جرح کی ہے۔خطیب نے ابن المذہب سے ایک دوایت بیان کرنے کے بعد کہا:

'' ورجال إسناده كلهم ثقات ''اس *سندك سار سراوى ثقد بين*\_

(تاریخ بغدادج ۱۳ اص ۲۳ ح ۲۳۸)

معلوم ہوا کہ خطیب نے اپنی جرح سے رجوع کرلیا ہے لہذاان کی جرح منسوخ ہے۔ التلفی اور شجاع الذہلی کی جرح جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ خلاصة التحقیق: ابن المذہب حسن الحدیث راوی ہیں۔

۳۔ منداحمہ بیان کرنے والا چوتھا راوی ھبة الله بن محمہ بن عبدالواحد الشیبانی (متوفی ۵۲۵ھ)ہے۔

ابن الجوزي نے كہا:

"وكان ثقة صحيح السماع ، وسمعت منه مسند الإمام أحمد جميعه "وه تقد (اور) صحح السماع تح، ميس في ان سے ساري مندام احمر في مير في المتام علم المراح المتام المراح المتام المراح المتام المراح المام المراح المتام المتام

اتن التجارن كها: "وكان شيخًا حسنًا متيقظًا صدوقًا صحيح السماع" " (الستفادين زيل تاريخ بقداد لا تن الدمياطي ١٩١٨ (١٥)

فى فى كها: "وكان ديّنا صحيح المسماع "(العر ٢٢٧/٢)

اوركها:" الشيخ الجليل ، المسند الصدوق ، مسند الآفاق." (سيراعلام النبل ١٩٥١ / ٥٣٦ مسند الآفاق." (سيراعلام النبل ١٩٥٠ ٥٣١٨) ابن كثير في كها: "و كان ثقة ثبتًا صحيح المسماع "(البدايه والنباية المرام)

مقالات

ابن العماد نے کہا:'' و کان دیناً صحیح السماع ''(شدرات الذہب ۱۸۷۷) بهة الله بن محد کے بارے میں اس کے شاگرد ابوعلی خنبل بن عبداللہ بن الفرج البغد ادی الرصافی نے کہا:

" أخسرنا الشيخ الصدر العالم الصالح المعمر ، رئيس العواق، المسئد.... (المعدالايم ٢٩)

اس زبردست توثیق کے مقابلے میں مبة الله بن محمد پر كوئى جرح نہيں ہے-

" نعبیه: به الله بن محمد ہے منداحمہ کا راوی حنبل بن عبدالله بن الفرج (متوفی ۲۰۴ ھ) ہے۔ دیکھیے الموسوعة الحدیثیه (ارا ۱۲)

حنبل کے بارے میں ابن نقط نے کہا:''و کان سماعه صحیحًا ''اوراس کا ساع صحیحًا ''اوراس کا ساع صحیح تھا۔(القیدص ۲۵ مینزد کیھے سراعلام النبلاء ۲۲۱ ۱۳۲۳)

تنمس الدين احد بن عبدالواحدالسعدي المقدى نے كہا:

" أخبرنا به الشيخ الصالح الثقة المسند أبوعلي حنبل بن عبدالله..." (المعدالاحم ٢٩)

اس تحقیق ہے معلوم ہوا کہ مند احمہ کی سند حسن لذاتہ اور ثابت ہے اور بیرونی دلائل سے معلوم ہوا کہ منداحم محج و ثابت ہے لہذا مشکر ین حدیث کا اس پر حملہ مردود ہے۔ والمحمد لله عندیہ: منداحمہ کی اسانیداور متون دوسری کتابوں میں بھی کثرت سے ملتے ہیں مثلاً مند احمہ کی پہلی روایت عبداللہ بن نمیر سے مروی ہے۔ اور یہی روایت عبداللہ بن نمیر کی سند کے ساتھ مصنف ابن الی شیبہ (۱۵،۲۵ کا ۵۰ م ۲۵ ۵ کا ۳ کا ۲۵ میں موجود ہے۔ ابن نمیر کے علاوہ دوسری سندوں کے لئے ابی بکر الصدیق للم وزی (۸۸) میں موجود ہے۔ ابن نمیر کے علاوہ دوسری سندوں کے لئے دکھیے سنن ابی داود (۸۳ میں) ومندالی یعلیٰ (۱۳ کی وصندانی یعلیٰ (۱۳ کی وصند الی و وروی و اسان ۱۳ کی و وروی و وروی و اسان ۱۳ کی و وروی و وروی و اسان ۱۳ کی وروی و وروی و اسان ۱۳ کی و وروی و اسان ۱۳ کی و وروی وروی و وروی ور

يدروايت صحيح ہے۔وقال الترندي (٣٠٥٧): " هذا حديث حسن صحيح"

متعدد علماء مثلاً عبدالله بن احمه، حنبل بن اسحاق، ابن الجوزي، ابوموى المدين، خطيب بغدادي، ذہبی، ابن حجر، ابن کثیر، حاکم اور السبکی ( طبقات الشافعیة الکبری ارا ۲۰ ) وغیر ہم نے سنداحمد کوامام احمد ہی کی تصنیف قرار دیا ہے۔ ( دیکھئے منداحمد کا ثبوت بیرونی ولائل ہے، فقرہ:۱۲) ہمارے علم میں ایسا کوئی ایک محدث بھی نہیں ہے جس نے منداحد کا امام احمد کی تصنیف ہونے سے اٹکار کیا ہوللبذااس پرتمام محدثین کا اجماع ہے کہ منداحمد امام احد ہی کی تُصْنِيفَ ہے۔ والحمد لله رب العالمين، وما علينا إلاالبلاغ

(٣٣٧ر بيج الأول ١٣٣٧هـ)

## امام احداورصحابية كرام

ا۔ عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں:

"قلت لأبي:من الرافضي؟ قال:الذي يشتم أبا بكر و عمر \_ قال وسألت أبي عن رجل يشتم رجلاً من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ؟ قال: ماأراه على الإسلام"

میں نے اپنے اباسے یو چھا: رافضی کے کہتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: جو شخص ابو بکر اورعمر ( رکانٹھا) کو گالیاں وے ( وہ رافضی ہے ) ۔ میں نے یو چھا: جوشخص رسول الله مَا لِيَيْمُ كِصِحابِ كُو كَاليان دے (وہ كيسا ہے)؟ آپ نے فرمايا: ميں ا يسطخص كواسلام بر ( يعني مسلمان ) نبين سجهتا - ( منا قب الا مام احمر ١٦٥٥ وسنده صحح ) عبدالملك بن عبدالحبيد الميهو في فرمات بين كه (امام) احمد بن عنبل في فرمايا:

" إذا رأيت رجلًا يذكر أحدًا من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ بسوء فاتهمه على الإسلام"

جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جورسول الله منافیظ کے صحابہ کو بُرا کہتا ہے تو اس کے اسلام يرتهمت لگاؤ\_ (مناقب احدص ١٦٠ دسنده هيج)

مقالات

٣- امام احدر حمد الله فرماتے تھے کہ ابو بکر اور عمر ( را اللہ نے) جنتی ہیں۔

(مسائل عبدالله بن احمد جهاص ۱۳۲۰ ت۸۳۴ منا قب احدص ۲۰ وسنده صحیح)

س محد بن عوف رحمه الله بيان فرمات بين كه امام احمد فرمايا:

" ... ومن قدّم عليًا على عثمان فقد طعن على رسول الله وأبي بكر

و عمر وعلى المهاجرين ولاأحسب يصلح له عمل"

اور جوشخص علی ( ڈائٹٹڈ ) کوعثان ( ڈائٹٹڈ ) پرتر جی دیتو اس شخص نے رسول اللہ، ابو بکر ،عمر اور مہاجرین پرطعن کیا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی عمل قبول ہوتا ہے۔ (منا قب احمر ۴۲ اوسند سمجھ)

 مئلة نضيات مين سيدنا امام احمد رحمه الله كاموقف وعقيده بيتها كه (نبي مَثَالَثَيْمِ كَ بعد
 اس أمت مين ) سب سے افضل ابو بكر بين ، پھر عمر بين اوز پھر عثان بين ۔ پھر آپ سكوت فرماتے تھے۔ (مسائل عبداللہ بن احمد ج سم ۱۸۳۱ فقرہ: ۱۸۳۱)

۲۔ خلفائے راشدین کے بارے میں امام احمد کا بیعقیدہ قضا کہ ابو بکر وعمر وعثان اورعلی خلفاء ( بیغنی خلفائے راشدین ) میں ہے ہیں۔

(مسائل عبدالله بن احمدج ٣٥ م ٣١٩ فقره: ١٨٣٢ مسائل ابي واووس ٢٤٤)

اس مسئلے ہیں آپ سفینہ صحابی رٹیانٹیڈ کی بیان کر دہ حدیث کے قائل تھے۔ بیرحدیث مسنداحمہ (۲۲۱/۵) وسنن الی داود (۳۲۴۲) وسنن ترندی (۲۲۲۲) وغیرہ میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔

ابن ہائی سے روایت ہے کہ امام احمد سے بوچھا گیا:

ا یک آدمی (سیدنا) معاویہ (ڈاٹٹٹؤ) کو گالیاں دیتا ہے۔ کیااس کے پیچھیے نماز پڑھنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ :

(سوالات ابن باقي: ۲۹۲)

٨ - جولوگ كتبتے تھے كەبم (سيدنا)معاويه (رالتفيز) كۆن خال المونين 'مومنوں كاماموں ،

مقالات

نہیں گئیج توامام احمدان پرسخت ناراض ہوتے۔(وکیھے النظاف ۱۵۸ وسندہ تھیج) ایک آ دمی نے امام احمد ہے اس آ دمی کے بارے میں مسئلہ پوچھا جو کہتا تھا کہ'' میں معاویہ کو کا تب وحی نہیں ہانتا اور نہ انھیں خال المومنین کہتا ہوں۔اس نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کرلیا تھا'' توامام احمدنے جواب دیا:

"هذا قول سوء ردي، يجانبون هؤلاء القوم ( لا) يجالسون ونبين

أمرهم للناس "

یہ پُراردی قول ہے۔ان لوگوں سے ہائیکاٹ کرنا چاہئے ،ان کے پاس میٹھنانہیں چاہئے۔اورلوگوں کوان کے باس میٹھنانہیں چاہئے۔(السلافلال:۱۵۹ دسندہ سجع) عالیہ کہرالمروذی نے امام احمد سے پوچھا کہ معاویہ (ڈبی شنڈ) افضل ستھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ستھے؟ تو افھوں نے جواب دیا: معاویہ افضل ہیں۔ہم صحابۂ کرام کے برابر کسی کونہیں سجھتے۔ (السلافلال:۲۱۰ دسندہ سجے)

## امام احمر کے (بعض )زریں اقوال وافعال

۔ منبل بن اسحاق فرماتے ہیں:

میں نے دیکھا کہ ابوعبداللہ (احمد بن جنبل )اپنی رائے یا فتوے کا لکھا جانا ٹالپند کرتے تھے۔ (من قب احرص ۱۹۳ اسندہ صحح)

٢ - امام احربن عنبل رحمه الله نے فرمایا:

'' من ردحدیث رسول الله مُلْنِین فهو علی شفاهلکه'' جسنے رسول الله مَلَینیَم کی حدیث روکی تو وہ شخص ہلاکت کے کنارے پرہے۔ (من قب جرص ۱۸ اوسندہ حسن، طبقات التنابلة ۱۵/۲)

س\_ امام ابوداو دفر ماتے ہیں:

میں نے ابوعبداللہ احمد بن حنبل ہے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ اہلِ سنت کا ایک آ دمی کسی بدعتی

مقَالاتْ 402

کے ساتھ ہے تو کیا میں اس (سیٰ) کابائیکاٹ کردوں؟

آپ نے فرمایا :نہیں۔اسے سکھاؤ کہتمھارا ساتھی بدعتی ہے(اس سے نج جاؤ) پھرا گروہ اس بدعتی سے بات چیت ختم کرد بے توفیۂا ور نہ اسے اس کے ساتھ ملادو۔

(مناقب احدم ۱۸۲،۱۸۲ وسنده حج )

لینی اقامتِ جحت کے بعدال سُنی کابھی وہی تھم ہے جو بدعتی کا تھم ہے۔

٣- ايك حديث من آيا بك نبي مَنْ النَّيْمُ فِي مُرايا:

"میری امت کے پچھلوگ قیامت تک مددیا فقدر ہیں گے۔"اس کی تشریح میں امام احمد بن طنبل نے فرمایا:

"إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم"

الربيطائفة منصورة اصحاب الحديث تبيل بين توجين جانتا كدوة كون لوگ بين \_
(معرفة علوم الحديث للحاكم عن حرارة حن عليه جديده عن احمد : إن لم يكونوا أهل المحديث فلاأدري من هم"

المحديث بسند صحيح عن أحمد : إن لم يكونوا أهل المحديث فلاأدري من هم"

المحترب المحاديث بسند صحيح عن أحمد : إن لم يكونوا أهل المحديث فلاأدري من هم"

۵۔ ابن ابی قتیلہ نام کا ایک بُر انتخص تھا۔ اس نے اصحاب الحدیث کا ذکر برائی کے ساتھ
 کیا تو امام احمہ نے فرمایا: '' زندیق زندیق زندیق' پیزندیق ہے ( سخت گراہ و لحد ، بے دین
 ہے ) زندیق ہے زندیق ہے۔ پیفرما کر آ ب اپنے گھرتشریف لے گئے۔

(معرفة علوم الحديث ص ٣ ح وسنده حسن بنسخه جديده ص ١١٠منا قب احمرص ١٨٠مثر ف اصحاب الحديث لنخطيب: ٢٢ عقيدة السلف اصحاب الحديث للصابوني: ١٦٣ وطبقات الحنابلة لا بن الى يعلى ١٨٣، ١٨٠ وم الكلام للمروى: ٢٣ وومرانسخة: ٢٣٣)

٢- امام احمه في مايا:

" من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله" جو شخص اسلام اورسنت برفوت بهواتواس كا خاتمه كامل فير بربهوا ـ (مناقب احرص ١٨٠ درند مجيح) مقَالاتْ 403

ے۔ محدثین کرام فقد الحدیث اور فہم حدیث میں امام احمد کی طرف رجوع کرتے تھے۔ و کیھئے تاریخ بغداد (جہم ۱۹ موسندہ صحیح)

امام احمر فرماتے ہیں: ''اهل الرأي لا يروى عنهم الحديث ''

اہل الرائے سے حدیث کی روایت (بطور جمت واستدلال) نہ کی جائے۔ (کتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمد جاس ۲۵ افقرہ: ۱۹۲۳)

۸۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 'من مات ولیس له إمام مات میتة جاهلیة '' جوشی فوت ہوجائے اور اس کی گردن میں امام (خلیفہ) کی بیعت نہ ہوتو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس کی تشریح میں امام احد فر ماتے ہیں:

"تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه، كلهم يقول: هذا إمام، فهذا معناه "تجفي پتائ كر ال صديث بيل) امام كي كميت بين؟ جس برتمام ملمانول كاجماع بوجائد برآدى يكي كه كديامام (خلفه) هو بال صديث كايم عنى ب-

( سوالات ابن بافي ص ۸۵ افقره: ۲۰۱۱، السند لمخلال ص ۸۱ فقره: ۱۰، انمسند من مسائل الا مام احمد، ق: ۱، بحواله الا مامة تعظمی عندانل السنة والجماعة ص ۲۱۷)

9 امام احمد التعوید کے طور پر) قرآن مجید انکانے کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں
 نے فرمایا: "المتعلیق کلھا مکروہ" ، ہرشم کے تعوید لئکانے مردہ ہیں۔

(مسائل الدمام احمد واسحاق، روابية الحق بن منصور الكويج الر١٩٣ فقره ٣٨٢)

ابن ہانی سے مروی ہے کہ احمد بن صنبل سے پوچھا گیا: جو خص (امیر) معاویہ (ڈاٹٹو )
 کو گالیاں دے کیااس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہئے؟ انھوں نے فرمایا: اس کے پیچھے نماز نہیں
 پڑھنی چاہئے۔اس خص کی کوئی عزت نہیں ہے۔ (سوالات ابن ہائی: ۲۹۲ نیزد کھے میں عافقرہ: 2)

# امام عبدالرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله

امام عبدالرزاق بن ہمام بن نافع الحميرى اليمانى ابو بكر الصنعانى رحمه الله ١٦٦ جمرى زمان خيرالقرون ميں پيدا ہوئے ۔آپ كے اساتذہ ميں سفيان تورى ،سفيان بن عيينه، عبدالله بن المسارك،عبدالرحلن بن عمر والا وزاعى فضيل بن عياض ، مالك بن انس ، معمر بن راشد اور جعفر بن سليمان بہت مشہور ہيں ۔آپ كے شاگر دوں ميں احمد بن صالح الممسرى، احمد بن صالح المه الله بلى اور احمد بن حنبل ،اسحاق بن را ہو يہ ، زہير بن حرب ،على بن المهدين ، محمد بن يجي الذ ، بلى اور يجي بن معين جيسے جليل القدر ائمه منتھے۔

جمہور محدثین نے امام عبدالرزاق کو ثقہ وصدوق اور شیح الحدیث وحسن الحدیث قرار دیا ہے۔ آپ کی بیان کردہ احادیث صحیح بخاری مسیح مسلم مسیح ابن خزیمہ، صحیح ابن الجارود، صحیح ابن حبان مسیح الی عوانہ اور المستد رک للحا کم وغیرہ میں کثرت سے موجود ہیں۔

## امام عبدالرزاق رحمه اللدكي ثقابت

درج ذیل محدثین کرام سے امام عبدالرزاق کی توثیق ثابت ہے:

ا: کین بن معین (قال): ثقة لا بأس به

(الكامل لا بن عدى ١٩٢٨/٥ وسند صحيح مدوسر انسخه ٦ ر٥٣٥) (قال: فقة/سوالات ابن الجنيد ٢٣٣٠)

و: التحلي ( قال ): ثقة يكنى أبابكر و كان يتشيع ( ١٠٠٥ ألحني ١٠٠٠ )

۳: البخاری=انھوں نے عبدالرزاق ہے جی بخاری میں سو (۱۰۰) ہے زیادہ روایتیں لی ہیں۔
 تنبیہ: امام بخاری نے فر مایا: 'ماحدث من کتابه فھو اُصح '' اُنھوں نے جو حدیثیں
 اپنی کتاب سے بیان کی ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں۔ (التاریخ الکبیر ۲ ۱۳۰۷) یکوئی جرح نہیں ہے۔
 امام ترندی کی طرف منسوب کتاب العلل الکبیر میں لکھا ہوا ہے کہ (امام بخاری نے فر مایا:)

مقالات

"وعبدالرزاق يهم في بعض ما يحدّث به"

اورعبدالرزاق كوبعض حديثوں ميں وہم ہوجاتا ہے۔ (جاس٥٣١،٥٣٥)

يهرح دووجهد مردود ب:

اول: جمہور محدثین کی توثیق کے بعد بعض روانیوں میں وہم ثابت ہوجانے سے راوی ضعیف نہیں ہوتا بلکہ وہ ثقہ وصدوق ہی رہتا ہے اور صرف وہم ثابت ہوجانے والی روایت کو ردکر دیاجا تا ہے۔

دوم: العلل الكبير كابنيادى راوى ابوحامدالتاجرب - (العلل الكبيرة اص 24) يرجمبول الحال بيران العلل الكبيرة المحال المحا

۵: ليتقوب بن شيب (قال:) ثقة ثبت (تاريخ دش لابن ما كر١٣٨م اوسنده صحح)

٢: بشام بن يوسف (قال:) كان عبدالرزاق أعلمنا وأحفظنا

(تاریخ دشق ۳۸ر۷۱۱وسنده صحیح)

ے: احمد بن حنبل = امام احمد ہے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے عبدالرزاق سے زیادہ بہتر حدیث بیان کرنے والا کوئی دیکھا ہے؟ انھوں نے جواب دیا نہیں۔

( تاریخ دشق لا بن عساکر ۳۸ /۲ ۱۲وسنده صحح )

امام احمد نے ابن جرتج سے روایت میں عبدالرزاق کوسب سے زیادہ ثبت ( ثقنہ ) قرار دیا ہے۔ ( تاریخ ابی زرعة الدشقی: ۱۵۹ اوسندہ سجے )

٨: ابوزرعة الدشقى (قال:) عبدالرزاق أحد من قد ثبت حديثه

(تاریخ دشق ابن عسا کر ۱۲۶/۳۸ دسنده صحیح)

۹: ابن حبان = ذکره فی الثقات (۳۱۲/۸) وقال "و کان ممن جمع وصنف و حفظ و ذاکر و کان ممن یخطی إذا حدّث من حفظه علی تشیع فیه ."
 جمهور کی تو تیش کے بعد تخطی وغیرہ جرص مردود ہوجاتی ہیں ،خود حافظ ابن حبان نے اپنی

مقَالاتْ

مشہور کتاب التقاسیم والا نواع (صحیح ابن حبان ) میں عبدالرزاق ہے بکثرت روایتیں لی ہیں تشیع کاجواب آ گے آرہاہے۔ان شاءاللہ

این عدی = این عدی نے طویل کلام کے بعد آخریں کہا: "و أما في باب الصدق فار جو أنه لا باس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير "(اكائل ١٩٥٢/٥٠/١٠ور انو٢٠/٥٣٥)

یا در ہے کہ جمہور محدثین کی توثیق کے بعد احادیثِ فضائل ومثالب کومنا کیر قرار دینا تھی نہیں ہے، دوسرے رہے کہ آگر منا کیر کوجرح پر ہی محمول کیا جائے توان کا تعلق بعد از اختلاط اور مدتس روایتوں سے ہی ہے۔

اا: ابن شاجين= ذكره في كتاب الثقات (١٠٩٢)

۱۲: این خزیمه این خزیمه نے عبدالرزاق سے اپنی کتاب سیح ابن خزیمه میں بہت سی روایتیں لی ہیں۔ سی روایتیں لی ہیں۔

سون این الجارود = ابن الجارود نے اپنی کتاب المنتلی (صحیح ابن الجارود) میں عبدالرزاق ہےروایتیں لی ہیں۔

۱۲۲: ترندی= امام ترندی نے عبدالرزاق سے ایک روایت نقل کر کے فرمایا:

"هذا حديث حسن صحيح" (سنن الرزى:٣١)

لہذاوہ امام ترندی کے نزد یک ثقہ وصدوق تھے۔

10: دار قطنی = دار قطنی نے عبدالرزاق کی بیان کردہ ایک حدیث کے بارے میں کہا:
"إسناد صحیح" (سنن دار قطنی ار ۲۵ سری ۱۳۷ دوسری جگہراویوں (جن میں عبدالرزاق بھی

ہیں) کے بارے میں فر مایا: کلھم ثقات (سنن دارتطنی ارااس ۱۱۷۳) لینی وہ دارقطنی کے نزد یک ثقہ ہیں۔

۱۷: حاکم = حاکم نے اپنی کتاب المستد رک میں عبدالرزاق کی بیان کردہ بہت می احادیث کوچیح کہا ہے۔ (مثلاً دیکھئے المستدرک جام ۱۰۳ حسم ۱۰۳)

عاکم نے کہا:عبدالرزاق اٹل یمن کے امام ہیں اور جس راوی کی وہ تعدیل کریں ، ججت ہے۔ (السعدرک ۱۱۲۱ جو ۳۹۹)

۔ ےا: الضیاءالمقدی=انھوں نے اپنی کتاب المخارۃ میں عبدالرزاق سے بہت می حدیثیں لی ہیں۔مثلاً دیکھئے جسم ۲۱۸ ح۲۱ اوج ۲س۲۹۲ ح ۲۷۷ وغیرہ۔

١٨: اين عساكر (قال:) أحدالثقات المشهورين. (١٠/٣٥ وشن ١١٠/١١)

19: زمي (قال:) النقة الشيعي (سراعلام البراء ١٩٠٥)

٢٠ ابن حجر العسقل في ( قال: ) ثقة حافظ مصنف شهير ،عمي في آخر عمره فتغير و كان يتشيع. ( تقريب التهذيب ٢٠١٣)

آخری عمر کے اختلاط اور تشیع کی بحث آ گے آرہی ہے۔ان شاءاللہ

۲۱: بزار (قال:) وعبدالوزاق عندي ثقة (مندابر اربحال البدرالمير لابن الملقن ٣٨٥٥٥)

٢٢: ابن الجوزى (قال:) ثقة (التحيّن في احاديث الخلاف ٢٥٠٥٦ (١٠٣٩ ١٠٣٩)

٣٣: ابن أملقن (قال:) وعبدالوزاق ثقة حجة. (البرالمير ١٦٥٨)

معلوم یمی ہوتا ہے کہ بیام بیمق کا کلام ہے جھے ابن الملقن نے الخلافیات سے قل کیا ہے اور کوئی تر دیز بیس کی۔

٣٣: البيمقي (قال:) وعبدالوزاق ثقه حجة. (مخترالخانات للبيتي ٣٣٥)

۲۵: این جزم = ابن جزم نے عبد الرزاق وغیرہ کے بارے میں کہا:

ورواته كلهم ثقات مشاهير. (أُكِّلَى ١٨٧٤ سَالة: ٩٧٥)

٢٦: ابوعوانه الاسفرائن= ابوعوانه نے اپنی کتاب المستر جعالی سیح مسلم (مندابی عوانه السیح البعوانه)

میں عبدالرزاق ہے بہت ہی روایتیں لی ہیں۔

22: ابونعیم الا صبهانی = ابونعیم نے المستر ج علی صبح مسلم میں عبدالرزاق سے بہت می روایتیں کی ہیں۔ روایتیں کی ہیں۔

٢٨: احد بن الى بكر البوصيرى (قال:) ثقة (زوائد سن اين باجه: ١٢٥)

مقالات

۲۹: ابوزرعالرازی (قال:) و حسن الحدیث (تب الفعفاءال بی زریة الرازی ص۳۵۰) عبدالرزاق پرامام ابوزرعه کی جرح، عبدالرزاق کی حالت اختلاط (کے دور) پرمحمول ہے۔ ۳۰: بغوی یہ محمی السنة حسین بن مسعود البغوی نے عبدالرزاق کی بیان کروہ حدیث کو دیشہ کا ہے۔ (شرح النة ارام ۲۳۵)

## امام عبدالرزاق برجرح

ان موتقین کے مقالبے میں عبدالرزاق پر درج ذیل جرح ملتی ہے:

اختلاط ⊕ تدلیس ⊕ تشیع ⊕ روایت پرجرح
 اختلاط: اختلاط کا الزام ثابت ہے۔ امام احمد بن طنبل نے فر مایا کہ ہم عبدالرزاق کے پاس دوسو (ہجری) ہے پہلے گئے تھے اور ان کی نظر سیح تھی ،جس نے اُن کے نامینا ہونے کے بعد سُنا تو اس کا ساع ضعیف ہے۔ (تاریخ ابی زرعة الدشقی: ۱۲۱۱، وسند ہیج)

الم مُسائل نے كها:" فيه نظر لمن كتب عنه بآخرةٍ"

جس نے اُن سے آخری دور میں لکھا ہے اُس میں نظر ہے۔ (کتاب الفعفاء: ۳۷۹)
اختلاط کے بارے میں بیاصول ہے کہ جس ثقہ وصدوق راوی کی روایتیں اختلاط سے پہلے کی ہوں تو وہ صحیح ہوتی ہیں۔ درج ذیل راویوں نے عبدالرزاق کے اختلاط سے پہلے سُنا ہے:
احمہ بن خبیل ، اسحاق بن راہویہ علی بن المدینی ، یکی بن معین اور وکیع بن الجراح وغیر ہم .
(الکوا کب النیرات ص ۲۷۱) ای طرح اسحاق بن منصور مجمود بن غیلان ، اسحاق بن ابراہیم السعد ی ، عجمہ بن یکی بن ابی عمر العدنی ، یکی بن جعفر العیکندی ، یکی بن موی البخی ، احمہ بن یوسف الساع ، الحن بن علی الخلال ، سلمہ بن بن موی البخی ، احمہ بن یوسف الساع ، الحن بن علی الخلال ، سلمہ بن مران الحمل و غیر ہم ) کا عبد الرزاق سے ساع اختلاط سے پہلے ہے لہذا عبد الرزاق کی مرح ، ی نہیں ہے۔ والحمد بن رافع اور محمہ بن مطلق روایات پراختلاط کی جرح کوئی جرح ، ی نہیں ہے۔ والحمد بند

🕝 ترکیس: تدلیس کاالزام ثابت ہے۔

مقالات

( د كيمية الضعفاء الكبير معلى مور اله الاوسنده صحيح الفتح لمبين في تحقيق طبقات الدنسين ص ٣٥ )

تدلیس کے بارے میں اصول سے کہ غیر صحیحین میں مدلس کی عن والی روایت (معتبر متابعت یامعتبر شاہد کے بغیر)ضعیف ہوتی ہے۔ ویکھئے کتب اصول حدیث اور ماہنا مدالحدیث حضرو: سسس ۵۵٬۵۴ لبذا ثقدراوی کی مصرح بالسماع روایت پر تدلیس کی جرح کو کی جرح ہی

تہیں ہے۔

س تشیع: تشیع کے سلسلے میں عرض ہے کہ عبدالرزاق کا اثناعشری جعفری شیعہ یارافضی ہونا قطعاً خابت نہیں بلکہ ان کا تشیع بعض اللِ سنت کا تشیع ہے جو سیدنا علی خلافئ کو سیدنا عثمان خلافئ ہے ۔ الل سنت کے امام احمد عثمان خلافئ ہے ۔ الل سنت کے امام احمد بن ضبل سے بوچھا گیا: کیا عبدالرزاق تشیع میں افراط کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: میں نے بن ضبل سے بوچھا گیا: کیا عبدالرزاق تشیع میں افراط کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: میں نے اس سلسلے میں اُن (عبدالرزاق) سے کوئی بات نہیں شنی ۔ الخ (اضعفا لمحقیلی ۱۱۰/۱۰، دسندہ میج)

عبدالرزاق بن جام فرماتے ہیں: میں شیخین (سیدنا ابوبکر وعمر طافیئ) کی فضیلت کا قائل موں کیونکہ (سیدنا)علی ڈالٹیئز نے آئیس ایچ آپ پرفضیلت دی ہے۔ الخ موں کیونکہ (سیدنا)علی ڈالٹیئز نے آئیس ایچ آپ پرفضیلت دی ہے۔ الخ (الکامل لابن صدی ۱۹۳۹م وسندہ سیجے مردر انسخدار ۲۰۳۰)

امام عبدالرزاق فے فرمایا:

"والله إما انشرح صدري قط أن أفضل عليًاعلى أبي بكر وعمر، رحم الله الما انشرح صدري قط أن أفضل عليًاعلى أبي بكر وعمر، وحم الله عليًاو من لم المابكر ورحم الله عليًاو من لم يحبهم فما هو بمؤمن فإن أوثق عملي حبي إياهم رضوان الله عليهم ورحمته أجمعين "

الله کی شم! میرے دل میں بھی علی کو ابو بکر اور عمر پرفضیات دینے پراطمینان نہیں ہوا، الله ابو بکر پر رحم کرے، الله عمر پر رحم کرے، الله عثمان پر رحم کرے، الله علی پر رحم کرے اور جو اِن سب سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ میر اسب سے مضبوط عمل بیہ مقَالاتْ طالتْ

ہے کہ میں ان ہے محبت کرتا ہوں، اللہ ان سے راضی ہواور ان سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ (تاریخ دشق لا بن عسا کر ۱۳۹۸، وسندہ میچ ، کتاب العلل ومعرفة الرجال لعبداللہ بن احمد بن منبل ۱۹۷۱ میں ۱۳۹۵ میں ۱۳۹۸ وسندہ میچ )

اس سنہری قول ہے معلوم ہوا کہ امام عبدالرزاق شیعہ نہیں تھے بلکہ انھوں نے تشیع یسیر ہے بھی رجوع کرلیا تھا کیونکہ اس قول میں وہ جاروں خلفائے راشدین کی تر تیب اور اُن ہے مجت کے قائل ہیں۔ جو شخص اس سنہری قول کے باوجود عبدالرزاق کوشیعہ شیعہ کہنے کی رَٹ لگا تا ہے اس کاعلاج کسی د ماغی ہمیتال ہے کرانا جا ہئے۔

تنبیه (۱): تشیع بسر سے بھی عبدالرزاق کا رجوع ثابت ہے۔ ابومسلم البغد ادی الحافظ (ابراہیم بن عبداللہ اللہ المصلم البغد ادی الحافظ (ابراہیم بن عبداللہ اللہ المصری) نے امام احمد سے نقل کیا کہ عبدالرزاق نے تشیع سے رجوع کرلیاتھا۔ ویکھنے تاریخ دمشق لابن عساکر (۲۹،۲۸ وسندہ مسن)

اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ سیدنامعاویہ جانفیز سے ایک صدیث بیان کی اور فرمایا:

''و به نأ خذ ''اورہم اس کو لیتے ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق جس ۲۳۹ ت۵۵۳۳ دوسرانسند:۵۵۵۱) انھوں نے ایک حدیث سیدنا الو ہر برہ وٹائٹنڈ سے روایت کی اور کہا:''و ب نا خذ '' اورہم اس کو لیتے ہیں بعنی اس کے قائل ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق ۹۸۳ یا ۱۳۳۲-۱۹۳۹)

سیدنا معاویہ اورسیدنا ابو ہر بر و در داختیا کی بیان کردہ احادیث پڑمل کرنے والاشیعہ (!) ساری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، چاہیے چراغ کے بجائے آفتاب کے ذریعے سے ہی تلاش کیا جائے۔

تنبیبه (۲): جن روایات میں عبدالرزاق کاشدید شیع مروی ہے اُن میں ہے ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ مثلاً ایک روایت میں آیا ہے کہ عبدالرزاق سیدنا عثان بن عفان ڈلاٹٹی کی شان میں گتا خی کرتے تھے۔ دیکھئے تاریخ بغداد گخطیب (۴۲۷ سے ۲۲۷ سے ۸۸ کے وتاریخ دمثق لابن عباکر ۲۲۷ سے ۱۲۹/۳۸)

مقَالاتْ طالاتْ

اس کاراوی ابوالفرج محمد بن جعفر صاحب المصلی ضعیف ہے۔ (دیکھے تاریخ بنداد ۱۵۲،۱۵۵،۲۵۱) اور ابوز کریا غلام احمد بن ابی ختیمہ مجبول الحال ہے۔

ایک دوایت بین سیدنا عمر خانفین کے بارے بین "انظر وا إلی الانوك" آیا ہے۔ (اضعفالی سرمال)

اس میں علی بن عبداللہ بن المبارک الصنعانی نامعلوم ہے۔ دوسرے بیک اس حکایت
کی سند میں ارسال یعنی انقطاع ہے۔ دیکھئے میزان الاعتدال (۱۱/۱۲) اور منقطع روایت
مردود ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عبدالرزاق نے سیدنا معاویہ ڈاٹٹوئو کے بارے
میں کہا: ہماری مجلس کوایوسفیان کے بیٹے کے ذکر سے خراب نہ کرو۔ (الضعفالی ۱۰۹۱)
اس کی سند میں احمد بن زکیر الحضر می اور محمد بن اسحاق بن بیزید البصری دونوں نامعلوم ہیں۔
اس کی سند میں آیا ہے کہ امام سفیان بن عیبینہ نے عبدالرزاق کو ڈاللہ بین صل مسعیھم ایک روایت میں آیا ہے کہ امام سفیان بن عیبینہ نے عبدالرزاق کو ڈاللہ بین صل مسعیھم المحبیا ق اللہ بیان میں سے قرار ویا۔ (الضعفالی معتبال ۱۰۹۷)

اس کی سند میں احمد بن محمود الہروی نامعلوم ہے۔ مختصریہ کیہ بیسب روایات مردو داور بشرط صحت منسوخ ہیں ۔

🕜 روایت پرجرح: روایت پرجرح دوطرح سے ہے:

اول: ابوحاتم الرازى نے عبدالرزاق اور معمر دونوں كوكثير الخطاء كہا۔

(علل الحديث ارسه ال ١٩٣١)

یہ جرح جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ ابوحاتم نے کہا: یکتب حدیثه ولا یعتب به (الجرح والتعدیل ۲ ر۳۹) اس جرح کاسقوط نخالفتِ جمہور سے ظاہر ہے۔ دوم: ایک روایت میں آیا ہے کہ عباس بن عبدالعظیم نے عبدالرزاق کو کذاب کہا۔ (اضعفالم حقیقی ۳روور) الکال لابن عدی ۱۹۲۸/۲ (۲۵۳۸)

اس روایت کاراوی محمد بن احمد بن حمادالدولا نی بذات خود ضعیف ہے۔ ( و یکھئے میزان الاعتدال ۴۵۹۳) لہذا بیروایت مردود ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ زید بن المبارک نے کہا: "عبدالو زاق کذاب یسرق"

مقالات

(تاریخ دشق ۱۳۰/۳۸)

اس روایت میں ابن عسا کر کا استاد ابوعبدالله ابلخی (انحسین بن محمد بن خسرو) ضعیف اور معتز لی تھا۔ (دیکھے کسان المیز ان ۳۱۲،۲۲، دسرانسی ۳۱۷،۵۷۸) لہذا بیر وایت مردود ہے۔ ۱: اس روایت میں (بشرط صحت) عبدالرزاق سے مرادعبدالرزاق بن ہمام الصنعانی نہیں بلکہ کوئی دوسراعبدالرزاق ہے مثلاً عبدالرزاق بن عمرائقی الدشقی وغیرہ

۲: یه (غیرثابت) جرح امام این معین اورامام احمد وغیر بها کی توثی کے مقابلے میں مردود ہے۔
 خلاصة التحقیق : امام عبد الرزاق بن بهام الصنعانی الیمنی رحمه الله جمهور محدثین کے نزدیک ثقه وصد وق یعن میچ الحدیث وحسن الحدیث راوی ہیں بشر طبیکہ وہ ساع کی تقریح کریں اور روایت اختلاط ہے پہلے کی ہو۔

## امام عبدالرزاق برب جااعتر اضات اوران کے جوابات

آخر میں امام عبدالرزاق پر صبیب الرحمٰن کاند ہلوی تقلیدی کی جرح اوراس کارد پیش خِد مت ہے جے جاوید احمد غالدی نے ''اشراق'' (مارچ ۲۰۰۷ء ) میں نقطہ نظر کے باب میں اس اعلان کے ساتھ شائع کیا کہ ''اس میں شائع ہونے والے مضامین سے اوارے کامتفق ہونا ضروری نہیں ہے''!

کا ند ہلوی تقلیدی صاحب لکھتے ہیں: ''اس کے علاوہ خود عبدالرزاق کی ذات مشکوک ہے۔ (۱) محدثین کا بیش تر طبقه نھیں رافضی قرار دیتا ہے۔ (۲) بلکہ بعض تو نھیں کذاب بھی کہتے ہیں۔ (۲) اور جولوگ ان کی روایات قبول کرتے ہیں، وہ بھی چندشرا اُط کے ساتھ قبول کرتے ہیں: (۲)

ا بچونکه پیشیعه بین البذا فضائل دمنا قب اور صحابه کی ندمت مین جور دایات بین ، ده قبول نبین کی جائیں گی۔ (۵) ۲: ۲۱۰ هین ان کا دماغ جواب دے گیا تھا اور جو خض بھی چاہتا ، دہ ان سے حدیث کے نام سے جو چاہتا

کبلوالیتا لہذا ۲۱۰ ھے بعد ہان کی تمام روایات نا قابل قبول ہیں۔ (۲)

سن ان سے اُن کا بھا نجا جوروایات نقل کرتا ہے، وہ سب مشکر ہوتی ہیں۔ (<sup>2)</sup>

۸۰ بیم مرسے روایات غلط دیان کرنے میں مشہور ہے، اور اس کی عام روایات معمرے ہوتی میں ۔ (۸)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۵۔ ان عیوب سے پاک ہونے کے بعداس روایت کے راوی تمام تقد ہوں اور سند متصل ہوتو پھروہ روایت قد ہوں اور سند متصل ہوتو پھروہ روایت قابل تیول ہوگی ، ورنہ نبیس بیتام شرائط ان حضرات کے نزویک ہیں جواس کی روایت تبول کرتے ہیں ورنہ تحد ثین کا ایک گروہ اس کے رافضی ہونے کے باعث اس کی روایت ہی تبول کرنے کے لیے تیاز نبیس ۔ (۹) بلکہ زید بن المبارک تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بیوا قدی سے زیادہ جمونا ہے۔ (۱۰) تفصیل کے لئے کتب رہال ملاحظہ تیجئے '' (۱۱)

( ماہنامہ اشراق لاہور جلد ۱۹ اشارہ ۳۰ سم ۱۹۰۸ نہ بنی داستانیں اور ان کی حقیقت از کا ندہلوی جاس ۱۹)
الجواب: اس عبارت پر ہمارے لگائے ہوئے نمبروں کے تحت جوابات درج ذیل ہیں:
(۱) ہمارے اس مضمون میں ثابت کردیا گیاہے کہ جمہور محدثین کرام کے نزد یک عبدالرزاق
بن ہمام تقد وصدوق ہیں اور ان پر تدلیس واختلاط کے علاوہ جرح مردود ہے لہذا عبدالرزاق
کی ذات مشکوک نہیں بلکہ حبیب الرحمٰن کا ندہلوی صدیقی تقلیدی بذات خود مشکوک ہے مثلاً:

فاتحة خلف الامام كفلاف كتاب مين كاند بلوى صاحب لكھتے بين: "المام يہ بنتى في حضرت الوہرية في كيا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فريايا۔ من ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك الركعة جس نے امام كے ساتھ ركوع پايا اس نے ركعت يالى۔ (سنن الكبرى ج ٢ص٩٠) " (فاتحظف الامام ١١٠١٠)

رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُونُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ الْمُنْ أَلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَلْمُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

سیدنا ابو ہر رہہ ڈلٹنیڈ اوراما میں بیتی نتیوں پر جھوٹ بولا ہے۔ مثال دوم: حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں امام محمد بن عبداللّٰد بن نمیر نے قل کیا ہے کہ انھوں نے محمد بن اسحاق بن بیار کے بارے میں کہا:

" رمی بالقلر و کان أَبْعَدَ الناس منه" (جسم ۲۹۹) اس کار جمد کرتے ہوئے کا ند بلوی صاحب لکھتے ہیں: " محد بن عبداللہ بن نمیر کا بیان ہے

مقالات

اس پر قدری ہونے کا الزام ہے۔ای لئے لوگ اس سے دور بھا گتے تئے " (غربی داستانیں حصداول ص٩٣) بہتر جمیہ غلط ہےاور سیح ترجمہ بیہ ہے کہ اس پر قدری ہونے کا الزام ہےاور وہ اس (الزام ) ہے لوگوں میں سب سے زیادہ دور تھے جمعہ بن عبداللہ بن نمیر نے ابن اسحاق کے بارے میں فرمایا:اگروہ مشہورلوگوں سے روایت کریں جن سے انھوں نے سُنا ہے وحسن الحدیث صدوق بیں ۔ الخ (ا کامل لا بن عدی ج۲ص ۲۱۲ و تاریخ بغد ادخطیب جاص ۲۲۷ وسند صحیح) ر ہا مجبولین ہے احادیثِ باطلہ بیان کرنا تو ان میں جرح مجبولین پر ہے۔ دیکھئے عیون الاثر لا بن سیدالناس (جاص ۱۲)

معلوم ہوا کہ درج بالاعبارت میں کا ند ہلوی نے امام ابن نمیر پرچھوٹ بولا ہے اور عربیت میں این جہالت کا ثبوت بھی بیش کردیا ہے۔خلاصہ بیر کہ کا ندہلوی صاحب کی اینی ذات مشکوک ہے اور پُرانے ضعیف ومتر وک راو بوں کی طرح وہ بذات خودضعیف ومتر وک شخصیت ہیں۔ (۲) جارے علم کے مطابق کسی ایک محدث نے بھی عبدالرزاق کورافضی نہیں کہا، رہا ستلہ معمو لیشیع کا تو بیموثق عندائجہو رراوی کے بارے میں چنداں معنز بیں ہے۔خود کا ندہلوی صاحب لکھتے میں: دو گوشیعہ ہوتا ہے اعتباری کی دلیل نہیں' (نہبی داسمانیں جام ۲۶۳) دوسرے برکتشیعے برالرزاق کارجوع بھی ثابت ہے جیسا کہائ ضمون میں باحوالہ گزرچکاہے۔ (۳) عبدالرزاق پر کذاب والی جرح تمسی محدث سے ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت بھی ہو توامام احد امام این معین اورامام بخاری وغیر ہم کی توثیق کے مقالے میں مردود ہے۔

(۴) بېشرائط کاندېلوي صاحب کې خودساخته بن ـ

(۵) جورادی ثقة وصدوق ہوتواس پرشیعہ وغیرہ کی جرح کر کے اس کی روایات کونا قابل قبول سمجصنا غلط ہے۔ پیشخ عبدالرحمٰن بن کیجی انمعلمی الیمانی رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ سچاراوی جس پر بدعتی ہونے کا الزام ہے، کی روایت قابل قبول ہوتی ہے، حاسے وہ اس کی بدعت کی تقویت میں ہویانہ ہوبشر طیکہ بدعت مکفّر ہ نہ ہو۔

د كيهيئ لتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الاباطيل (ج اص٥٢٥٣)

ديوبندي حلقے كے مشہور مصنف سرفراز خان صفدرصا حب لكھتے ہيں:

'' اوراصول حدیث کے رُو سے ثقة راوی کا خار جی یاجبمی معتز لی یا مرجی ُ وغیرہ ہونا اس کی ثقاہت پرقطعاً اثر اندازنہیں ہوتا'' (احس الکلام طبع دوم جام ہو)

- (۲) یمسلم ہے کہ اختلاط سے پہلے عبدالرزاق کی ساری (صحیح)روایات صحیح ہیں جیسا کہ اس مضمون میں اختلاط کی بحث کے تحت گزر چکا ہے، رہی اختلاط کے بعد والی روایتی تو وہ یقیناً نا قابل قبول ہیں۔
- (2) عبدالرزاق كا بھانجا احمد بن داود مشہور كذاب تھا للبذائ كا عبدالرزاق ہے مكر روايتيں بيان كرنا خوداس كى اپنی وجہ سے تھا،عبدالرزاق كى وجہ سے نہيں تھا للبذائ جرح سے عبدالرزاق برى ہیں۔
- (۸) بعض محدثین نے عبدالرزاق کی معمرے روایتوں پر جرح کی ہے مثلاً دارتطنی نے فرمایا: ''ثقة یخطی علی معمر فی أحادیث لم تكن فی الكتاب''

(سوالات ابن بكير: ٢٥ص٣٥)

ان بعض کے مقابلے میں جمہور محدثین نے عبدالرزاق کو معمر سے روایت میں قوی اور صحح الحدیث قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فر مایا: جب معمر کے شاگر دوں میں معمر کی صحح الحدیث کے بارے میں اختلاف ہوتو عبدالرزاق کی حدیث (بی راجح) حدیث ہوگی۔ صدیث کے بارے میں اختلاف ہوتو عبدالرزاق کی حدیث (بی راجح) حدیث ہوگی۔ (اثفات لابن شاہیں: ۱۰۹۲ وسندہ میح)

این معین نے کہا کہ عمر کی حدیث میں عبدالرزاق ہشام بن بوسف سے زیادہ تقد تھے۔ (تاریخ این معین روایة الدوری: ۵۳۸)

بخاری ومسلم نے صحیحین میں عبدالرزاق کی معمر سے روایات بکٹرت لکھی ہیں اور دوسر بے محدثین مثلاً ترندی وغیرہ نے عبدالرزاق کی معمر سے روایات کو میچ قرار دیا ہے۔

- (9) رافضیت کاالزام ثابت نہیں ہے۔
- (۱۰) زید بن المبارک کی طرف منسوب بی تول ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت بھی ہوتو جمہور

مقالات

محدثین کی توثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔

(۱۱) ہم نے بحد اللہ کتب رجال کا ملاحظہ کیا ہے اور اس نتیج پر پنچے ہیں کہ امام عبد الرزاق جہور محد ثینِ کرام و کبار علائے اہل سنت کے نز دیک ثقه وصدوق اور سیجے الحدیث وحسن الحدیث ہیں۔ آپ ا۲ ھیں فوت ہوئے۔ رحمہ اللہ (۱۰/مارچ ۲۰۰۷ء)

مقالات

# ا ثبات التعديل في توثيق مؤمل بن اساعيل

ابوعبدالله مؤمل بن اساعیل القرشی العدوی البصری نزیل مکد کے بارے میں مفصل تحقیق ورج ذیل ہے، کتب ستہ میں مؤمل کی ورج ذیل رواییتی موجود ہیں:
صحیح البخاری = (ح۰۰۲،۱۵۲۰ محتلیقا)
سنن التر هذی = (ح۰۰۲) اور بقول رائح ح۳۲۲۲،۲۱۳۵،۱۹۲۸ التر هذی = (ح۳۲۲۲۲۳۵،۱۹۲۸،۱۸۲۲،۲۷۵۳،

(2001,407,4070)

سنن النسائي: الصغرى = (٥٥١٠،٥٥٩٥)

سنن ابن ماجه = (۲۰۱۲-۲۹۱۹،۲۰۱۳)

مؤمل مذكور پرجرح درج ذيل ہے:

1: ابوحاتم الرازى:

" صدوق ، شدید فی السنة ، کثیر الخطأ ، یکتب حدیثه " وه سچ (اور) سنت میں تخت تھے۔ بہت غلطیاں کرتے تھے، ان کی حدیث کھی جاتی ہے۔ (کتاب الجرح والتعدیل ۱۳۷۴)

🖈 زكريابن يجيٰالساجى:

" صدوق ، کثیر المخطأ و له أوهام بطول ذکرها" (تهذیب اجه یب ۲۸۱۱) صاحب تهذیب المتهذیب (حافظ ابن حجر) سے امام الساجی (متوفی ۴۰۰ همکافی لسان المیز ان ۲۸۸/۲) تک سندموجود نبیس لهذاریتول بلاسند مونے کی وجہ سے اصلاً مردود ہے۔

🕁 محمد بن نصر المروزي:

" المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويثبت فيه لأنه كان سي

الحفظ كثير الخطأ " (ترزيد الترزيد ١٣٨١/١٠)

ریقول بھی بلاسند ہےاور جمہور کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

ليعقوب بن سفيان الفارى:

" سنى شيخ جليل ، سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء عليه يقول : كان مشيختنا يعرفون له ويوصون به إلا أن حديثه لايشبه حديث أصحابه، حتى ربما قال : كان لا يسعه أن يحدث وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا (عن) حديثه ويتخففوا من الرواية عنه فإنه منكريروي المناكيرعن ثقات شيو خنا وهذا أشد فلو كانت هذه المناكير عن ضعاف لكنا نجعل له عذرًا " جلیل القدرسی شخ تھے، میں نے سلیمان بن حرب کوان کی تعریف کرتے ہوئے سنا، وہ فرماتے تھے: ہارے استادان (کے حق) کی پیچان رکھتے تھے اور ان کے پاس جانے کا تھم وية تحدالابيكان كى حديث ان كساتعيول كى حديث سيمثانيين بيحى كبعض اوقات انھوں نے کہا:اس کے لئے حدیث بیان کرنا جائز نہیں تھا،اہلِ علم پرواجب ہے کہ وہ اس کی حدیث سے نو قف کریں اوراس سے روایتیں کم لیں کیونکہ وہ جار بے ثقہ استادوں ہے منکرروایتیں بیان کرتے ہیں۔ بیشدیدترین بات ہے، اگر بیمنکرروایتیں ضعیف لوگوں سے جوتیں تو ہم انھیں معذور سجھتے۔ (کتاب المعرفة والتاریخ ۵۲/۳)

اگر بیطویل جرح سلیمان بن حرب کی ہے تو یعقوب الفاری مؤمل کے موتقین میں ہے ہیں اورا گریہ جرح لیعقوب کی ہے توسلیمان بن حرب مؤمل کے موتقین میں سے ہیں۔ مه جرح جمہور کے مخالف ہونے کی وجہ سے مر دود ہے۔

🖈 ابوزرعة الرازى: "في حديثه خطأ كثيو" (بيزان الاعتدال ١٢٢٨ - ١٩٢٩) يةول بھی بلاسندہے۔

🖈 البخارى: "منك الحديث "

(تهذيب الكمال ٥٢٦/١٨، ميزان الاعتدال ١٨/٢٣٨، تبذيب التهذيب ١٣٨١/١٠)

مقالات

تنیوں مُوَّ له کمابوں میں یہ قول بلاسند و بلاحوالہ درج ہے جبکہ اس کے برعکس امام بخاری نے موَّمل بن اساعیل کوالٹاری الکیر (ج ۸ص ۲۹ سے ۲۱۰۷) میں ذکر کیاادرکوئی جرح نہیں کی ۔امام بخاری کی کتاب الضعفاء میں موَّمل کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے ادر صحیح بخاری میں موَّمل کی روایتیں موجود ہیں۔ (دیکھنے ۲۰۰۵-۸۳،۲۷ مع فی الباری)

مافظ مِرى فرماتي ين"استشهد به البخاري"

ان سے بخاری نے بطور استشہا وروایت لی ہے۔ (تہذیب الکمال ۱۸/۵۲۷)

محربن طاہر المقدى (متونى ٧٠٥هـ) نے ايك راوى كے بارے ميں كھاہے:

" بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة "

یلکہ انھوں (بخاری) نے کی جگہاس سے بطور استشہا در دایت کی ہےتا کہ بید واضح ہو کہ وہ تقدییں۔ (شروط الائمة المه ص ۱۸)

معلوم بواكم مؤمل فدكورامام بخارى كنزديك ثقه بين ندكم مكر الحديث!!

٣: اين سعد: " ثقة كثير الغلط " (الطبقات الكبرئ لا ين سعدة/٥٠١)

الطنى: "صدوق كثير الخطأ " (سوالات الحاكم للدارتطنى: ٩٥٢)

یہ قول امام دار قطنی کی توثیق سے متعارض ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ امام دار قطنی کی کتاب الضعفاء دالمتر وکین میں مؤمل کا تذکرہ موجو دنہیں ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ امام دار قطنی نے اپنی جرح سے رجوع کرلیا ہے۔

🖈 عبدالباقى بن قانع البغدادى:" صالح ينحطئى "(تهذيب انتهذيب ١٠/١٠٠)

یہ تول بلاسند ہےاورخودعبدالباقی بن قالع پراختلاط کا اگزام ہے۔ بعض نے توثیق اور بعض نے تضعیف کی ہے۔ (دیکھئے بیزان الاعتدال ۵۳۳،۵۳۲/۲)

العقلان جم العقلاني: "صدوق سنى الحفظ" (تقريب البديب: ٢٠٢٩)

٣: احمر بن عنبل: "مؤمل كان يخطئ"

(سوالات المروذي: ۵۳ وموسوعة اقوال للإمام احمة ١٩٨٣)

مقَالاتْ طالتْ 420

یه بات اظهرمن اشمس ہے کہ تقدرادیوں کو بھی (بعض اوقات) خطالگ جاتی ہے لہذا ایسا راوی اگر موثق عندائجہو رہوتو اس کی ثابت شدہ خطا کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور باقی روایتوں میں وہ حسن الحدیث، سیح الحدیث ہوتا ہے۔ نیز دیکھئے قواعد فی علوم الحدیث (ص ۲۷۵) ۷: این التر کمانی الحقی والی جرح''قیل'' کی وجہ سے مردود ہے۔ دیکھئے الجو ہرائتی (۲۰/۲)

اس جرح کے مقابلے میں درج ذیل محدثین سے مؤمل بن اساعیل کی توثیق ثابت یا مردی ہے:

1: يجي بن معين: " فقة " (تارخ ابن معين رولية الدورى: ٢٣٥ والجرح والتعديل لابن ابي عاتم ٣٢٥/٨ ٢٥) كتاب الجرح والتعديل بين امام ابومجمد عبد الرحمٰن بن ابي حاتم الرازى نے لکھا ہے كہ

"أنا يعقوب بن إسحاق فيما كتب إلى قال: نا عثمان بن سعيد قال قلت اليحيى بن معين :أي شي حال المؤمل في سفيان؟ فقال : هو ثقة ، قلت : هو أحب إليك أو عبيدالله؟ فلم يفضل أحدًا على الآخر" (٣/٨) يقوب بن اسحاق البروى كاذكر حافظ ذهبى كى تارتخ الاسلام مي ب

(۲۵/۸۴/ونیات سته ۳۳۲ه)

#### حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

"أبو الفضل الهروي الحافظ ، سمع عثمان بن سعيد الدارمي ومن بعده وصنف جزءً ا في الرد على اللفظية ، روى عنه عبدالرحمُن ابن أبي حاتم بالإجازة وهو أكبر منه ، وأهل بلده" (١٠٠٠ السلام ٨٣/٢٥)

ابن رجب انحسنبلی نے شرح علل التر مذی میں بیقول عثان بن سعیدالداری کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ (دیکھیئے ۲۸۱۲ دنی نیجہ افری س ۳۸۵،۳۸۳)

تنبیه: سوالات عثمان بن سعیدالداری کامطبوعه نخیمل نبیں ہے۔

٢: ابن حبان: ذكره في كتاب الثقات (١٨٤/٩) وقال "ربما أخطأ"

مقالات

اییاراوی این حبان کے نزد یک ضعیف نہیں ہوتا ، حافظ این حبان مومل کی حدیثیں اپنی سیح این حبان میں لائے ہیں۔ (مثلاً دیکھے الاحسان ہزتیہ سیح این حبان ۸ص۲۵۳ ما۲۲۸) این حبان نے کہا:

" أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال :حدثنا أبو عبيدة بن فضيل ابن عياض قال :حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال :حدثنا سفيان قال :حدثنا علقمة بن يزيد ..... " إلخ (الاحمان ٩ ٣/١٥ ح ٢١٥)

معلوم ہوا کہ مؤمل فہ کورا مام ابن حبان کے نزد کی صحیح الحدیث یا حسن الحدیث ہیں ، حسن الحدیث راوی پر" ربما أخطأ" والی جرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

۳: امام بخارى: "استشهد به في صحيحه"

امام بخاری ہے منسوب جرح کے تحت بیگزر چکاہے کہ امام بخاری نے موَمل بن اساعیل ہے۔ اپنی سیح بخاری میں تعلیقاً روایت لی ہے لہذاوہ ان کے نزد یک سیح الحدیث ( تقد وصدوق) ہیں۔

٤: سليمان بن حرب: "يحسن الثناء عليه"

يعقوب بن سفيان الفاري كي جرح كے تحت اس كاحوالد كزر چكا ہے۔

الله التحاق بن را بوري: " و شقة " (تبذيب العبذيب: ١٠/ ٣٨؛ الجامع للخليب: ٩٣٩، دوسر السخه: ٣٨ ووسر السخه: ٩٣٩ ووسر السخه: ٩٣٩ ووسر السخه: ٩٣٩ وسر السخه: ٩٣٩ وسر السخه: ٩٣٩ وسر السخه:

٥: تذى: صحح له(١٩٣٥-١٩٣٨) وحسن له (٢٣٢٦])

تنعبیہ: بریکٹ آ کے بغیروالی روایتیں مؤمل عن سفیان (الثوری) کی سند ہے ہیں۔

لېذا ثابت ہوا كەترندى كے نزديك مؤمل تيج الحديث دحسن الحديث ہيں۔

۲: ابن فزیمه: " صحح له " (شار کیفی میج این فزیمه ار ۱۳۲۹ ۱۹۷۹)

مؤمل عن سفیان الثوری ،امام ابن خزیمه کے زو یک صحیح الحدیث ہیں۔

٧: الدارطني: صحح له في سننه (١٨٦/٢)

دارقطنی نے ''مؤمل: ثنا سفیان'' کی سند کے بارے میں لکھاہے کہ ''إسنادہ صحیح''

مقَالاتْ طَالِثُ

یعنی وہ ان کے نز دیک صحیح الحدیث عن سفیان (الثوری) ہیں۔

الحاكم : صحح له في المستدرك على شرط الشيخين ووافقه الذهبي
 ۱۲۱۸۳٫۵۳۸۲۸۱)

بیروایت موّل عن سفیان (الثوری) کی سند ہے ہے لہذا موّمل ندکور حاکم اور ذہبی دونوں کے نز دیک صحیح الحدیث ہیں۔

۹: حافظ زہی: کان من ثقات [البصریین] (العمر فی خرس همرار ۲۷ ۲۷ و فیات ۲۰۱۵)
 اس معلوم ہوا کہ ذہبی کے زدیک مؤسل پر جرح مردود ہے کیونکہ وہ ان کے زدیک ثقہ ہیں۔

•1: احمربن طليل: " روی عنه "

ا مام احمد بن طبل مؤمل سے اپنی المسند میں روایت بیان کرتے ہیں۔ مثلاً دیکھئے (۱۷۲اح ۹۷ وشیوخ احمد فی مقدمة مسندالا مام احمدار ۴۹)

ظفراحمة قانوى ديوبندى ن ككهاب: "وكذا شيوخ أحمد كلهم ثقات"

اورای طرح احمد کے تمام استاد گفتہ ہیں۔ (قواعد نی علوم الحدیث سسسا اعلاء اسنن جواص ۲۱۸) حافظ بیٹمی نے فرمایا: "روی عنه أحمد و شیو خه ثقات"

اس سے احمہ نے روایت کی ہے اور ان کے استاد ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائدا/۸۰)

لینی عام طور پر بعض راو بوں کے استثنا کے ساتھ امام احمد کے سارے استاد (جمہور کے نزدیک) ثقة ہیں۔

المدين : روئ عنه كما في تهذيب الكمال (۵۲۲/۱۸)
 وتهذيب التهذيب (۲۸۰/۱۰) وغيرهما و انظر الجرح و التعديل (۳۲۳/۸)
 ابوائعرب القير وافي منقول ب:

إن أحمد وعلى بن المديني لا يرويان إلاعن مقبول ـ (تهذيب اجذيب ١٥٥١ تـ ١٥٥)

يقيناً احمداور على بن المدين (عام طور بر) صرف مقبول (راوى) ين بن رادي بن رق بير . ابن كثير الدمشق: قال في حديث "مؤمل عن سفيان (الثوري) " إلخ:

مقالات

"وهذا إسناد جيد" (تفيرابن كثير٣٢٣/٣٣ سورة المعارج) وكذلك جوّ دله في مسند الفاروق (ا/٣٢٧)

معلوم ہوا کہ مؤمل مذکور حافظ ابن کثیر کے نزدیک جید الحدیث لین ثقه وصدوق ہیں۔

17: الضياء المقدى: أورد حديثه في المختارة (٢٣٧٥ ٢٣٥٠)

معلوم ہوا کہ مؤمل حافظ ضیاء کے نز دیک سیحے الحدیث ہیں۔

🖈 امام ابوداود:

قال أبو عبيد الآجري: سألت أباداود عن مؤمل بن إسماعيل فعظمه ورفع من شأنه إلاأنه يهم في الشئي. (تَهِدَيبِ الكمال ٥٢١/٨)

اس معلوم ہوا کہ ابوداود سے مروی قول کے مطابق ان کے نزد یک مؤمل حسن الحدیث

بیں کین ابوعبیدا لآجری کی توثیق معلوم نہیں لہٰدااس قول کے ثبوت میں نظر ہے۔ ا

10: حافظ أثيتي : "ثقة وفيه ضعف " (مجمح الزدائد ١٨٣/٨٠)

لینی حافظ ہیم کے نز دیک مؤمل حسن الحدیث ہیں۔

11: امام النساكي: " روى له في سننه المجتبلي " (٣٥٨٩،٣٠٩٤،التلفي)

ظفراحمة قانوي ديوبندي ني كها: " وكذا كل من حدث عنه النسائي فهو ثقة "

(قواعدعلوم الحديث ص٢٢٢)

یعنی اسنن الصغریٰ کے جس راوی پرامام نسائی جرح نہ کریں وہ ( عام طور پر )ان کے نز دیک ثقیہ وتا ہے۔

۱۷: این شاین: ذکره فی کتاب الثقات (۱۳۲۳ ت ۱۳۱۲)

14: الاساعيلي:

" روى له في مستخر جه (على صحيح البخاري)" (انظر فتح الباري ٣٣/١٣ تحت ٥٠٨٣)

🖈 اين حجر العسقلاني:

" ذكر حديث ابن خزيمة (وفيه مؤمل بن إسماعيل) في فتح الباري

مقالات عالم

(۲/۲۲٪ تحت ح ۵۴۰) ولم يتكلم فيه "

ظفراحمة تفانوى نے کہا:

" ما ذكره الحافظ من الأحاديث الزائدة في فتح الباري فهو صحيح عنده أوحسن عنده كما صرح به في مقدمته ....." (ترامدني علوم الديث ١٩٥٠)

معلوم ہوا کہ تھانوی صاحب کے بقول حافظ ابن تجر کے نزدیک مؤمل مذکور شیح الحدیث یاحسن الحدیث ہیں گویا بھول نے تقریب المتہذیب کی جرح سے رجوع کر لیا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نزدیک مؤمل بن اساعیل ثقہ وصدوق یا صحیح الحدیث ،حسن الحدیث ہیں لہٰذاان پر بعض محدثین کی جرح مردود ہے۔ جارحین میں سے امام بخاری وغیرہ کی جرح ثابت ہی نہیں ہے۔

ا مام ترندی اور جمہور محدثین کے نز دیک مؤمل اگر سفیان ثوری ہے روایت کریں تو ثقه وضیح الحدیث میں لہذا حافظ این حجر کا قول:

" في حديثه عن الثوري ضعف" (فخ البارى١٩٥٩ تحت ٥١٢٢٥)

جہور کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

جب بینا بت ہوگیا کہ مومل عن سفیان صحیح الحدیث ہیں تو بعض محدثین کی جرح کوغیر سفیان پرمحمول کیا جائے گا۔ آخر میں بطور خلاصہ فیصلہ کن نتیجہ یہ ہے:

موًمل عن سفیان الثوری صحیح الحدیث اورعن غیرسفیان الثوری: حسن الحدیث بیں۔والحمد لله ظفر احمد تقانوی دیوبندی صاحب نے موَمل عن سفیان کی ایک سند نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ " رجاله ثقات " اس کے راوی ثقة بیں۔ (اعلاء اسنن ۳۳ م۳۳ اتحت ۸۲۵) نیز تھانوی صاحب موَمل کی ایک دوسری روایت کے بارے بیں لکھتے ہیں:

یر طا وی صاحب و سی ایک دو مری رادایت سے بارے یں سے یں " فالسند حسن " پس سند صن ہے۔ (اعلام اسن ۱۸۸ التحت ۸۵۰)

ىيىنى دىيوبندىيوں ئےنز دىك بھىمۇمل ثقة ہیں۔

کل جارحین = ۷

کل معدلین = ۱۸(۲۲)د کیکیص : ۳۲۷\_

ز مانة تدوين حديث كے تحدثين كرام نے ضعيف و مجروح راويوں پر كتابيں كلهى بين،مثلاً:

ا: كتاب الضعفاء للإمام البخاري

٢: كتاب الضعفاء للإمام النسائي

m: كتاب الضعفاء للإمام أبي زرعة الرازي

٣: كتاب الضعفاء لإبن شاهين

٥: كتاب المجروحين لإبن حبان

٢: كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي

كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني

٨: الكامل لإبن عدي الجرجاني

9: أحوال الرجال للجوزجاني

یسب کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں (والحمداللہ) اوران میں سے کسی ایک کتاب ہیں بھی موسل ہیں ہیں ہے کہ ایک کتاب ہیں بھی موسل ہیں ہم کا بن اساعیل پر جرح کا تذکرہ نہیں ہے ۔ گویا ان فذکورین کے نزدیک مؤمل پر جرح مردود ہے یاسر سے سے ثابت ہی نہیں ہے جتی کہ ائن الجوزی نے کتاب الضعفاء والمحتر وکین (جسمس ۳۲،۳۳) ہیں بھی مؤمل بن اساعیل کا ذکرتک نہیں کیا!!

☆ موجودہ زمانے میں بعض دیوبندی و بریلوی حضرات مؤمل بن اساعیل المکی پر جر آ
کرتے ہیں اورامام بخاری سے منسوب غلط اور غیر ثابت جرح "منکو الحدیث" کو مزنے
لے لے کر بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی ایک حدیث میں
مؤمل کاذکر آ گیا ہے۔

صحح أبن خزيمه ارسم ۲۲۳ ح ۹ ۲۷ ، والطحاوی فی احکام القرآن ار ۱۸ ح ۳۲۹ مؤمل: ناسفیان (الثوری)عن عاصم بن کلیب عن ابهین وائل بن جحر]

اس سند میں عاصم بن کلیب اور ان کے والد کلیب دونوں جمہور محدثین کے نز دیک

تقه وصدوق بین ،سفیان الثوری تقدیدلس بین للبذا بیسند ضعیف ہے۔ بدلس راوی کی اگر معتبر متابعت یا قوی شاہد مل جائے تو تدلیس کا الزام ختم ہو جا تا ہے۔

روایت فرکوره کا قوی شاید: منداحد (۲۲۲۵ ح ۲۲۳۳) انتخیق فی اختلاف الحدیث لابن الجوزی (۱/۲۸۳ ح ۲۲۳۸) یمن سعید لابن الجوزی (۱/۲۸۳ ح ۲۸۳۸) یمن سعید (القطان) عن سفیان (الثوري) :حدثني سماك (بن حرب) عن قبیصه بن هلب عن أبیه" كی مندسے موجود ہے۔

بلب الطائی و الفیان صحابی ہیں ، یحی بن سعید القطان زبردست ثقد ہیں ، سفیان توری نے ساع کی تصریح کردی ہے ، قبیصہ بن بلب کے بارے میں درج ذیل شخقیق میسر ہے:

حافظ مزی نے بغیر کسی سند کے علی بن المدینی اور نسائی سے نقل کیا کہ انھوں نے کہا:

"مجهول" (تهذیبالکمال۱۵/۲۲۱)

يەكلام كى وجەسے مردود ہے:

ا: بلاسندے۔

۲: على بن المدين كى كتاب العلل اورنسائى كى كتاب الضعفاء مين بيكلام موجود نييس ہے۔

س: جس راوی کی توثیق ثابت ہوجائے اس پر مجہول ، لا يعرف وغيره كا كلام مردود ہوتا ہے۔

w: میکلام جمهور کی توشق کے خلاف ہے۔

قبیصه بن بلب کی توشق درج ذیل ہے:

(١) المام عدل العجلى في كبا: "كو في تابعي ثقة" (تاريخ التقات: ١٣٧٩)

(۲) این حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا (۳۱۹/۵)

(m) ترندی نے ان کی بیان کردہ ایک صدیث کود دهسن کہا (ror)

(4) بغوی نے ان کی ایک حدیث کوحسن کہا۔ (شرح النة ٢٦/٣ ح٠٥٥)

۵) نووی نے ان کی ایک حدیث کو'نیاسناد صحیح'' کہا۔

(المجموع شرح المبذب جسام ١٩٠٠ طر١٥)

#### (١) ابن عبدالبرنے اس كى ايك عديث كو" حديث صحيح" كبا:

(الاستيعاب في معرفة الاصحاب المطبوع مع الاصابة جسم ١١٥)

ان چو(۲) محدثین کے مقابلے میں کی ایک محدث سے صراحنا قبیصہ بن ہلب پر
کوئی جرح ثابت نہیں ہے ، حافظ ابن مجر کے نزدیک یہ راوی متابعت کی صورت میں
''مقبول'' ہیں (تقریب المتبذیب:۵۵۱۲) ورندان کے نزدیک وہ لین الحدیث ہے۔
مؤمل عن سفیان ٹوری الح والی روایت کی صورت میں قبیصہ فدکور حافظ ابن مجر کے نزویک
مقبول (مقبول الحدیث) ہیں۔ فتح الباری کے سکوت (۲۲۳/۲) کی روثنی میں دیو بندیوں
کے نزدیک یہ راوی حافظ ابن مجر کے نزدیک حسن الحدیث ہیں۔ نیز دیکھے تعدیل نمبر: ۲۰
حافظ ابن مجر کے کلام پر میہ بحث بطور الزام ذکری گئی ہے ورند قبیصہ فدکور بذات خود
حسن الحدیث ہیں۔ والحمد ند

مؤمل بن اساعيل كي توثيق كي مزيد حوال:

19: اسحاق بن رامورد (د كيمي سا٣٢)

• ۲: ابوعوانه (روی له فی المسترج ۱۳۹۶ ر۲۲۹۳)

۲۱: البغوى (شرح السندار ۳۳۳ م ۲۲۸ وقال في صديد: "هذا حديث حسن")

**۲۲**: ابن القطان الفاس ( قال:''رجل معروف صدوق/بیان الوہم والایهام ۵٬۸۸۸

۲۳۲۷)وحسن صديد (نصب الرابي ١٨٠١)

**۷۳**: ابن الملقن ( قال: ''صدوق و <del>قد نگلم فیه خ' ''</del> /البدرالمنیر ۲۵۳٫۴ )

۲۶: بومیری

(قال في صديدة: 'هذ السنادحسن' /اتحاف الخيرة المحرة ١٨٦٨م ٨٣٢٥)

مقالات

## نصرالرب في توثيق ساك بن حرب

ساک بن حرب کتب ستہ کے راوی اور اوساط تا بعین میں سے ہیں صحیح بخاری وضیح مسلم میں ان کی درج ذیل روایتیں ہیں:

فوادعبدالباقی کی ترقیم کے مطابق یہ پینتالیس (۴۵) روایتیں ہیں۔ان میں سے بعض روایتیں دو دو دفعہ ہیں البندا معلوم ہوا کہ سے مسلم میں ساک کی پینتالیس سے زیادہ روایتیں موجود ہیں۔سنن البن داود،سنن ترندی،سنن ابن ملجداورسنن النسائی میں ان کی بہت سی روایتیں ہیں۔

اب اک بن حرب پرجرح اوراس کی محقیق پڑھ لیں:

## جارحین اوران کی جرح

الله شعبه: قال يحيى بن معين: "سماك بن حرب ثقة وكان شعبة يضعفه "... إلخ (تارخ بنداده ١٥٥٩ تـ ١٤٥٩)

ابن معین ۱۵ده میں پیدا ہوئے اور شعبہ بن الحجاج ۱۲۰ میں فوت ہوئے یعنی بروایت منقطع ہونے کی جبسے مردود ہے۔

ان سفيان الثورى: "كان يضعفه بعض المضعف"
 لعن من مراد المنافقة المنا

ا مام تعجلی (مولود ۱۸۲ه همتو فی ۲۱ ه ) نے کہا:

"جاثز الحديث .....وكان فصيحًا إلاأنه كان في حديث عكرمة ربما وصل عن ابن عباس.....وكان سفيان الثوري يضعفه بعض الضعف " (تارخُ الثقات: ١٣١٢ وتارخُ بغداد ٢١٢/٥)

سفیان الثوری ۱۲۱ ہے ہیں فوت ہوئے تھے لبندا بیسند بھی منقطع ہے۔ اس کے برنکس شعبہ اور سفیان دونوں سے ثابت ہے کہ وہ ساک بن حرب سے روایتیں بیان کرتے تھے لبندااگر بیجرح ٹابت بھی ہوتو العجلی کے قول کی روشنی میں اسے 'سما کے عن عکر مہ عن ابن عباس '' کی سند برمحمول کیا جائے گا۔ ابن عدی نے احمہ بن الحسین الصوفی (؟) ثنامحمہ بن خلف بن عبدالحمید کی سند کے ساتھ سفیان سے نقل کیا کہ ساک ضعیف ہے (الکامل بن خلف بن عبدالحمید کی سند کے ساتھ سفیان سے نقل کیا کہ ساک ضعیف ہے (الکامل سما ۱۲۹۹) محمد بن خلف ندکور کے حالات نامعلوم ہیں لبندا بیقول ٹابت نہیں ہے۔

٧: احمر بن ضبل: "مضطوب الحديث " (الجرح والتعديل ٢٤٩/٣)

اس قول کے ایک راوی محمد بن حمویہ بن الحن کی توثیق نامعلوم ہے لیکن کتاب المعرفة والتاریخ لیقوب الفاری ( ۲۳۸/۲ ) میں اس کا ایک شاہد ( تائید کرنے والی روایت ) بھی موجود ہے۔ کتاب العلل ومعرفة الرجال (۱/۱۵، رقم: ۵۷۷) میں امام احمد کے قول: "سماك يو فعهما عن عكومة عن ابن عباس" ہے معلوم ہوتا ہے كہ صفطرب الحدیث کی جرح كاتعلق صرف "سماك عن عكومة عن ابن عباس" کی سندے ہے۔

نيز د نيم اقوال تعديل: ٤

٣: محمه بن عبدالله بن عمارالموصلي:

"يقولون إنه كان يغلط ويختلفون في حديثه" (٦رخ بنداده/٢١٦ وسنده يح) اس من يقولون كافاعل نامعلوم ب-

🖈 صالح بن محمد البغد اوى: "نيضعف" (تاريخ بغداد ١٦٦/٩)

مقَالاتْ طَالاتْ عَلَيْ عَل

بر سبر و حرار بروس من المراد الكرجى كالمسابق و المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المر

" يخطي كثيرًا …. روى عنه الثوري وشعبة "

ية قول تين وجه سے مردود ہے:

اگرابن حبان كنزديك "يخطى كثيراً" "بَوْ تَقْنَبِين بِالبناات كتاب الثقات من ذكر كيون كيا؟ اورا گرتقه بِتو" "يخطى كثيراً" "نبيس بــ مشهور محدث شخ ناصرالدين الالباني رحمه الله ايك راوي پر حافظ ابن حبان البستى كى جرح "كان يخطى كثيراً" " نقل كرك كهت بن:

" و هلذا من أفراده و تنا قضه ، إذلو كان يخطي كثيرًا لم يكن ثقة " بيان كى منفرد باتوں اور تناقضات ميں سے ہے كيونكه اگروه غلطياں زياده كرتے تھاتو تشتہيں تھے۔! (الفعية: ٩٣٠ ص٣٣٦)

عافظ ابن حبان نے خودا نی سیح میں ساک بن حرب سے بہت می روایتی لی ہیں،
 مثلاً و یکھنے الاحسان بترتیب سیح ابن حبان (ارسما ح ۲۲ ص ۱۲۳ می ۱۲۸ می ۱۹۸ )

اوراتحاف المبرة (٣٨٣،٦٣٠)

مقالات

لہنداابن حبان کے نزد یک اس جرح کاتعلق صدیث سے نہیں ہے اس لئے تو وہ ساک کی روایات کوچنج قر اردیتے ہیں۔

افظ ابن حبان نے اپنی کتاب 'مشاهیر علماء الامصار ''میں ساک بن حرب کو خرکیا اور کوئی جرح نہیں کی (ص اات ۸۳۰) یعنی خود ابن حبان کے نزد یک بھی ان پر جرح باطل ومردود ہے۔

أعقبلى: ذكره في كتاب الضعفاء الكبير (١٤٩،١٤٨/٢)

۲: جریر بن عبدالحمید: انھوں نے ساک بن حرب کو ویکھا کہ وہ ( کسی عذر کی وجہ ہے )
 کھڑے ہوکر پیشاب کررہے متھ لہذا جریر نے ان سے روایت ترک کر دی۔

(الضعفاء للعقبلي ٢/٩ ١٤، والكامل لا بن عدى ٣ ر١٣٩٩)

یہ کوئی جرح نہیں کیونکہ موطا امام مالک میں باسند سیح ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر و النظار (کسی عدر کا جداللہ بن عمر و النظار کا حدد کا وجہ سے ) کھڑے ہوکر پیشاب کرتے تھے (ار ۲۵ ح ۴۰ انتقاقی ) ہر یکٹ میں عذر کا اضافہ دوسرے دلائل کی روشن میں کیا گیا ہے ،سیدنا عبداللہ بن عمر و النظیم سے روایت کے بارے میں کیا خیال ہے؟

التسالُ: "ليس بالقوي وكان يقبل التلقين ""

(السنن المجتبيٰ ٨/٣١٩ ح٠ ١٨٠ حققيل)

تهذیب التهذیب میں امام نسائی والاقول: "فإذا انفر د باصل لم یکن حجة" تخذ الاشراف للم یکن حجة" تخذ الاشراف للمزی (۱۳۵،۱۳۷) میں ذکور ہے۔
این المبارک: "سماك ضعيف في الحديث"

(تهذيب الكمال ٨را٣١، تبذيب التهذيب ٢٠٢٧)

بیروایت بلاسندے۔کامل ابن عدی (۱۲۹۹/۳) میں ضعیف سند کے ساتھ یہی جرح " "عن ابن الممبارك عن سفيان الثوري"، مختصراً مروى ہے جيسا كرنمبرا كے تحت كزر چكا ہے۔

مقالات

البر ار " كان رجلاً مشهوراً لا أعلم أحدًا تركه وكان قد تغير قبل موته " المرز ار " كان رجلاً مشهوراً لا أعلم أحدًا تركه وكان قد تغير قبل موته "

اس کاتعلق اختلاط سے ہےجس کاجواب آ گے آرہا ہے۔

☆ يحقوب بن شيه: "وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير
عكرمة صالخ وليس من المتثبتين ومن سمع من سماك قديمًا مثل شعبة و
سفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم والذي قال ابن المبارك إنما يرى أنه
فيمن سمع منه بأخرة " (تهذيب الكال ١٣١٨)

اس قول کاتعلق سماک عن عکرمہ (عن ابن عباس) اور اختلاط سے ہے، ابن المبارک کا قول باسندنہیں ملااور باقی سب توثیق ہے جیسا کہ آگے آرہاہے۔ (دیکھئے اقوال تعدیل ۲۷)

معدلين اوران كى تعديل

ان جارحین کی جرح کے مقابلے میں درج ذیل محدثین ہے تعدیل مروی ہے:

1: مسلم: احتج به في صحيحه (ديكي يران الاعترال ٢٣٣٦)

شروع میں ساک کی بہت ہی روایتوں کا حوالہ دیا گیا ہے جوشیح مسلم میں موجود ہیں لہٰذا ساک نہ کورا مام مسلم کے نز دیک ثقہ وصد وق اور شیح الحدیث ہیں ۔

ا بخاری: شروع میں گزر چکا ہے کہ امام البخاری نے میچے بخاری میں ساک ہے روایت لی ہے ہوئے لکھا ہے:
 روایت لی ہے(۲۷۲۲) حافظ ذہبی نے اجتناب بخاری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

"وقد علق له البخاري استشهادًا به" (سراعام النباء٥٣٨/٥)

ا ثبات التعدیل فی توثیق مؤمل بن اساعیل ( اقوال جرح نمبر ۲ ) کے تحت گزر چکا ہے کہ امام بخاری جس راوی سے بطور استشہاد روایت کریں وہ (عام طور پر ) امام بخاری کے نزدیک ثقة ہوتا ہے۔(دیکھیےص ۴۹۱۔۳۲۱)

۳: شعبه: "روی عنه" (صحیمسلم:۲۲۳)

شعبہ کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہوہ (عام طور پراپ نزدیک ) صرف ثقب

مقالات

روایت کرتے ہیں۔ دیکھئے تہذیب العہذیب (ج اص م ۵۰) وقواعد فی علوم الحدیث للتھا نوی الدیو بندی (ص ۲۱۷)

خان الثورى: "ما يسقط لسماك بن حرب حديث"

ساک بن حرب کی کوئی حدیث سا قطنبیس ہوئی۔ (تاریخ بنداد۹ ۱۵/۵ وسندہ حسن لذاتہ )

اں قول پر حافظ ابن حجر کی تقید (تہذیب البہذیب ۲۰۵/۲۰۰۷) عجیب وغریب ہے۔ یا در ہے کہ ماک بن حرب بر توری کی جرح ٹابت نہیں ہے۔

کی بن معین: " ثقة " (الجرح والتعدیل ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ رخ بغداد ۱۵ / ۱۵ و سنده سیح)

ابوحاتم الرازى: "صدوق ثقة" (الجرح والتعديل ١٨٠٠)

٧: احدين خبل: "سماك أصلح حديثًا من عبدالملك بن عمير"

(الجرح دالتعديل ١٨ ٩/١٤ ١٨٠ دسنده هيج)

٨: ابواسحاق اسبيعي: "خذوا العلم من سماك بن حرب"

(الجرح والتعديل ١٧٥٥ ٢٤ وسنده حسن)

٩: العجلى: " جائز الحديث " ( د يك اتوال جرح: ١) ذكره في تاريخ الثقات

این عدی: "و أحادیثه حسان عن من روی عنه و هو صدوق لاباس به"

(الكامل ١٣٠٠/١)

11: ترفدی: انھوں نے ساک کی بہت ی صدیثوں کو''حسین صحیح '' قرار دیا ہے۔ (مثلاً و کیکھئے ح۲۰۲،۲۵۵، ۲۲۷) بلکہ امام ترفدی نے سنن کا آغاز ساک کی صدیث سے کیا ہے۔(ح1)

۱۲: اين شاچين: ذكره في كتاب الثقات (۵۰۵)

**١٢:** الحاكم : صحح له في المستدرك (٢٩٧١)

الذَّبَى: صحح له فى تلخيص المستدرك (٢٩٤/١)

وقال الذبي " صدوق جليل" المنفى في الضعفاء ٢٦٣٩)

مقالات

وقال: "الحافظ الإمام الكبير" (يراعلام اللبير المام ١٣٥/٥)

وقال: "وكان من حملة الحجة ببلده " (ايناس ٢٣٦)

10: ابن حبان: احتج به في صحيحه (ديكية اتوال الجرح: ۴٫۲)

۱۱ این فزیمه: صحح له فی صحیحه (۱۸۵۸)

البغوى: قال : "هذا حديث حسن " (شرح النة ١٣٠٣ حسن )

14: نووى: حسن له في المجموع شرح المهذب (٣٩٠/٣)

19: ابن عبرالبر: صحح له في الإستيعاب (١١٥/٣)

۲: ابن الجارور: ذكر حديثه في المنتقى (٢٥٥)

اشرف علی تھانوی دیوبندی نے ایک حدیث کے بارے میں کہا:

"وأورد هذا الحديث ابن الجارود في المنتقىٰ فهو صحيح عنده"

(بوادرالنوادرص ۱۳۵ نوین حکمت حرمت محده تحیه)

۱۲: الضياء المقدى: احتج به في المختارة (۱۱/۱۱-۹۸ الماد)

٢٢: المنذرى: حسن له حديثه الذي رواه الترمذي (٢٦٥٧) برمزه "عن "

( و يكفيّ الترغيب والتربيب ار ١٠٨٠ ح ١٥٠)

٣٣: ابن جرائعة لانى: "صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد

تغير بآخره فكان ربما يلقن "(تقريب التهذيب:٢٧٢٣)

یعنی ساک بن حرب حافظ ابن حجر کے نز دیک صدوق (حسن الحدیث) ہیں اور جرح کا تعلق عرب حرجہ

عن عرمه (عن ابن عباس) سے ہا ختلاط کا جواب آ گے آر ہاہے۔

مافظ ابن ججرنے فتح الباری میں اس کی حدیث پرسکوت کیا۔ (۲۳۳/۲ تحت ج ۲۳۰۰)

ظفر احمرتها نوی صاحب لکھتے ہیں کہ''الیی روایت حافظ ابن حجر کے نزد کیک سیح یاحسن ہوتی

ہے۔" [لہذابدراوی ان کے نزد یک سیح الحدیث یاحس الحدیث ہیں -]

( د كيميئة تواعد في علوم الحديث: ٩٩٨)

۲۶: الوقوانه: احتج به في صحيحه المستخرج على صحيح مسلم (۲۳۳۱)
۲۵: الوقيم الاصبالي: احتج به في صحيحه المستخرج على صحيح مسلم (۵۳۵۲۲۹۰۲۸۹/۱)

٢٦: ابن سيرالناس: صحح حديثه في شرح الترمذي ، قاله شيخنا الإمام أبو
 محمد بديع الدين الراشدي السندي

(دیکھئے: نماز میں خشوع اور عاجزی لینی سینے پر ہاتھ باندھناص •احس)

اللہ کہ میں تعلیہ: کہاجاتا ہے کہ انھوں نے سفیان تو ری کی ساک سے روایت کو سیح قرار دیا ہے جسیا کہ گزر چکا ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ ساک بن حرب نہ کور کو جمہور محدثین نے تقہ وصدوق اور صحیح الحدیث قرار دیا ہے لہٰذا ان پر بعض محدثین کی جرح مردود ہے۔ بعض علاء نے اس جرح کواختلاط پرمحول کیا ہے یعنی اختلاط سے پہلے والی روایتوں پرکوئی جرح نہیں ہے۔

## اختلاط کی بحث

بعض علماء کے مطابق ساک بن حرب کا حافظه آخری عمر میں خراب ہو گیاتھا، وہ اختلاط کاشکار ہوگئے تھے۔ تسغیسر بسآخسرہ، دیکھئے الکوا کب النیر ات لابن الکیال (ص۵۵) اور الاغتباط بمن رمی بالاختلاط (ص۵۹ تا ۴۸)

ا بن الصلاح الشمر زورى نه كها: "و اعلم أن من كان من هذا القبيل محتجًا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان ماخوذًا عنه قبل الإختلاط والله أعلم"

( علوم الحديث مع التقييد والايضاح ١٢٣ تهنو ٦٢٣)

مقالات

۲: شعبه (۲۲۳) ا: ايوكوانه (۲۲۲)

۱۲: اسرائیل (۲۲۴) ٣: زائده (٢٢٢)

۵: ابوضیمه زبیرین معاویه (۳۳۶) ٢: ابوالاحوص (٢٣٦)

۷: عمر بن عبیدالطنافسی (۲۴۲/۳۹۹)

۸: سفیان الثوری (۱۷۲ م ۲۸۷) تخفة الاشراف للمزی (۲۱۵۳/۲)

١٠: حسن بن صالح (٢٣٨) 9: زكرياين اني زائده (٢٧٤/٢٧٠)

۱۲: ابولینس حاتم بن ابی صغیره (۱۲۸۰) اا: مالك بن مغول (٩٦٥)

۱۲ ادريس بن يزيدالا ودي (۲۱۳۵) ۱۳: حماد بن سلمه (۱۸۲۱/۷)

١٥: ايرابيم بن طبهان (٢٢٧) ١٦: زيادين فيثمه (٢٣٠٥)

21: اسباط بن نفر (۲۳۲۹)

معلوم ہوا کہان سب شاگردوں کی ان سے روایت قبل از اختلاط ہے لہذا "سفیان الثوري: حدثني سماك "والى روايت براختلاط كى جرح كرنام رود ب بعض لوگ كهته ہیں کہ علی صدرہ " کے الفاظ ساک بن حرب ہے صرف سفیان توری نے قتل کئے ہیں ا اے ابوالاحوص ہثر یک القاضی نے بیان نہیں کیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سفیان توری ثقة حافظ ہیں اور ساع کی تصریح کررہے ہیں لہذا دوسر راوبوں کا 'علی صدرہ'' کے الفاظ ذکرند کرنا کوئی جرح نہیں ہے کیونک عدم ذکر نفي ذكر كى دليل نبيس مواكرتا اور عدم مخالفت صريحه كي صوبرت ميس ثقة وصدوق كى زيادت ہمیشہ مقبول ہوتی ہے بشرطیکہ اس خاص روایت میں بنفریحات محدثین کرام وہم وخطا ٹابت نہ ہو۔ نیموی حنی نے بھی ایک ثقدراوی (امام حمیدی) کی زیادت کوز بردست طور پر مقبول قراروياب، و يكفئة ثارالسنن (ص ١٥٦ ٣ حاشيه: ٢٧)

موطأ المام ما لك (٩٨٢،٩٨٥/٢ ح ١٩١٥) شي عبدالله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: " إن الرجل ليتكلم با لكلمة .... " إلخ ايك تول -

مقَالاتْ

امام ما لک ثقنه حافظ ہیں۔

عبدالرحمان بن عبدالله بن دينار : صدوق يخطى " (حن الحديث) في يجي قول: "عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريوة عن النبي عَلَيْكُ قال : إن العبد ليتكلم بالكلمة ..... "إلخ

مرفوعاً میان کیا ہے۔ (صحح ابخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللمان ح ۲۳۷۸)

معلوم ہوا کہ مرفوع اور موقوف دونوں تیج ہیں اور امام بخاری کے نزد کی بھی تقدوصدوق کی زیادت معتبر ہوتی ہے۔ والحمد لله

یک بعض لوگ منداحمد (۲۲۲ م ۲۲۳ م ۲۲۳ م ۱۳۳۲) کے الفاظ 'نیضع هذه علی صدره" کے بارے میں تاویلات کے دفاتر کھول پیٹھتے ہیں حالانکہ امام این الجوزی نے اپنی سند کے ساتھ منداحمد والی روایت میں ''یضع هذه علی هذه علی صدره" کے الفاظ بیان کئے ہیں۔ (التحیق الر ۳۲۸ م ۲۳۳ و نیز الر ۲۸۳ م ۲۸۳ و نیز الر ۲۸۳ م

ابن عبدالهادی نے "التنقیح" میں بھی "یضع هذه علی هذه علی صدره" کے الفاظ لکھے ہیں (ارم ۲۸) اس سے مؤولین کی تمام تاویلات هباءً منثورا ہوجاتی ہیں اور "علی صدره" کے الفاظ سیح اور محفوظ ثابت ہوجاتے ہیں۔

﴿ جب میہ نابت ہے کہ ثقنہ وصدوق کی زیادت صحیح وحسن اور معتبر ہوتی ہے تو وکیع اور عبدالرمن بن مہدی کاسفیان الثوری ہے 'عسلسی صددہ'' کے الفاظ بیان نہ کرنا چنداں معنز نہیں ہے کیونکہ یخی بن سعید القطان زبر دست ثقنہ حافظ ہیں ان کا بیالفاظ بیان کر دینا عاملین بالحدیث کے لئے کافی ہے۔

🌣 یا درہے کہ سفیان تو ری سے باسند صحیح وحسن ناف کے پنچے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے۔ 🖈 راوی اگر ثقنہ یا صدوق ہوتو اس کا تفر دمھز نہیں ہوتا۔

الم العض لوگ کہتے ہیں کہاس روایت میں ''فی الصلوۃ'' کی صراحت نہیں ہے۔عرض کے محدیث حدیث کی تشریح کرتی ہے۔مند احمد بی میں اس روایت کے بعد دوسری

مقالات

روایت میں''فی الصلوۃ '' کیصراحت موجود ہے۔

(احده ۲۲ ۲۲ ح۲۲۳۱۴ من طريق سفيان عن ساك بن حرب)

تنعبیر(۱): ساک بن حرب (تابعی) رحمه الله کے بارے میں ثابت کردیا گیا ہے کہ وہ جمہور محد ثین کے نزویک ثقد وصدوق ہیں۔ ان پراختلاط والی جرح کا مفصل و مدلل جواب دے دیا گیا ہے کہ سفیان ثوری اور شعبہ وغیرہا کی اُن سے روایت قبل از اختلاط ہے لہٰذا ان روایتوں پراختلاط کی جرح مردود ہے۔

"تنبيه(۲): ساک بن حرب اگر عکرمه سے روایت کریں تو یہ خاص سلسلهٔ سند ضعیف ہے۔ و مکھتے سیر اعلام النبلاء (۲۲۸/۵) و تقریب النبذیب (۲۲۲۳، اُشار الیه) اگر وہ عکرمه کے علاوہ دوسر لے لوگوں ہے، اختلاط سے پہلے روایت کریں تو وہ سجے الحدیث وحسن الحدیث ہیں۔ والحمد لله

"نبید (۳): محمد عباس رضوی بریلوی نے لکھا ہے کہ" اس کا ایک راوی بعنی ساک بن حرب \_\_ مرس ہے اور بالا تفاق محدثین مردود ہوتا ہے۔ " (مناظر نے مناظر مے سے سام ۱۳۳٬۱۲۹)

رضوی صاحب کا بیکہنا کہ'' ساک بن حرب ماس ہے'' بالکل جھوٹ ہے۔ کسی محدث نے ساک کومد سنجیں کہا اور نہ کتب ماسین میں ساک کا ذکر موجود ہے۔ یا در ہے کہ جھوٹ بولنا کہیرہ گناہ ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ (۱۳۲۵ھ)

# محدّ شِ ہرات: امام عثمان بن سعید الدارمی

ہرات افغانستان (سابقہ خراسان) کامشہور شہر ہے۔ بیشہر بے ثمار باغات اور میشے پائیوں کے ساتھ جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ اسلام کے سنہری دور بیش عظیم الشان ائمہ دین اور علائے حتی کامسکن رہا ہے۔ امام حسین بن اور لیس الانصاری البروی رحمہ اللہ (متوفی اسم اور علائے حتی کامسکن رہا ہے۔ امام حسین بن اور لیس الانصاری البروی رحمہ اللہ (متوفی اسم جسی لا زوال مشہور تقد حافظ اور متعدد کتا بول کے مصنف، اسی شہر کے باسی تھے۔ ذم الکلام جسی لا زوال ساب کے مصنف شیخ الاسلام ابواساعیل البروی رحمہ اللہ (متوفی امم مسکن کی جائے مسکن بھی یہی شہر ہے۔

آمام عثمان بن سعید بن خالد، ابوسعیدالداری البروی رحمه الله کے علوم و برکات اس شهر میل نورافشال رہے۔آپ ۲۰۰ ھے کچھ پہلے پیدا ہوئے۔(ویکھئے سراعلام المنملاء ج ۱۳۹ سام ۱۳۹) آپ نے مسلسل اسلامی ونیا کے کونے کونے کھومتے ہوئے علم وحکمت کے سمندروں میں غوطہ زنی جاری رکھی کڑیں، ججاز، شام ،مھر،عراق اور بلاویجم میں حدیث اور دیگرعلوم

کے مشہورعلاء کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔

علم حدیث میں آپ کے چندمشہوراسا تذہ کے نام درج ذیل ہیں:

ابوالیمان الحکم بن نافع ،سعید بن الی مریم ،سلم بن ابرا بیم ،سلیمان بن حرب ، ابوسلمه التو ذکی ،فعیم بن حماد الصدوق ،عبدالله بن صالح کا تب اللیث ،مسدد ، ابوتو به الحلی ، ابوجعفر انفیلی ، احمد بن عنبل ، کیلی بن معین ،علی بن المدینی ، اسحاق بن را هویه اور ابو بکر بن الی شیبه وغیر بهم رحمهم الله الجمعین ..

مشہور لغوی امام اورمحدث ابوسعید بن الاعرابی سے اَ دَب (علم لغت وغیرہ) اور فقیہ امام ابو یعقوب البویطی سے فقدالحدیث سیکھا۔

### آپ کے شاگر دوں میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں:

مقالات

ابوعمرواحد بن محمد الحيرى، مؤمل بن الحن الماسر جسى، محمد بن يوسف الهروى الفقيه، احمد بن محمد بن عمد بن عثمان بن سعيد الدارى اور ابوالفصل يعقوب بن اسحاق القراب وغير بهم، حميم اللّداج عين

علمائے اہل سنت کے نزدیک آپ کاعلمی مقام تمام محدثین اور علمائے حق کا آپ کی توثیق وتعریف پراجماع ہے۔ حافظ ابن حبان نے اضیں 'دکتاب الثقات' میں ذکر کیا اور فرمایا:

"أحد أئمة الدنيا، يروي عن أبي الوليد وأهل العراق، حدثنا عنه ابنه محمد بن عثمان بن سعيد" لين آپ دنياك امامول ميس سايك تقر (كاب اثنات ٢٥٥٨م)

۲: ابوالفضل یعقوب بن اسحاق القراب (متوفی ۳۳۲ه) نے کہا:

"مارأينا مثل عشمان بن سعيد، ولارأى عشمان مثل نفسه، أخذالأدب عن ابن الأعرابي، والفقه (عن) أبي يعقوب البويطي، والمحديث عن يحي بن معين وعلي بن المديني، وتقدم في هذه المعلوم مرحمة الله عليه" بم في عثان بن سعيد (الداري) جيما كوكنيس و يحا اورنه أنهول في ابت جيما كوكن و يكما به أنهول في ابن الاعرابي علم ادب، بويطي سے فقداور يجي بن عين وابن المدين سے حديث كاعلم سيكما و و ان علوم ميں سبقت لے محت الله عليه

(تارخُ دشق لا بن عسائر ۱۹۸۰ وسنده صحح ،علوم الحدیث للی کم ۱۸ م ۱۸ که ۱۷ ایعض الاصلاح مند) ۳۰: حاکم نیبژا پوری نے عثمان الدار می کی بیان کردہ حدیث کو' صحصیح عسلسی شسو ط المشیخین''کہاہے۔ (المتدرک ار۲۴م ۳۴ اووافقدالذہی) مقَالاتْ عَالاتْ

امام حاتم نے ایک سند کے سارے راویوں کو تقد کہا ، اس سند میں عثمان بن سعید بھی ہیں۔ (دیکھے المتدرک ارادے ۱۹۵۵)

١٣: ابن الجوزى ن كها: 'إمام عصره بهراة " (المتعظم ١١٣١١)

۵: حافظ ذہبی نے کہا: "الإمام العلامة الحافظ الناقد" (سراعلام اللهاء ٣١٩/١٣)

اوركيا: "الحافظ الإمام الحجة "(تذكرة الهاع ١٢١/١٢ م١٢٨)

اور فرمایا: ' و کان له جًا بالسنة، بصیرًا بالمناظرة ''وهسنت کے دلداده تھ (اور) مناظر کے کی بصیرت رکھتے تھے ۔ (الہل ۳۲۰/۳)

اور فرمایا: '' و کسان جبذعًا فی أعین السندعة، قیمًا بالسنة '' آپ برهیوں کی آنکھوں میں شہتیر تقے اور سنت کے تگران تھے۔ (امیر فی خرمن غمر ارسی)

الصفدى نے كہا: "وكان جا ذعًا في أعين المبتدعين "اوروه برعتوں كى آكھول ميں شہتر تھے۔ (الوافي الوفيات ١٩/٩٣٩)

عبدالوباب بن تقى الدين السكى نے كہا: "محدث هراة و أحدالأعلام الثقات "

وہ ہرات کے محدث اور ثقة مشہور علماء میں سے ایک تھے۔ (طبقات الشافعیة ۵۳/۴)

٨: العبادى نے الطبقات میں کہا: "الإمام فی الحدیث و الفقه "وه صدیث وفقہ میں

امام تھے۔ (طبقات الثافعیة ۵۳/۲)

''وهو الذي قام على محمد بن كرام الذي تنسب إليه الكرامية وطردوه عن هراة''

انھوں نے (فرقہ مجسمہ کے سربراہ) محمد بن کرام، جس کی طرف فرقہ کرامیہ منسوب ہے، کی سرکونی کی اوراے ہرات سے بھگا دیا۔ (ایشاص ۵۳)

٩: ابن العماد نے کہا: ''و کان . . ثقة حجة ثبتًا ''

اوروه. الفته ججت (اور) ثبت ( پخته کار ) تھے۔ (شذرات الذہب١٤٧١)

الاستوى نے کہا:

442 مقالات

"هو أحد الحفاظ الأعلام ، تفقه على البويطي وطاف الآفاق في طلب الحديث وصنف المسند الكبير "ومشهور ها ظِ مديث من سے ا یک تھے، انھوں نے بویطی ہے فقہ کیجی اور حدیث جمع کرنے کے لئے جاروں طرف پھرے، انھول نے مند کبیر کے نام سے حدیث کی ایک کتاب تصنیف کی۔

(شذرات الذبب ١٤٦/٢)

🖈 امام ابومجمء عبدالرحمٰن بن ابی حاتم الرازی نے انھیں کتاب الجرح والتعدیل میں ذکر کیا (٢ ر١٥٣) اور كوئى جرح وتعديل نہيں لكھى۔

يهال بدبات عجيب وغريب ہے كەظفراحمەتھانو ى ديوبندى صاحب لكھتے ہيں:

''سكوت ابن أبي حاتم أو البخاري عن الجرح في الراوي: توثيق له'' ا بن الي حاتم اور بخاري كا ( تاريخ كبيراورالجرح والتعديل ميں ) راوي پر جرح ہے۔سکوت کرنا،راوی کی توثیق ہوتی ہے۔

(اعلاء السنن ج٩ اص ٣٥٨ وتو اعد في علوم الحديث ص ٣٥٨)

یہ قول اگر چہ باطل ہے کیکن دیو بندیوں اور فرقۂ کوٹر بیہ بر جمت ہے۔کوٹری یار تی میں ظفراحمه حب کابہت بڑامتام ہے۔

اس تحقیق ہے معلوم ہوا کہ امام عثمان بن سعیدالدارمی کی توثیق ،امامت اور جلالت پر اجماع ہے۔ فرقہ کوڑیہ نے بانی محمد زاہد الکوثری صاحب کی نیش زنی کا جواب آ گے آرہا ہے۔(ان شروائقہ)

## امام عثمان الدارمي كي تصانيف

آپ کی چندمشہورتصانیف درج ذیل ہیں:

المسندالكبير (غيرمطبوع)

تاریخ عثمان بن سعید الداری عن یحیی بن معین (مطبوع) اس کتاب کا پچھ حصہ طباعت سےرہ گیا ہے جیسا کہ تہذیب التہذیب وغیرہ دوسری کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۳: کتاب الروعلی المجمیه (مطبوع) یه کتاب شخ بدر البدر کی تحقیق سے چپسی ہے۔ ۴: ردالا مام عثمان الداری علی بشر المریبی العدید (مطبوع)

اس كباب مين امام عثان الدارى رحمه الله نے فرقه مریسیه جمیه کے بانی و پیشوابشر بن غیاث المریسی کامل و بهترین رد کیا ہے۔اس کتاب کے شروع میں ناشر نے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ' اجتماع الجیوش الاسلامیة' ' سے قتل کیا ہے:

' کتاب الدارمی – النقض علی بشر المریسی ، والرد علی المجھمیة – من أجل الکتب المصنفة فی السنة وأنفعها، وینبغی لکل طالب سنة، مزاده الوقوف علی ما کان علیه الصحابة والتابعون والأنمة أن یقراً کتابیه و کان شیخ الاسلام ابن تیمیة رحمه الله یوصی بهما أشدالوصیة، ویعظمهما جدًا، و فیهمامن تقریر التوحید والاسماء والصفات بالعقل والنقل عالیس فی غیرهما'' داری کی دونوں کا بین ۔ الرد علی بشرالم لی اورالرد علی المجمیه ،سنت پراسمی ہوئی داری کی دونوں کا بین ۔ الرد علی بشرالم لی اورالرد علی المجمیه ،سنت پراسمی ہوئی بہترین اورائمہ وین سے محبت رکھتا ہے، اسے چاہئے کہ بیددونوں کتابیں ضرور تابعین اورائمہ وین سے محبت رکھتا ہے، اسے چاہئے کہ بیددونوں کتابیں ضرور پر سے دونوں کتابیں میں بڑھے۔ شخ الاسلام ابن تیمید حمداللہ یدونوں کتابیں پڑھے۔ کی زبردست وصبت نوحید ویا سے بیش کیا گیا ہے، بیب برتری توحید ادارہ میں کو حیارہ کی کتاب کو (ان مسائل میں) عاصل نہیں ہے۔

( اجتماع الجيوش الاسلاميين • 9 و مامش الرعلى الحيمية ص ۵ )

امام ابوسعیدالداری رحمه الله ۴۸ جمری میں ہرات میں فوت ہوئے۔ بشر بن غیاث المریسی کا تعارف

فرقة جميم مريسيد كے پيثوابشر بن غياث كامخضر و جامع تعارف درج ذيل ب:

مقَالاتْ ط

امام معتدل عجلی رحمه الله نے فرمایا:

"رأیت بشر المریسی ، علیه لعنة الله - مرة واحدة شیخ قصیر دمیم المنظر وسخ الثیاب وافر الشعر ، أشبه شی بالیهود و کان أبوه یه و یهودیا صباغًا بالکوفة فی سوق المراضع (ثم قال) : لایر حمه الله ، فلقد کان فاسقًا "بشر الرکی پرالله ک لعنت بو، می نے اسے مرف ایک دفعہ و یکھا ہے۔ پست قد ، بد مکل ، گندے کی و دل اور لیے بالوں والا ، وه یمود یوں سے مشابر تھا۔ اس کا باپ کوف کے مراضع بازار میں پیرود کی رنگ ماز تھا (پھر فرمایا):

اللَّداس پِررحم نه كرے، وہ یقیناً فاسق تھا۔ (٦ر تُ اُلْحِل ١٥٩، دوسرانسته: ١٥٣)

۲: ابوذرعهالرازی نے کہا:'' السمویسی زنیدیق ''بشرالمرلیی زندیق (لا دین وگمراہ و بدعقیدہ) ہے۔ (کتاب الفعفا ٹائی زرعة الرازي۲۴۲۶)

س: ابونعیم الفصل بن دکین الکوفی نے کہا:'' لعن الله بشر المصریسی المحافر'' بشر مرلی کافر پرالله کی لعنت ہو۔ ( کتاب النة لعبدالله بن احمدار ۱۹۸۶ ب۳ وسنده حن ) ۲: شبابه بن سوار ( تقد حافظ ) نے کہا:

''اجتمع رأي ورأي أبى النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسى كافر جاحد ، نرى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه '' ميرى،ابوالنفر باشم بن القاسم ( تقدامام ) اورفقهاء كي أيك مماعت كي تحقيق مين بشرالمريى كافر مكر ہے۔ ہم يہ بحقة بين كداسے توب كرائى جائے اوراگرد و توبه ندكر بي است قبل كرديا جائے۔

( كمّاب النية لعبدالله بن احمد: ١٩٢٢،٥٧ و لم سناه وضيح ، تاريخ بغداد ١٣٥٧ ت ١٩٥٧ بيند آخر وسنده حسن لذائة ، فيه الحسين بن احمد بن صدقة : هفة كما في تاريخ بغداد ١٧٣٧)

ہشر بن الحارث الحانی (الزاہد الجلیل: ثقة قدوه) نے بشر بن غیاث کی موت پر فر مایا:
 "و الحصد لله الذي أهاته" اور الله كاشكر ہے جس نے بشر بن غیاث كوموت

مقالات

وی ہے۔ (تاریخ بغداد ۷۷/۷۷ وسنده سیح)

اس روایت میں میبھی ہے کہ بشر حافی رحمہ اللہ اس مر لیکی کی موت پرسجدہ شکر کرنا چاہتے تھے۔ گرشبرت کے خوف سے بازر ہے۔

۲: امام سفیان بن عیبیندر حمد الله نے بشر المر لیی کے بارے میں فر مایا:
 ۳: قاتلہ الله، دُوییة ''اس ذلیل جانور (مر لیی ) کوالله قبل کرے۔

( تاریخ بغداد ۲۵/۷ وسنده صحیح ، صلیة الاولیاء ۲۹۲/۷)

2: یزید بن ہارون نے فرمایا:

"المريسي حلال المدم، يقتل "مركى كاخون بهانا حلال ب، استقل كروينا على بيت - (تاريخ بغداد ١٣٧٧ وسنده صن ، نقطوية صن الحديث وباتى السند سيح )

۸: حافظ ذہبی نے فرمایا: 'مبتدع ضال' 'بشرالمرلی بدعی (اور) گمراہ ہے۔

(ميزان الاعتدال ار٣٢٣)

و: حافظ ابن کثیرنے کہا:

" و کان موجنًا" اوروه مرجی (الجلِسنت سے خارج ، بدعتی ) تھا۔

(البدابيوالنهابية الم٢٩٢)

ان محمد بن عبید نے اسے 'النحبیث ''خببیث کہا۔ (خلق افعال العباد ص ۱۱ رقم: ۲۸ وسندہ تیج)
 کی عبدالقا در القرشی (حنفی ) نے کہا:

''المعتزلي المتكلم''يمغزلي (منكرِ عديث) متكلم (باطل علم كلام والا) تھا۔ (الجوابرالمصيد ار١٢٣)

ا مام عثان بن سعید الداری نے اس متفقہ مجروح شخص پر بادلاکل رد کرتے ہوئے اسے ''الممضل ... المجھمی ''بشر بن غیاث گراہ کرنے والا .. جمی ہے بقر اردیا ہے۔ (ردالداری ملی بشرالمریں العدید ص

## امام دارمی کےخلاف زاہدالکوٹری کی نیش زنی

قار مین کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ امام عثان بن سعید الداری اہل سنت کے جلیل القدر امام اور بالا جماع ثقہ تھے۔ زمانیہ تدوینِ حدیث میں کسی ثقہ وصدوق عالم نے ان پر کوئی جرح نہیں کی مگر چودھویں صدی ہجری میں فرقہ کوثر بیے ہمیہ کے بانی محمد زاہد بن الحن الکوثری الجرکسی صاحب لکھتے ہیں:

"هوصاحب النقض مجسم مكشوف الأمر يعادي أثمة التنزيه ويصرح بإثبات القيام والقعود والحركة والثقل والإستقرار المكاني والحد ونحوذلك له تعالى اومثله يكون جاهلاً بالله سبحانه بعيدًا عن أن تقبل روايته"

''نیز اس کی سند میں جوعثان بن سعیڈ ہے، وہ بھی قابل اعتراض ہے۔ مجسم ہے (اللہ تعالی کے لئے جسمیت کا قائل ہے) اور اس کی بے گناہ ائم کے ساتھ وشنی کھلا معاملہ ہے اور وہ اللہ تعالی کے لئے اٹھنا بیٹھنا اور حرکت کرنا اور اس کا بوجھل ہونا اور اس کے لئے استقر ارمکانی (کہ ایک جگہ میں اس کا قرار ہے) اور اس کی حد بندی وغیرہ کھلے لفظوں میں ٹابت کرتا ہے اور اس جیسا آ دمی جو اللہ تعالی کے بارے میں جابل ہے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کی روایت قبول کی جائے۔''

(تانیب انتخلیب ۱۲،۱۷ ابوصنیه کاعادلاند دفاع ادعیدالقدوس قارن دیو بندی ۱۷ مرا امام دارمی نے اپنی کتاب میں آسان دنیا پرنز ول باری تعالی ،عرش باری تعالی اور علو باری تعالی اور علو باری تعالی العرش ثابت کیا ہے ( دیکھئے فہرس نقض الدارمی علی المریسی صااب تحیے کوشری جرکسی صاحب قیام ، قعود ،حرکت ، ثقل ، استقر ار مکانی اور صدو غیرہ قرار دوے رہے ہیں اور مرفراز خان صفدر دیو بندی صاحب کے 'خلف رشید' عبدالقدوس قارن صاحب اسے امام ابو صنیف رھے اللہ کا عادلانہ دفاع باور کرانا چاہتے ہیں۔!

مقالات

امام داری کے خلاف کوٹری جرکس کے مزید افتر اءات واکاذیب کے لئے دیکھئے مقالات الکوثری ( ص۲۸۲-۲۸۹-۲۸۹،۳۰۵،۳۰۸،۳۰۵) والماترید بیالا مام مشس الدین الافغانی رحمہ اللہ (۱۸۰۷)

## بوثرى جركسى كانتعارف

امام ابوالشیخ عبرالله بن محمد بن جعفرالاصبهانی رحمالله که بارے میں کوثری صاحب کھتے ہیں:''وقد صعفه بلدیه الحافظ العسال بحق'' ''اوراس کواس کے ہم وطن الحافظ العسال نصفیف کہا ہے۔''

(تانيب الكوثري ص ٣٩ واللفظ له ،ص ٦٩ ،١٣١ ، ابوحنيفه كاعاد لا نه د فاع ص ١٥٣)

امام ابوالشخ پر حافظ العسال کی جرح کا ثبوت کسی کتاب میں نہیں ہے، اسے کوشری نے بذاتِ خود گھڑا ہے۔ ہم تمام کوشری پارٹی اور عبدالقدوس قارن وغیرہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسپے ''امام'' کوشری کو کذب وافتر اسے بچانے کے لئے اس جرح کامتند حوالہ پیش کریں ورنہ یا در کھیں کہ جھوٹوں کاحشر جھوٹوں کے ساتھ ہی ہوگا، الموء مع من أحب .

مکتبۃ الحرم المکی کے دریاور مکہ کرمہ کی جلس شوری کے دکن سلیمان الصنیع نے بذات خود کوش کی اور ابواشیخ پرعسال کی جرح کے حوالے کا بار بار مطالبہ کیا مگر کوش کی نے فدکورہ حوالہ بالکل پیش نہیں کیا۔ شخ سلیمان الصنیع فرماتے ہیں:'' والمذی یہ ظاہر نے ان الوجل یو تعجل الک ذب ''المنے اور میرے سامنے یہی ظاہر ہے کہ بیہ وی (کوش ی) فی البدیہ جھوٹ بولتا ہے۔(حاشہ طیعہ التکیل صسس) جھوٹ اور افترا والے کوش کی بارے میں مجمد یوسف بنوری دیو بندی لکھتے ہیں:

''هو معتاط منشت فی النقل''وہ مختاط ہے(اور) نقل میں ثبت ( ثقہ ) ہے(مقدمہ مقالات الکوثری ص ز) سجان اللہ!

قارن صاحب کے والدمحر مسرفراز خان صفدر دیو بندی صاحب بار بار' شیخ الاسلام ابن تیمیدر حمدالله' ککھتے ہیں، مثلاً دیکھئے احسن الکلام (ج اص ۸۸) طاکفہ منصورہ (ص ۱۳۸)

مقالات

شخ الاسلام ابن تیمیدر حمد اللہ کے بارے میں کوٹری صاحب لکھتے ہیں:

"ومع هذا كله إن كان هو لايزال بعد شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام أفعلى الإسلام السلام السلام السلام السلام السلام " اوراس سارے كے باوجودا گروہ (ابن تيميه) شخ الاسلام قرارديك جاتے رہيں تو ايسے اسلام برسلام ہے۔ (الشفاق بل احکام الطماق للكوثري مهم المرم معلوم ہواكہ كوثرى صاحب كوسر فراز خان صفدرصاحب كا اسلام منظور نہيں ہے۔!

سیدناانس بن مالک رضی الله عنه، امام شافعی رحمه الله اورامام احمد رحمه الله وغیر ہم پر کوٹری جرکسی کی جرح کے لئے و کیھئے تانیب الکوثری، التنکیل بما فی تانیب الکوثری من الا باطیل اورالما تریدیدوغیرہ۔

خلاصہ یہ کہ کوٹری کے قلم سے بڑے بڑے ائمہ دین اور صحابہ کرام نہیں بیچے ہیں لہذا تقد بالا جماع امام عثان الداری رحمہ اللہ پراس کی جرح، چودھویں صدی کی بدعت اور باطل ومردود ہے۔ [انتھی]

# اماً م نعیم بن حما دالخز اعی المروزی (ارشادالعباد نی ترجمة نعیم بن حماد)

نام ونسب: ابوعبدالله نعیم بن حماد بن معاویه بن الحارث بن جهام بن سلمه بن ما لک الخزای،المروزی الفارض رحمه الله

شیوخ واسا تذہ: آپ نے انحسین بن واقد رحمہ اللہ (متونی ۱۵۹ھ) کو دیکھا ہے اور ہشیم بن بشیرالواسطی،عبداللہ بن المبارک المروزی، قاضی فضیل بن عیاض اور ابوداو دطیالسی وغیرہم سے روایات بیان کی ہیں۔

تلا فدہ: آپ سے امام بخاری (مقروناً ردوسرے راویوں کے ساتھ ملاکر) ابوداود، دارمی،الذہلی،الجوز جانی، بچلی بن معین،ابو حاتم رازی، یعقوب بن سفیان الفارس وغیرہ اماموں نے احادیث بیان کی ہیں۔ان اماموں میں سے درج ذیل ائمہا پنز دیک صرف ثقه (یعنی قابل اعتادراوی) سے ہی روایت بیان کرتے تھے۔

ا: بخارى ( قواعد في علوم الحديث للتها نوى ص٢٣٢ و يحصّ :٣)

۲: البوداود (نصب الرابيح اص ۱۹۹، تبذيب المتبذيب ۲۹۸/ ترجمه: الحسين بن على بن الاسود، ۱۵۲/۳۰ ترجمه: داود بن امي)

٣٠: كيچيٰ بن معين (اعلاء أسنن ج٩ اوتواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ٢١٨)

٣: ليقوب بن سفيان الفارى (تهذيب المهذيب جااص ٣٣٩، طليعة التكيل ص٣٦ ملخساً)
السمسله بيس راقم الحروف في الكرساله "حسزه فسي أسماء من كان لايروي إلاعن شقة عنده" لكما به ميرساله ميرى كتاب "تسخسريسج السنهاية فسي الفتسن والملاحم" بيس درج به (ص ٣٩٠،٣٨٩ ح ١٢٦٩) يسر الله لناطبعه

## علمی خد مات

عباس بن مصعب (بن بشرالمروزی) سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: "وضع (نعیہ بن حماد المفارضی) کتب الرد علی البح مید و ناقض محمد بن الحسن و وضع ثلاثة عشر کتاباً فی الرد علی البح مید و کان من أعلم الناس المحسن و وضع ثلاثة عشر کتاباً فی الرد علی البح میں کتابیں کصیں اور محمد بن الحن المحسن و وضع بن میں میں مادالفارضی نے ابوضیفہ کے رد میں کتابیں کصیں اور محمد بن الحنیف (الشیبانی کے اصول وغیرہ) کوتوڑا اور جموں کے رد میں تیرہ (۱۳۳) کتابیں تصنیف کیں اور وہ اوگوں میں علم الفرائض کے سب سے زیادہ عالم تقے۔ (اور خ دشن الابن عماکر الابن عماکر الابن عماکر الابن عماکر الابن عماکر الابن عمال الابن عمال المابن المبارک کی تقید ذکور ہے کین اس قول کے بعد تعیم بن حماد کے بعض فقمی تفردات پرامام ابن المبارک کی تقید ذکور ہے کین یا در ہے کہ بیساراقول عباس بن مصعب سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ابن عمری نے اسے محمد بن یا در ہے کہ بیساراقول عباس بن مصعب سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ابن عمری نے اسے محمد بن عسیٰ بن محمد المروزی (نامعلوم) سے ، اس نے اپنے والدعیسیٰ بن محمد المروزی (نامعلوم) سے ، اس نے اپنے والدعیسیٰ بن محمد المروزی (نامعلوم) سے ، اس نے اپنے والدعیسیٰ بن محمد المروزی (نامعلوم)

امام ابوصنیفہ کے ردییں امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے ایک کتاب کھی ہے جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں مطبوع ہے۔ کوثری وغیرہ مبتدعین نے زُدودِ ابن ابی شیبہ کے غلط سلط اور گنجینہ ء مغالطات واباطیل جوابات دینے کی کوشش کی ہے جن کی علمی میدان میں چندال حیثیت نہیں ہے۔ نعیم بن حماد کی کتابوں میں سے کتاب الفتن اورز وائد الز ہدم طبوع ہیں۔

#### تعيم اور كتب ِسته

نعیم بن حماد کی احادیث سخیح بخاری ،مقدمه سخیح مسلم اورسنن اربعه (سنن ابی داود بسنن تر ندی ،سنن نسائی وسنن ابن ملجه ) وغیره میں موجود ہیں ۔ سخیح بخاری میں آپ کی (میرے علم کے مطابق )کل روایات درج ذیل ہیں:

1: جاص ٣٨ آخر كتاب الوضوء باب دفع السواك إلى الأكبر/متابعة ح٢٣٧

مقالات

٢: ١٥ ص ٥٦ - كتاب الصلوة، باب فضل استقبال القبلة/ متابعة ح٣٩٢

٣: ١٥ ص ٥٢٩: كتاب المناقب، باب ذكر أسامة بن زيد /متابعة ح٣٧٣

٣: ح ا ص ٢٣٥ كتاب مناقب الأنصار، باب القسامة في الجاهلية /

جنات کے بارے میں ایک غیر مرفوع اثر ہے۔ ج ۳۸۳۹

۵: ح۲ ص۱۲۲: كتاب المغازى، باب بعث النبي صلى الله عليه و سلم حالد
 بن الوليد /متابعة ح ۳۳۳۹

٢: ٢٦ ص١٠٥٠: كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش/ متابعة ح١٣٩ ٢

2: ح الم ١٠٤٧ كتاب الأحكام ، باب إذا قضى الحاكم إلخ/ متابعةً ح١٨٩ ك

بیتمام روایات (سوائے اثر نمبرہ کے ) متابعات میں ہیں۔ آٹھیں نعیم کے علاوہ دوسرے

راویوں نے بھی بیان کیا ہے۔ صحیحین میں جن راویوں کی روایات بطوراستشہاد ، تائید و

متابعات ذکر کی گئی ہیں وہ راوی صحیحین کے مصنفین کے نزد ریک ثقہ وصد وق ،حسن الحدیث

اورلاباً س به بين محمد بن طاهرالمقدي (متوفى ٤٠٥هه)''شهر و طه الأنمة السبّة ''مين حماد

بن سلمه ك بار ييس لكه بين: "بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة"

بلکہ (امام بخاری نے) اس (حماد بن سلمہ) سے بعض مقامات پر استشہاد کیا ہے تا کہ یہ واضح ہوجائے کہ وہ (حماد بلحاظ عدالت) ثقہ ہیں۔ (ص۱وفی نعیش ۱۸)

یہاں میہ بات بھی یا در ہے کہ حجین کے مصنفین کے نزدیک ثقنہ ہونے کا مطلب میہ ہر گزنہیں کہ وہ راوی تمام محدثین کے نزدیک بھی ثقنہ ہیں، بلکہ حق یہی ہے کہ اختلاف کی صورت میں جمہور محدثین کو ترجیح دی جائے گی اور ضعیف عندالجمہور راویوں کی صحیحین میں روایت کو متابعات و شواہد پرمحمول کر کے صحح وحسن ہی سمجھا جائے گا۔ غیر صحیحین میں ایسے راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے جسے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہو۔

ائمه جزح وتعديل اورنعيم بن حماد

نعیم بن حماد کے بارے میں اساءالرجال کے ماہرین وائمہ سلمین کا اختلاف ہے۔

مقالات

بعض اس پر جرح کرتے ہیں اور جمہور توثیق کرتے ہیں۔ جارعین میں سے بعض سے جرح کا ثبوت ہی محلِ نظر ہے اور معدلین میں سے بعض نے تعدیلِ مفسر کررکھی ہے۔ جارجین اور ان کی جروح کا جائز ہ

ﷺ امام ابوداود: آجری نے ابوداود نے نقل کیا ہے کہ نعیم نے بیس کے قریب ایسی مرفوع ا احادیث بیان کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (تہذیب احبذیب ص ۱۱۶۱ ج ۱۰) اس جے کرکنا قال مادی سرح کی ملمان میال میں شاہد میں امتعام میں میں مالا میں سمحقق مجرعل

اس جرح کا ناقل ابوعبید آجری بلجاظ عدالت و نقاحت نامعلوم ہے۔ سوالات کے محقق محمو علی قاسم العمری نے شدیدافسوس کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آئییں ابوعبید الآجری کا ترجمہ لیتنی صالات نہیں ملے۔ (ص۲۸)

اگر بفرض بحال یہ جرح ثابت بھی ہوتو نعیم کو بری الذّ مد قرار دینا آسان ہے کیونکہ کسی محدّث کا بے اصل روایات بیان کرنا اس محدث کے مجروح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ابن ماجہ، خطیب بغدادی، ابونعیم اصبہانی وغیر ہم نے متعدد ہے اصل بلکہ موضوع روایات بیان کی ہیں۔ ان روایات میں جرح دوسر رے راویوں پر ہوتی ہے نہ کہ ان محدثین پر لہذا نعیم کی بیان کردہ ہے اصل روایات کے ہے اصل ہونے کی وجہا و پر کے راوی ہیں نہ کہ فیم ۔

فليتنبه فإنه مهم

﴿ يَجِيٰ بن معين: بكر بن مهل (ضعيف) نے عبدالخالق بن منصور (نامعلوم؟) نے قال كيا ہے كدامام ابن معين رحمہ الله تعيم فدكور پر جرح كرتے تھے۔ (تاریخ بندادج ۱۳ مساسل ۱۳ ملاساً) اس روایت كاسقوط ظاہر ہے اور امام ابن معین سے بیر ثابت ہے كہوہ تعیم كی تو ثیق كرتے تھے۔ جيسا كرآ گے آر باہے۔ ان شاء اللہ

﴿ نامعلوم جارح: دولا بي نے كئ 'غير' (نامعلوم) خص سفل كيا: ' كان بضع الحديث في تقوية السنة وحكايات عن العلماء في ثلب أبي حنيفة مزورة كان ''

وہ (نعیم بن حماد ) سنّت کی تقویت میں احادیث گھڑتا تھا اور مثالب الی حنیفہ میں علاءے

مقَالاتْ

جھوٹی،خاندسازروایات بیان کرتا تھا۔ (الکال لابن عدی جے میں۲۳۸۲)

دولا لی بذات خور تول راج میں ضعیف ہے۔

د تکھئے میزان الاعتدال (۵۹/۳) ولسان المیز ان (۹۳۲،۴۲۸)

امام ابن عدى في (دولا لي ضعيف كار قول رد كرت موسك) كها: "و ابن حماد متهم في ما المراين عني \_ في نعيم لصلابته في أهل الرأي " ابن حماو (دولا لي ) نعيم

کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے متہم ہے۔ کیونکہ وہ (دولانی) اہل اگرائے میں بہت یکا (لیمی

ابل سنت كاسخت مخالف ) تقار ( تارخُ دشق لا بن عساكر ٢٥/٥٢ وسنده محج )

اس قول کے باطل وساقط ہونے کی تیسر ی دلیل جارح کا مجہول ہونا ہے۔جس شخص کا اپناا تا پتامعلوم نہیں اس کی جرح کا کیا عتبار ہوسکتا ہے؟

(۱)الدولا بی: دولا بی نے تعیم پروضع حدیث کاالزام نگایا ہے۔(الکال ۲۳۸۳ ج۷) '

بیالزام دودجه سے مردود ہے:

ا: دولا بی بذات خورضعیف ہے۔ کما تقرم

۲: اس کاش نشخ ''غیرہ ہے، مجہول اور متبم ہے لہذا مجبول و متبم شخ سے جرح لے کر اُسے اندھا
 دھندمؤ ثر قرار دینا انتہائی غلط بات ہے۔

(٢) الازدى: ازوى نے كها: قالوا: "كان يضع الحديث "إلخ

انھوں نے کہا کہ وہ (نعیم ) صدیث گفرتا تھا۔ الخ (تہذیب اجهذیب ۱۲/۱۳)

يةول دووجه مردود ب:

ا: قالوا کے فاعلین نامعلوم و مجہول ہیں۔

۲: از دی بذات خود ضعیف ہے۔

د کیجیئتارخ بغداد(۲۳۳۶ تـ ۷۰۹)ادر میزان الاعتدال (۳۳ ص۵۲۳)

(٣) الواحم الحاكم نے كها: "ورسما يخالف في بعض حديثه" العضاوقات اسكى الد:

بعض احادیث میں خالفت کی جاتی ہے۔ (تہذیب العہذیب،١٩٧١)

مقالاتْ طالاتْ

ممكن ہے كہ يقول ابواحد الحاكم الكبيرك كتاب الكني ميں ہو۔ والقد اعلم

(٣) الوعروب: الوعروب في كها: "كان نعيم بن حماد مظلم الأمر"

نعیم بن جماد کامعامله اندهیرے میں تھا۔ (الکال لابن عدی ۲۲۸۲/۱۰۰ دوسرانسخد ۱۲۵۸۸

(٥) الدارقطني: امام دارقطني نے كها: "إهام في السنة ، كثير الوهم"

وہسنت کے امام بیں (اور) کثرت سے وہم (غلطیاں) کرنے والے ہیں۔

(سوالات الحاكم النيسابوري للداقطني :۵۰۳)

(٢) مسلمه بن القاسم: مسلمه في كها:

"كان صدوقًاوهو كثير الخطأ و له أحاديث منكرة في الملاحم،

انفرد بها وله مذهب سوء في القرآن.... "إلخ

(ترزيب التهزيب ١٩٨٨١)

(اگریہ جرح مسلمہ ہے ثابت ہوتو)اس جرح کا جارح مسلمہ بن القاسم بذات خودضعیف

اورمشبهه (خالق كومخلوق سے تشبید سینے والا ) تھا۔ (ديميئے لبان الميز ان ١٥٥٦، دوسر انسخد ١٦٧١٤)

فرقهٔ مشبهه کے ساقط العدالت محض کی جرح اور خاص طور پراہل السنۃ پر جرح اصلاً مردود

ہ۔

(۷) این یونس مصری نے کہا:

''وكان يفهم الحديث فروي أحاديث مناكير عن الثقات''

نعیم بن حماد حدیث کا فہم رکھتے تھے پھر انھوں نے ثقہ راویوں سے منکر روایات ۔

بیان کی ہیں۔ (ہاری مشق لابن عسا کر۲۵ ر۱۲۳)

(A) النسائي نے كها: "ضعيف مروزي" (كتاب الفضاء والمتر وكين: ۵۸۹)

(۹) دهیم نیعیم کی بیان کرده ایک روایت کے بارے میں کہا:''لا اُصل له''اس کی کوئی

اصل نہیں ہے۔ (تاریخ ابی زرعة الدهشق: ۵۸۳،میزان الاعتدال ۱۲۹۹)

یا در ہے کہاس روایت میں ولید بن مسلم ( مدلس ) کاعنعنہ ہے۔

مقالات

و مکھئے کتاب التوحيد لا بن خزيمه (ص١٥٥٨، دوسر انسخه ١٨٨١ ح٢٠٦)

بدروایت ان الفاظ کے ساتھ ولید بن مسلم کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے کیکن بعض الفاظ کے سے سے سکان بعض الفاظ کے سے سے بخاری (۲۸۰۰) وغیرہ میں شواہد موجود ہیں۔واللہ اعلم

وہ ایسی احادیث کوموصولاً ( مرفوعاً ) بیان کرتے تھے جنھیں لوگ موقوف بیان کرتے ہیں۔ ( تہذیب اکسال ۲۰۳۵، ۲۰۶۳ اسلام للذہبی ۲۰۲۱،۲۱۹

اس قول کی امام ابوزرعة الدمشقی تک سیح سند نامعلوم ہے۔

اس خررہ سے مروی ہے کہ 'کان نعیم یحدث من حفظہ و عندہ منا کیر کئیرہ کان نعیم یحدث من حفظہ و عندہ منا کیر کئیرہ لایتا بع علیہا' نعیم اپنے حافظ سے احادیث بیان کرتا تھااوراس کے پاس بہت کی محرروایات ہیں جن میں آگی متابعت نہیں کی جاتی ہے۔ ( تاریخ بعداد میں ۱۳۳۳ سے اس قول کا راوی ابوالفضل یعقوب بن اسحاق بن محمود الفقیہ الحافظ ہے جس کے حالات مطلوب ہیں۔ اس طرح محمد بن العباس العصمی کا تذکرہ بھی مطلوب ہے۔ و اللہ أعلم مطلوب ہے۔ و اللہ أعلم حافظ ذہیں نے متعدد کتب میں نعیم پرجرح کی اور کہا:

"لايجوز لأحد أن يحتج به" إلخ

اس کے ساتھ جست پکڑنا جائز نبیں ہے۔ الح (سراعلام النواء م ١٠٩ ج٠١)

اس کے برخلاف حافظ ذہبی سے نعیم کی توثیق بھی ثابت ہے۔ کماسیاتی (اقوال تعدیل:۱۱) لہنداان کے دونوں اقوال باہم متعارض ہو کرساقط ہو گئے ہیں۔ نیز دیکھیئے میزان الاعتدال (ج۲ص۵۲ ترجمہ عبدالرحمٰن بن ثابت بن الصامت)

ان تجریکی اقوال کامخضر جائزہ یہ ہے کہ بعض جارحین بذات خودضعیف اور ساقط العدالت بیں، بعض سے جرح کا ثبوت مشکوک ہے اور بعض کا کلام باہم متعارض و متناقض ہے، باقی بچے نو (۹) محدثین ....ان محدثین کی جروح کے مقابلے میں جمہور محدثین کی تعدیل و توثیق درج ذیل ہے:

مقالات

## معدلين اوران كى توثيق

ابخاری: امیر المونین فی الحدیث امام بخاری نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الجامع الصح

میں نعیم سے روایت بیان کی ہے۔ کما تقدم

(۲) ابوداود نعیم سے روایت بیان کی ہے اور دوایت نزد کی صرف ثقہ سے روایت کرتے تھے۔ کما تقدم

(٣) ليعقوب بن سفيان الفارى - كما تقدم

(س) يكي بن معين: امام يحلي بن معين نے كہا: ثقة (سوالات ابن الجنير ٢٩٨ ت ٥٢٨)

ر ۲) بين من من من البصرة "وه بصره مين مير يسائقي تقے (ايضات ۵۲۹ س۳۹۹) اور کہا:"کان د فيقي في البصرة "وه بصره مين مير يسائقي تقے (ايضات ۵۲۹ س۳۹۹)

امام ابن معین سے یہ دونوں روایتیں صحیح ثابت ہیں اور دوسری تعدیلی روایات کے لئے تاریخ بغدا داور تہذیب الکمال دغیر ہما کا مطالعہ کریں۔

(۵) الترندى: امام ترندى نيعيم بن حادى الك مديث كود صحيح غريب "كهاب-

(جامع التريذي مع التهه ج ٣ص ١٤، آخرابواب فضائل الجعاد، ح ١٦٦٣، والنسخة الباكستانية مع العرف الشذيج ا

ص۵۹۵)

محدثین کاکسی روایت یا سند کی تھیج کرنا اس روایت یا سند کے تمام رادیوں کی توثیق ہوتی ہے۔ دیکھئے نصب الرایة للریلعی (ج۳مس۲۷۴ وج اص ۱۳۹) اورالاقتر اح لابن دقیق العید (ص۵۵) وغیر ہا.

(٢) الامام المعتدل احمد العجلى: المام عجل في كها: مروزي ثقة... إلخ

(تاریخانقات معلی ص ۵۱ ست ۱۲۹۵)

بعض لوگوں نے کسی غلط فہمی کی وجہ ہے چودھویں صدی میں امام عجلی کو تنسائل لکھ دیا ہے۔ حالا نکہ عجلی کو تنسابل کہنائی لحاظ ہے فلط ہے:

ا: اس تقد بالا تفاق امام کوامام عباس بن محمد الدورى نے امام احمد بن طنبل اورامام يجلىٰ بن معين كوشل (برابر) قرار دياہے۔ (تاريخ بنداد ۲۱۳٬۳۳۰ - ۱۹۰۹، وسند مجع

مقالات

٣: امام يحيى بن معين نے مجل كے بارے ميں كها: ' هو ثقة ابن ثقة ابن ثقة ' وه ثقه بين ا ان کے والد ثقہ ہیں ،ان کے دادا ثقہ ہیں ۔ ( تاریخ بغداد ۱۵/۴ وسند میح )

قراردیا۔ (تاریخ بغداد ۲۱۵۸،وسنده صحیح)

اور انھیں متقن ( ثقه ) حفاظ کرام میں شار کیا۔ (ایسانس ۱۱۴ وسند میح )

ہم: متقد مین میں ہے کسی محدث نے انعجلی پرتساہل کا الزام نہیں لگایا۔

۵: محدثین نے اساءالرجال کے علم میں العجلی پراعثاد کیا ہے۔ جس پر تہذیب التہذیب

اورتقریبالعہذیب وغیرہا شاہدہیں۔اس مسئلے پر پچھنفصیل راقم الحروف نے اپنے رسالہ

"القنابل الذرية في ابطال أصول الفرقة المسعودية"، مير لكحي ي- (مخطوط ١٣٠٠)

پەرسالدا يك مخف ..... كے جواب ميں ۵/ اكتوبر ۱۹۹۲ء كولكھا گيا تھا۔

(۷)مسلم: امامسلم نے اپنی مشہور کتاب استح کے مقدمہ میں تعیم کی روایت ہے استدلال

كيا\_ (جاص 2 ابترقيم دارالسلام: ٢٩)

(۸) ابوحاتم الرازى: آپ نے ان كے بارے ميں محلَّم الصدق كہا ہے-

(الجرح والتعديل ج ٨ص١٢٣)

(۹) ابن حبان: آپ نے آئھیں کتاب الثقات میں ذکر کیا اور کہا: '' روی عند أبو حاتم

الرازي، ربما أخطأ و وهم،مات سنة ثمان و عشرين و مائتين''

ان ہے ابو حاتم رازی نے حدیث بیان کی ، اُٹھیں بھی بھار خطاء اور وہم ہوا ہے، ان کی وفات ۲۲۸ هيل بموني \_ (اثقات جوص ۲۱۹)

حافظ ابن حبان نے نعیم بن حماد سے مح ابن حبان میں بطور حجت روایت کی ہے۔ ( د کھئے الاحسان:۳۴۱)

(۱۰) الحاكم النيسا بورى: آپ نے ان كى ايك روايت كونيح كبا\_ (المعدرك جهين١٥٥ تا ٢٣١٧)

(۱۱) حافظ الذہبی: وہبی نے اپنی جروح کے ظلاف انھیں'' معرفة الرواة المنکلم فیھم

مقالات 458

بما لايو حب الرد " مين ذكركيا، بلكتلخيص المستدرك (جهم ١٣٥٥ ٢٣١٥) مين ان كى ايك (منفرو) روايت كوميح كها ب-

(١٢) نورالدين البثى نے كہا: ثقة (جمع الزوائدجوس ٢٣٥)

🖈 امام احمد بن صنبل سے مروی ہے کہ انھوں نے نعیم کوثقہ کہا۔

( الكالل لا بن عدى ص ٢٣٨٢ ج. يميزان الاعتدال ج٣ ص ٢٦٧، سير اعلام النبلاء ج ١٠ص ٥٩٧،

تہذیب انجذیب، تہذیب الکمال، بحرالدم فین تکلم فیالا مام احمد بدح وذم لا بن عبرالہادی ص۳۳۳) ... تا ک صدر میں نزوں دیا

اس قول کی صحت میں نظر ہے۔واللہ اعلم

الم احمد فرمايا: "كنا نسسميه نعيمًا الفادض "بهم أخيس نيم الفارض (علم فراتض كا مام) كم تقد من الفارض (علم فراتض كا مامر) كهت تقد (كتاب العلل ومعرفة الرجال ٢٠٠٣ نقره: ٥٨ ١٠)

اور فرمایا:''و کسان من أعلم النساس بىالفوائض ''اوروه (نعیم )نوگول بیس علمِ فرائض (علمِ میراث ) کے سب سے بڑے عالم تنھے۔ (تاریخ بنداد ۲۰۱۲)۳۰ دسند وصحے)

(۱۳) ابن عدی نے ان کی چنداحادیث ذکرکر کے کہا: ''و عامة ما انکو علیه هو هذا الذي ذکرته و أرجو أن يكون باقى حديثه مستقيمًا ''اوران (تيم) كی عموماً جن روايات كا انكار كيا گيا ہے وہ يبي بين جو بين نے ذكركردي بين اور مجھے اميد ہے كه ان كى

باقی (ساری) حدیث متقیم (لین صحیح و محفوظ) ہے۔ (الکال ص ۲۴۸۹ ج۸)

محققین نے اس قول کو اعدل الاقوال قرار دیا ہے اور ہماری تحقیق میں بھی یہی قول اعدل الاقوال اور قولِ فیصل ہے۔ان روایات منتقدہ (جن پر تقید کی گئی ہے) کا ذکر آگے آر ہاہے جن پر امام ابن عدی وغیرہ نے تقید کی ہے۔

الله حافظ ابن جرئ تقريب التهذيب من أخيس 'صدوق بخطى كثيرًا" كمت الله عندرًا "كمت المورية ابن عدى كورية المركبا بالتهذيب التهذيب من لكها م كم

"وأما نعيم فقد ثبتت عدالته و صدقه و لكن في حديثه أوهام معروفة. و قدمضي أن ابن عدي يتبتع ما وهم فيه فهذا فصل

مقالات

المقول فیه" گرفیم کی عدالت اور سچا ہونا ثابت ہے کیکن ان کی حدیث میں (بعض) اوہام ہیں جومعروف ہیں.. اور بیگزر چکا ہے کہ ابن عدی نے ان کے اوہام جمع کے ہیں۔ پس (ابن عدی کا) یہی قول ان کے بارے میں قول فیصل ہے۔ (صریم اس میں اس کے اس کی اس میں اس کے اس کی سات میں اس کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کو کہ کی کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا

(۱۴) الخزرجی نے "خسلاصة تلفیب تهذیب الکمال فی أسماء الرحال" میں نعیم کوذکر کیا ہے۔ ان پر ابن عدی نعیم کوذکر کیا ہے۔ ان پر ابن عدی کا قول ذکر کیا اور کوئی جرح نقل نہیں کی لہذا نعیم مذکور الخزرجی کے نزدیک (الکامل کی روایات منتقدہ کے علاوہ) تقدوصدوق ہیں۔

(۱۵) کر مانی نے صحیح بخاری کی شرح میں نعیم بن حماد کے بارے میں امام احمد کی توثیق نقل کی اور جرح ہے کممل اعراض کیا۔ (دیکھئے جسم ۱۰۷) .

البذاوه كرماني كزويك ثقه بيل-

(۱۲) مینی حنفی نے بھی نعیم پرامام احمد کی تعریف نقل کی اور جرح کے ذکر سے اعراض کیا۔ (دیکھیے عمدة القاری جماص ۱۸۲)

(۱۷) علامہ نووی نے ان کی ایک صدیث ((لایؤ من أحمد محم حتى یکون هواه تبعًا لماجنت به)) کی شیح کی ہے (الاربعین النوویہ: ۴۱) اوریہ توثی ہے۔

انورشاه کاشمیری دیوبندی نیعیم بن جماد کی سند کوتو ک کہا۔ (نیل الفرقدین ۱۳۵ مع ۱۳۵ مه)

خواجم تفانو ی دیوبندی نیعیم کو "من رجال الصحیحین" کار کر جمت پکڑی اور
ان برجر سنبیں کی۔ (دیکھے اعلاء اسن جسم ۵۰ دفی نیوس ۵۲)

یر تھانوی صاحب وہی ہیں جو دیو بندی فرہب کی اندھا دھند حمایت کے لئے تھیج وتضعیف اور جرح و تعدیل میں شعبدہ بازی سے کام لیتے تھے۔ مشہور عربی محقق عداب محمود الحمش تھانوی صاحب کی کتاب اعلاء اسنن کے بارے میں لکھتے ہیں:''و فی ھذا الکتاب بلایا و طامات مخجلة''اس کتاب میں مصبتیں اور رسواکن تباہیاں ہیں۔ (رواة الحدیث ص ۲۵) مقالات مقالات

ته عبدالقادرالقرش حنفي نے كها: "الإمام الكبير ... قال أحمد : كان من التقات "إلغ المحدد (الجوابر المعدد 1707)

(۱۸) ابویعقوب اسحاق بن ابراجیم بن محمد بن عبدالرحمٰن السزهسی القراب (متوفی ۴۲۶هه) نیعم بن حمادوغیره کے بارے میں کہا:'' کلھم صدوق ، لھم غوائب ''

( ذم الكلام للمر وي:۱۰۲، دوسرانسخه: ۹۸ ب

لینی ابویعقوب القراب کے نزد کی نغیم بن حماد صدوق ہیں ،ان کی غریب روایتیں ہیں۔ (۱۹) ابن خزیمہ نے نعیم بن حماد سے بطورِ حجت صحیح ابن خزیمہ میں روایت لی ہے۔

د یکھئے جسم ۳۵۰ ج۲۳۲۲

(۲۰) ابن الجارود نے کمنتقلی (صیح ابن الجارود ) میں نغیم کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ د کیھئے منتقیٰ ابن الجارود (۳۷۱)

(۲۱) ابوعوانہ نے نعیم سے میچے ابی عوانہ میں روایت کی ہے۔(سندابی عوانہ ۱۲۸ / ۳۲۸)

(۲۲) الضياء المقدى نے المختارہ میں نعیم ہے روایت لی۔ (الاحادیث المختارہ ۲۶۹۸ ج۳۳۳)

(۲۳) طحاوی نے شرح معانی الآ فاراورشرح مشکل الآ فار میں نعیم سے بہت ہی روایتیں لی

بیں اور کوئی جرح نبیس کی بلکان کی ایک روایت کوباب میں سب سے بہتر (آحسن ما ذکو ناہ فی هذا المباب ) قرار دیا ہے۔(مشکل الآ دار طبع قدیم ۲۲۹٫۳۳)

(۲۴) بیمق نے نعیم بن حماد کی بیان کردہ ایک موقوف روایت کے بارے میں کہا:

"و هذا موقوف حسن في هذا الباب . " (النن الكبرئ ١٩٠٨)

معلوم ہوا کہ جمہورمحدثین کے نزدیک نعیم بن حماد ثقنہ وصدوق ہیں لہٰڈا وہ حسن الحدیث ہیں۔والحمدلللہ

روایات منتقد ق (جن پرتنقید کی گئی ہے)اوران کا جائزہ اب الامام المعتدل ابواحمہ بن عدی کے قول کی روشن میں ان روایات کامخقر جائزہ پیشِ خدمت ہے۔ جن کے بارے میں امام نیم بن حماد پر تنقید کی گئی ہے۔

مقالات

#### (1) تعیم بن حماد نے کہا:

"ثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبدالوحمل بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سبعين فوقة صلى الله عليه و سبعين فوقة أعظمها فوقة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحورام)) ميرى أمت سرت يحاد رفر قول من بشجائ كي ان من سب سے برا (ضرررسال) فرقد وه قوم هوگي جوا بي رائ سے قياس كر كے طال كورام اور حرام كو طال كردي گي ۔

(المتدرك جهم ۱۳۸۰ مقال: "هذا صدیت سیخ علی شرط الشیخین" وانکال ج ۲۵ ۱۳۸۳)
اس روایت میں سوید بن سعیدالحدثانی (ضعیف فی غییر صحیح مسلم) عبدالله بن جعفرالرقی (شقة تغییر )اورالحکم بن المبارک (صدوق ربسها و هم ) متنوں نے فیم کی متابعت کررکھی ہے۔ (التکل جاس ۲۹۸) نیز و یکھئے میزان الاعتدال جهم ۲۲۸ متابعت کررکھی ہے۔ (التکل جاس ۴۹۸) نیز و یکھئے میزان الاعتدال جهم ۱۸۸۸ کتاب اس حدیث کے بعض معنوی شواہد بھی موجود ہیں ،مثلاً صبح بخاری (ج۲م ۱۰۸۳ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب مایذ کرمن ذم الرای)

#### (٢) نعيم بن حمادنے كها:

"ثنا الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله منات الله أن يوحى با لأمر...) إلخ بطوله

( كتاب التوحيد لا بن خزيمه ص١٣٦، ١٣٥، دوسرانسخد الر٣٣٨، ٣٣٩ ح٢، ١ التنكيل بما في تانيب الكوثري من الا باطيل ج1 ص ٩٩٨، ٣٩٨)

اس متن کے بعض شواہد سیح بخاری وغیرہ میں موجود ہیں (حوالہ مذکورہ) دوسرے بیہ کہ اگریہ روایت ضعیف ہے تو ولید بن مسلم کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ولید مذکور مشہور مدلس مقَالاتْ طَ

ہیں اور اصول حدیث میں بیمقرر ہے کہ مدلس کی معنعن روایات ،عدمِ تضریحِ سام وعدمِ متابعت کی صورت میں (غیرصحیحین میں ) حجت نہیں ہوتیں۔

(٣) نعيم نے کہا:

" ثنا ابن وهب :حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تعالى في المنام "إلخ

ر تاریخ بندادج ۱۳ میرال التنکیل ص ۳۹۸، ومیزان الاعتدال ۱۳۹۰ج ۳۹ میران الاعتدال ۱۳۹۰ج ۳۰ میران الاعتدال ۱۹۹۰ج ۳۰ است یجی بن سلیمان الجعفی (صدوق یخطی) احمد بن صالح (ثقة إمام) اورا یک جماعت نے عبداللہ بن وہب سے بیان کیا ہے اوراس کے متعدد شوام بھی ہیں۔

(۴) تغیم نے کہا:

"ثنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكِ قَال: ((إنكم في زمان من ترك منكم عشرما أمربه هلك)) " إلخ

(سنن ترندی: ۳۲۷۷ وقال:غریب، الکائل لابن عدی ص ۳۳۸۳ جی، تذکره الحفاظ للذ بی جهم ۴۳۸ مست ۴۳۷۳ و قبال: «منکر لا أصل له من حدیث رسول الله مُنطحة و لا شاهد و لم یأت به عن سفیان سوی نعیم و هو مع إمامته منکر الحدیث")

سفیان بن عید کے عندنہ سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہ اس روایت کے کی شواہد ہیں۔ شخ البانی رحمہ اللہ نے اس صدیث کوالسلسلة اصححة میں ذکر کیا ہے (۲۸۴۹ ح-۲۵۱۷) شواہد میں سے بعض کا تذکرہ ورج ذیل ہے:

ا: مرسل (علل الحديث لابن الي حاتم ج٢ ص ٣٦٩ ح٣١٦، النكت الظر اف لابن تجر ١٣٧٥ تا ١٣٧٥) ٢: الفتن للداني (جسم ٣١٩٥ ٢٢٩)

مقَالات

#### ٣: حديث الي ذررضي الله عنه

(مندالامام احمد به ۱۵۵ هزم الكلام لهمروی تندونی نیواهیل: ۱۹۵ دالتاریخ الکیبرلیجاری ۳۵ سر ۱۳۵۳ می دوشنی میس اس روایت کی سند' رو جسل ''نامعلوم کی وجه سے ضعیف ہے لہذا درج بالا بحث کی روشنی میس نعیم براعتراض صحیح نہیں ہے۔

حافظ ذہبی کواس میں وہم ہوا ہے کہ اس روایت کا کوئی شاہز ہیں ہے۔ واللہ أعلم

(۵) نعیم نے ابن المبارک اور عبدہ سے عن عبیداللہ عن افع عن ابی ہریرہ طالبہ فیز کی سند

سے قل کیا ہے کہ نبی مُنافیظ عید کی نماز میں بارہ (۱۲) تکبیریں کہتے تھے۔ پہلی رکعت میں
سات اور دوسر کی رکعت میں پانچے۔ (الکال ص۲۸ ۲۸ الربی ۲۲۹ ج والتکیل ص۹۹،۵۰۰)
نافع سے بیروایت موقوفاً ثابت ہے۔ دیکھے موطاً امام مالک (ار۱۸ اح ۲۵ ۲۵ وسندہ صححے)
مرفوع روایت کے متعدد شواہد موجود ہیں مثلاً عبداللہ بن عمروین العاص دلی اللہ کی وہ روایت جے
ابوداود (۱۵۱) نے حسن لذات سند کے ساتھ دروایت کیا ہے اور بخاری وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔
ابوداود (۱۵۱) نعیم نے کہا:

''ثنابقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله عَلَيْكِ : ((المتعبد بلافقه كالحمار في الطاحونة )) وبه قال عَلَيْكِ : ((تغطية الرأس بالنهار رفقة وبالليل زينة ))"

(الكامل ص ٢٣٨، ميزان الاعتدال ص ٢٦٩)

نعیم والی ان دوروایتوں کا راوی محمد بن الحسین بن شهر یار مجروح ہامام دار قطنی نے کہا: ''لیس به ہائس''ابن ناجیہ نے کہا:'' یکڈب'' ابن شهر یار جھوٹ بولتا ہے۔(۴ریخ بنداد ۲۳۳،) ابن ناجیہ نے اپنی جرح کی دلیل بھی بیان کی ہے۔ لسان المیز ان میں بھی ابن شهر یار پر جرح موجود ہے لہذا نعیم سے ان دونوں روایتوں کا انتساب مشکوک ہے۔ بقیہ صدوق مدلس ہیں، یہ روایت اگر بقیہ تک صحیح بھی ہوتی تو پھر بھی اُن کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف مقالات طالت المقالات المقالات

(۸) نعیم نے کہا:

"ثنا الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي الملكم الله عن النبي الملكم عن النبي الملكم الله عن النبي الملكم قال: ((الاتقل أهريق الماء ولكن قل: أبول))"

(الأمل ص ٢٨٨، ميزان الاعتدال ١ ١٩٩٨)

اس روایت کی سند کا ایک راوی عبدالما لک ہے جس کا تعین مطلوب ہے۔ حافظ ذہبی نے موقوف کوصواب (صحح) قرار دیاہے۔ یہاں بطور سنبیہ عرض ہے کہ اس روایت کے بارے میں ابوالاحوس (العکبری) کا قول ندکور ہے کہ 'دوف مع نسعیہ هذا المحدیث ''نعیم نے اس صدیث کومرفوع بیان کیا ہے۔ (الکامل ۱۳۸۴)

اوریـــقول سیراعلام النبلاء میں خلطی ہے " وضع نعیم ہذاالحدیث" حصیب گیا ہے۔ (ج٠١ ص١٠٨)

حافظ ذہبی نے سخت الفاظ استعال کرتے ہوئے اس کی صراحت کی ہے کہ نعیم نے اس حدیث کے مرفوع بیان کرنے ہے رجوع کر لیا تھا۔ (لہٰذائعیم پراعتراض ہر کحاظ سے مردود ہے)

#### (9) نعیم نے کہا:

"ثنا الفضل بن موسى: ثناأبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: خيّر النبي النبي النبية بين أزواجه فاختر نه و لم يكن ذاك طلاقًا" (الكامل ٢٣٨٥ ج ) اس كا پهلاراوى عبدالملك نامعلوم العين ب كما تقدم اورابو بكرالهذلى أخبارى متروك الحديث بهد (تقريب البنديب ٢٠٠٢) اس روايت كمعنوى شوابد محيح بخارى وغيره مين موجود بين مثلًا و كمهيئة المحيح للبخارى (كتاب الطلاق باب ۵ ح٢٦٢ ٢٥٣ ما ١٨١١ المعج وارالسلام رياض)

" ثنارشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبيه عن

مقالات

أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُمُ: ((لوكان ينبغي لأحد أن يسجد لأحددون الله عزوجل لأمرت المعرأة أن تسجد لزوجها)) "(الكال ١٣٨٣/٤) الله عزوجل لأمرت المعرأة أن تسجد لزوجها)) "(الكال ١٩٣٢/١) اس مين رشدين بن سعد ضعيف ہے۔ (تقريب الجذيب:١٩٣٢) البذائعيم پراعتراض مردود ہيں۔ دوسرے ہيکہ يمتن دوسرى قوى اسانيد سے ثابت ہے مثلاً ويكھئے كتب سنن "ميح ابن حيان اورالم عدرك (ج١٩٥٤) وغيره بعض كوحاكم وذه بي دونوں في كها ہے۔ ابن حيان اورالم عدرك (ج١٩٥٤) وغيره بعض كوحاكم وذه بي دونوں في كها ہے۔ (١١) نعيم بن حماد في كها:

(rmar/とけば1)

یہ روایت امام بخاری وغیرہ نے تعیم سے موقو فا بیان کی ہے (ایضاً) لہذا عین ممکن ہے کہ احمد بن آ دم (شاگر دفعیم) یا عبدالرحمٰن بن عبدالمومن کو وہم ہو گیا ہو۔ پانچ اونٹوں میں ایک کمری ذکو ق کا ثبوت سحجے بخاری میں بھی ہے۔

د كيسيً الجامع المحيط للخارى (كتاب الزكوة به ١٣٨ زكوة الغنم ح١٣٥٣ ص ١٨٩ ط دارالسلام) (١٢) تعيم ني كها:

'ثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أنس أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا جاء شهر رمضان قال للناس : ((قد جاء شهر مطهر تفتح به أبواب الجنة))" إلخ (الكال ٢٣٨٣/٤)

(۱۳) ابن عدى نے عبدالرحلٰ بن محمد بن على بن زہير (؟) نقل كيا ہے كـ ' فنا محمد

مقالات | 466

ابن حيوة:ثنانعيم بن حماد:ثنا بقية عن عبدالله مولى عثمان" إلخ (الكال/٢٣٨٣)

اس روایت میں ہے کہ عصبیت (قبیلہ پرتی وغیرہ) پرلڑنے والاجہنم میں جائے گا۔ بقیہ کی تدلیس اور عبدالرحمٰن کے حال سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہ محمد بن حیوہ مجمم بالکذب ہے۔ (قالدالذہبی/لہان المیز ان ج۵ص الا)

خطیب وغیرہ نے بھی اس پر جرح کی ہے لہذائعیم پراعتراض باطل ہے۔ متن حدیث کے شواہد بھی ہیں۔ یہ بیاں وہ کل روایات جن پر حافظ ابن عدی، حافظ ذہبی وغیر ہمانے تقید کی ہے۔ نعیم بن حماد کے بارے بیں شخ عبدالرحمٰن بن کی اُمعلمی لکھتے ہیں:

"وقضية ذلك أنهاأشد ما انتقد عليه، ومن تدبر ذلك و علم كثرة حديث نعيم وشيوخه وأنه كان يحدث من حفظه وكان قدطالع كتب العلل جزم بأن نعيمًا مظلوم وأن حقه أن يحتج به ولو انفرد، إلا أنه يجب التوقف عماينكر مما ينفردبه : فإن غيره من الثقات المتفق عليهم قد تفردوا وغلطوا" إلخ

اور خلاصہ یہ ہے کہ بیروایات وہ ہیں جن کی وجہ سے ان ( نعیم ) پرشد بیزنقید کی گئی ہے۔ اور جو شخص غور کرے اور نعیم اور ان کے اساتذہ کی کثرت حدیث سے واقف ہواور یہ بھی جانتا ہو کہ وہ ( نعیم ) حافظہ سے حدیث بیان کرتے تھے اور اس شخص نے کتب علل کا مطالعہ بھی کیا ہوتو بالجزم کیے گا کہ نعیم مطلوم ہیں اور ان کا یہ مقام ہے کہ جس روایت میں وہ منفر دہوں اس سے جمت پکڑی جائے ۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جس روایت میں ان کے تفرد کی وجہ سے انکار کیا گیا ہے ان میں تو قف کیا جائے۔ بیک ان کے علاوہ دوسرے بالا تفاق ثقہ راویوں نے بھی توقف کیا جائے۔ بے شک ان کے علاوہ دوسرے بالا تفاق ثقہ راویوں نے بھی توقف کیا جائے۔ بے شک ان کے علاوہ دوسرے بالا تفاق ثقہ راویوں نے بھی توقف کیا جائے۔ بے شک ان کے علاوہ دوسرے بالا تفاق ثقہ راویوں نے بھی توقف کیا جائے۔ بے شک ان کے علاوہ یوسے ہیں:

"نعيم من أخيار الأمة وأعلام الأئمة وشهداء السنة، ماكفى الجهمية الحنفية أن اضطهدوه في حياته إذحا ولوا اكراهه على أن يعترف بخلق القرآن فأبى فخلدوه فى السجن مثقلاً بالحديد حتى مات فجر بحديده فألقى في حفرة ولم يكفن ولم يصل عليه صلت عليه الملائكة \_حتى تتبعوه بعد موته بالتضليل و التكذيب على أنه لم يجرؤ منهم على تكذيبه أحد قبل الأستاذ "

تعیم آمت مسلمہ کے چیدہ اشخاص میں ہے، بڑے اماموں اور (اہل) سنت کے شہداء میں ہے ہیں جبی حفیوں (ابن ابی دواد وغیرہ) نے اس پراکتفائیس کیا کہ اسے اس کی زندگی میں مجبور کیا۔ انھوں نے بوری کوشش کی کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہو جا کیں۔ انھوں (تعیم) نے انکار کیا تو انھوں نے ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر جیل میں بند کیا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو آھیں گھیٹ رنجیروں کے ساتھ باندھ کر جیل میں بند کیا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو آھیں گھیٹ کرگڑھے میں بھینک دیا گیا۔ نہ (ان ظالموں نے) آھیں کفن بہنایا اور نہ نماز جنازہ پڑھی (ہمارے خیال میں) فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ۔ جی کہ ان کی شہادت کے بعد انھوں نے آھیں گراہ اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ باوجودا سکے کی شہادت کے بعد انھوں نے آھیں گراہ اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ باوجودا سکے کی شہادت کے بعد انھوں نے آھیں گراہ اور کوشری) سے پہلے کس نے جرائے نہیں کی۔ (انتخاب میں میں ہے)۔

لہذا ثابت ہوا کہ نعیم بن حماد جمہور کے نزدیک ثقہ وصدوق، حسن الحدیث تھے۔ آپ کی صرف تیرہ (۱۳) اعادیث پر تقید کی گئی ہے۔ جن کا جواب آسان ہے۔ کما تقدم ان کے علاوہ نعیم نے اپنے حافظ ہے جو ہزاروں روایتیں بیان کی ہیں ان پر کسی قابل اعتاد محدث کی جرح ثابت نہیں ہے۔ بعض جدید محتقین محققین کا از دی ( کذاب) اور دولا بی صحیف کی جرح کرنا ہے جسل جدید کرنا ہے کہ اندھادھند پیروی ہیں تھیم پر جرح کرنا ہے جہ و ما علینا الاالمبلاغ (ضعیف) کی اندھادھند پیروی ہیں تھیم پر جرح کرنا ہے جہ و ما علینا الاالمبلاغ (معیف ) کی اندھادھند پیروی ہیں تھیم کے درج کرتا ہے۔ و ما علینا الاالمبلاغ

# نورالبصر فى توثيق عبدالحميد بن جعفر

مشهورراوی صدیت عبدالحمید بن جعفر بن عبدالله بن انکام بن رافع الانصاری سے روایت ہے:

" أخبرني محمد بن عمر و بن عطاء قال: سمعت أبا حمید
الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم
منهم أبو قتادة ... "إلغ

مجھے محمدین عمرو بن عطاء (القرشی العامری المدنی) نے حدیث سنائی ، کہا: میں نے (سیدنا) ابوحید الساعدی ( مثالثینا) کو (سیدنا) رسول الله سَالینیکا کے دس صحابہ کرام میں بشمول (سیدنا) ابوقاده ( مثالثینا) فرماتے ہوئے سنا .....الخ

مفہوم: اس روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی مَنافِیْزُم شروع نماز ،رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔

(سنن افي دادو: ۳۰ سرد هيچ مالتريذي: ۳۰ ۳۰ وقال: "مسن هيچه "اين فزيمية : ۱۵۸۸،۵۸۷ اين حبان ،الاحسان: ۱۹۲۸ وهيچه البخاري في جزء رفع الميدين: ۱۰۲، واين تيمية في الفتادي الكبري ۱۹۵۱ ومجموع فيآدي ۳۵۳،۳۲۳ واين القيم في تهذيب سنن افي دادو ۳۱۲،۲۶ والخطابي في معالم السنن ار۱۹۶)

اس حدیث کومتعد دعلاء نے صحیح قرار دیاہے مثلاً:

(۱) الترندي (۲) اين خزيمه (۳) اين حبان (۴) البخاري (۵) اين تيميه (۲) اين القيم

(٤) الخطابي حمهم الله اجمعين

اس حدیث کے راویوں کامختر و جامع تعارف درج ذیل ہے:

عبدالحميد بن جعفر رحمه الله

ال يحلي بن معين في كها: ثقة (تاريخ عنان بن سيدالداري ٢١٠٠٢٣)

مقالات

٢- احد بن طبل نے كها القة ليس به بأس.

(تهذيب الكمال ١١٧٦ وكماب الجرح والتعديل ٢٧ واوسنده صحح)

٣ ـ ابن سعدنے كها: وكان ثقة كثير الحديث .

(الطبقات الكبرى ج ١٠ص ٥٠٠ وتهذيب الكمال ١١ ر٣٦)

٣ ساجى نے كہا: ثقة صدوق . (تهذيب الجذيب ١١٣٧١)

۵ ليقوب بن سفيان الفارى نے كہا: ثقة . (كتاب المعرفة والتاريخ ٢٥٨/١٣)

۲۔ ابن شامین نے آخیں کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ (ص۱۵۹ فقرہ: ۹۱۰)

2. على بن المدين ني كها: وكان عند نا ثقة ... إلخ

(سوالات محرين عثان بن ألى شيبه ١٠٥)

٨- ان كےعلاده مسلم بن الحجاج (صحیمسلم:۵۳۳,۲۵.۱٤)

9۔ ترندی ، ۱۰۔ ابن خزیمہ اور ۱۱۔ بخاری نے عبدالحمید بن جعفر کی

حدیث کوشیح قراردے کراُن کی توثیق کی ہے۔

11\_ زبي ني كما: الإمام المحدث الثقة. (سيراعلام النياء ٢١٠٢٠)

۱۳ ابن نمير نے انھيں ثقہ كہا۔ (تهذيب التهذيب ١١٣)

١٣٠ يجيٰ بن سعيدالقطان أنفيس ثقه كهته تقے۔ الح (تهذيب المهذيب ١١٢/١)

ابوحاتم الرازى نے كہا: محله الصدق.

۱۱ این عدی نے کہا:أر جو أنه لاباس به وهو یکتب حدیثه . (اینآلا۱۲۱)

21. ابن حبان ني كها:أحد النقات المتقنين. إلخ

(میچ ابن حبان بترتیب این بلبان، نیز محقدی۵ ص۸۳ قبل ح۱۸۱)

1/ ابن القطان الفاس في كبا وعبد الحميد ثقة. إلخ

(بيان الوجم والايهام في كتاب الاحكام جساص ١٢٨٥ ح ١٢٨٨)

19۔ عبدالحق الاشبیلی نے عبدالحمید بن جعفر کی اس حدیث کو ' صحیح متصل'' قرار دیاہے۔

مقالاث

(بيان الوجم والايهام ٢/١٢ ٣ ح٢٣)

۲۰ حاکم نیشا پوری نے ان کی صدیث کوشیح کہا۔ (المتدرک ۱۸۳۲ ت ۱۸۳۲) ۲۱۔ بوصیری نے ان کی حدیث کوطذ السنادسیح کہا۔ (زوائداین بلد،۱۳۳۳)

۲۲۔ ابن تیمیہ ۲۳۔خطابی اور ۲۴۔ ابن القیم نے اس کی بیان کردہ حدیث کو بچے کہا۔

۲۵۔ بیہقی نے عبدالحمید بن جعفر برطحاوی کی جرح کومر دو دکہا ہے۔

(معرفة السنن ولآ ثارا/ ۵۵۸ تحت ح۲۸۷)

٢٦ - ابن الجارود نے منتقیٰ میں روایت کر کے ان کی حدیث کو سیح قرار دیا۔ (المنتی: ١٩٢)

۲۷ زیلعی حفی نے کہا: ولکن و ثقه أکثر العلماء الیکن اکثر علماء نے انھیں ثقة قرار دیا ہے۔

(نصب الرابيا ٢٣٢٥ماس كي بعدزيلعي كانونه غلط في هذا الحديث "كمناجمبور كمقالب من مردودب)

۲۸۔ الضیاءالمقدی نے ان کی حدیث کو میچ قرار دیا۔ (دیکھے الحارة ۱۲۸۱ ت۲۸۳)

٢٩\_ ابونعيم الاصبهاني

۳۰ ورابوعواندالاسفرائن نے عبدالحمید بن جعفر کی حدیث کوسیح قر اردیا ہے۔ (دیکھے المعد المتح ج علی صحیح سلم لابی تیم ارسواح ۱۱۲۵ مندابی عولیة ارا۳۹)

اس۔ نسائی نے کہا: لمیس به باس (تهذیب ۱۳۲۱)

اس جمِ غفیر کی توثیق کے مقالبلے میں ارسفیان توری، ۲۔ طحاوی، ۳۔ سیجی بن سعید القطان، ۴رنسائی اور ۵۔ ابو حاتم الرازی کی جرح ہے جوجمہور کی تعدیل

كمقاطع مي بونى كى وجد معمر دود ب سفيان تورى كى جرح كاسبب معلة قدرب،

اس کی تر دید ذہبی نے مسکت انداز میں کردی ہے۔ (ویکھتے سراعلام العملاء عررام)

اس کردیدو بی سے سعت امدارین کردی ہے۔ (دیسے بیراعلام اسماء بیران) تقدراوی پرقدری وغیرہ کی جرح مردود ہوتی ہے۔ یکی القطان ،نسائی اور ابوحاتم الرازی کی جرح اُن کی تعدیل سے معارض ہے ۔ طحاوی کی جرح کو پہنی نے رد کردیا ہے۔ نسائی کے قول ''نیسس بسمہ بساس ''کے لیے دیکھئے تہذیب الکمال (۱۱رام) وسیراعلام النبلاء (۲۱/۷) وتاریخ الاسلام للذہبی (۲/۹ ۲/۹)

مقالات

خلاصة التحقیق: عبدالحمید بن جعفر نقده صحیح الحدیث راوی بین والحمد لله علامی الله عبدالحمید الله عبدالحمید بن جعفر پرجرح کومر دو دقر اردیا ہے۔

(تہذیب اسن مع عون المعبود ۲۲۱۲۳)
عبدالحمید نذکور پر طحاوی کی جرح جمہور کی توثیق کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ ابو حاتم کی جرح باسند صحیح نہیں ملی اور اگر مل بھی جائے تو جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ ابو حاتم کی جرح باسند صحیح نہیں ملی اور اگر مل بھی جائے تو جمہور کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ (نیزد کھے توثی کرنے والے: ۱۵)

# محدبن عمروبن عطاءرحمهالله

صحیح بخاری وصحیح مسلم دسنن اربعہ کے مرکزی راوی محمہ بن عمر و بن عطاءالقر ثی العامری المدنی کامختصر و جامع تعارف پیش خدمت ہے:

(1) ابوزرعه الرازي نے کہا: ثقة . (الجرح والتعدیل ۲۹٫۸ سند میچ)

(٢) ابوحاتم الرازى نے كها: ثقة صالح الحديث. (الجرح والتحديل ٢٩٨٨)

(٣) ابن سعد نے کہا: و کان ثقة له أحاديث . (اطبقات الكبري، القسم المتم ص١٢٣،١٢٣)

(٣) ابن حبان نے اسے کتاب التقات میں ذکر کیا۔ (٣١٨٠٥)

(۵) بخاری (۲) مسلم (۷)الترندی (۸)ابن خزیمه (۹) خطالی (۱۰)ابن تیمیه

(۱۱) ابن الجارود (المثعن: ۱۹۲)

(۱۲) ابن القيم نے ان کی حدیث کو صحیح قرار دیا اور فر مایا: '' فسانسه من کبار السابعین

المشهورين بالصدق والأمانة والثقة " (تبذيب النن مع ون العود ٣٢١/٢٥)

(١١٠) ويمي نے كها:أحد الثقات (سراعلام العلاء ١٢٥٥٥)

(۱۴)ابن حجر العسقلانی نے کہا:

ثقة ....ووهم من قال: إن القطان تكلم فيه ، أو إنه خرج مع محمد ابن عبدالله بن حسن فإن ذاك هو ابن عمر وبن علقمة الآتي

( تقریب العبدیب: ۲۱۸۷ )

(١٥) كِهاجاتا بيك إنسائي ن كِها: ثقة (تهذيب الكمال ١١٣١١)

(١٦) البوعوان الاسفرائني (سندابي عواندار٢٧٩)

(١٤) ابونعيم الاصبهاني نے ان كى مديث كوسيح كباہے۔ (المتر جان سيح مسلم ١٩٩١ - ٢٥١)

مقالات

(۱۸)الضیاءالمقدی نے ان کی حدیث کوالختارہ میں روایت کر کے تیج قرار دیا۔

(الخاره ۱۳/۳۲ ح۹۹)

(١٩) عاكم نے ان كى مديث كو "صحيح على شرط الشيخين" كہا-

(المتدرك ارا۸۳ ح۲۰۱۱)

(٢٠) ابوالزنادعبدالله بن ذكوان المدنى نے كها" و كان اموى صدق"

(تهذيب الكمال ١١٢/١)

(٢١) ابن القطان الفاى نے كہا:"أحد الثقات"

(نصب الرئية ٢ را٣٥) بيان الوجم والايبام ٥ ر١٤ سرح ٢٥٠٠)

(۲۲) ابومر (عبدالحق الاشبيلي )ان كي احاديث كوسيح كمتية أي -

(بيان الوجم والايبام ٣٦٨/٥)

(rr)زیلعی حنفی نے ابن القطان کی تو ثیق نقل کر کے تر دیزہیں کی۔ (نصب الرایہ ۱۲۷۷)

(۲۴)محمر بن عمر و بن عطاء کی حدیث ہے مینی حنی نے حجت پکڑی ہے۔

( د کیمیئشر حسنن الی داود للعینی ج۵س ۱۲۵ و ۱۲۵۹)

(۲۵) نووی نے محمر بن عمرو بن عطاء کی حدیث سے جبت کیڑی اور آخیں صحیح یا حسن قرار

و یا ہے۔ ( دیکھئے خلاصة الاحکام ارته ۳۳ ح ۱۹۴۱-۳۳ وص ۳۹۳ ح ۱۳۳۵)

(۲۲) حسین بن مسعود البغوى نے ان كى حديث كونيح كہا ہے۔ (شرح النة ١٥٥١٥ ٥٥٤٥)

اس جم غفیر کے مقابلے میں ابن القطان الفاسی نے محمد بن عمرو پر یجیٰ بن سعیدالقطان اور نب نتریب

سفیان توری کی جرح نقل کی ہے۔ (تہذیب العہذیب ۴۷۴۶)

يه جرح دووجه سےمردود ب:

ا: بیجههورکےخلاف ہے۔

۲: اس جرح کاتعلق محمر بن عمرو بن عطاء ہے نہیں بلکہ محمد بن عمرو بن علقمۃ اللیثی ہے ہے۔ سے بیدن میں مدر مدر میں مدر میں از رور ماہدیوں

د تکھئے تہذیب التہذیب (۹؍۳۷۴،دوسرانسخہ۹؍۳۳۲)

مقالات عالت

محر بن عمر وبن عطاء المدنى بالاجماع یا عند الجمهو رثقه و صحح الحدیث راوی بین مندید: احمد یارنعیمی بر یلوی رضا خانی نے کذب وافتر اکا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
دمجر بن عمر وابیا جھوٹا راوی ہے۔ کہ اس کی ملاقات ابوجید ساعدی سے ہرگز نہ ہوئی ۔ گر
کہتا ہے سمعت میں نے اُن ہے سنا۔ ایسے جھوٹے آدی کی روایت موضوع یا کم ہے کم
اول ورجہ کی مدلس ہے۔ ' (جاء التی حصد وم ۱۵ جطاباب رفع یدین کرنائع ہے ، دوسری فصل)
محر بن عمر و بن عطاء المدنی رحمہ اللہ کوکسی محدث نے بھی جھوٹا نہیں کہا لہذا معلوم ہوا کہ احمہ یار
نعیمی بذات فور بہت برا جھوٹا راوی ہے۔ یہ احمد یارنعیمی وبی شخص ہے جس نے لکھا ہے:
د قرآن کریم فرما تا ہے: و کیٹیر ہے نام علمی اللہ دی ۔ و کیٹیر حق علیہ م الضا کہ اُنہ دی ۔ و کیٹیر حق علیہ م الضا کہ اُنہ دی۔ و کیٹیر حق علیہ م الضا کہ اُنہ دی۔ و محدود میں اس کے ایکی سنا کہ انہ دی۔ و کیٹیر حق علیہ م الضا کہ اُنہ دی۔ و دوسری فصل)
(جاء الحق حصد وم ص ۳۹ جو تھا باب، امام کے پیجے شتری تراء ت نہ کرے ، دوسری فصل)

حالانکہ قرآن کریم میں احمد یار کی بیان کروہ آیت موجود نہیں ہے۔ جو مخص اللہ پر حجوب بولتے نہیں شرما تاوہ محمد بن عمرو بن عطاء اور ثقدراد یوں کے خلاف جھوٹ فکھنے سے کبشر ما تاہے؟

# محربن عثان بن ابی شیبه: ایک مظلوم محدث

المحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين:أما بعد اس مخضراور جامع مضمون ميس محدث الوجعفر محمد بن عثمان بن الي شيبه العبس الكوفى البغد ادى دحمه الله كاتذكره پيشِ غدمت ہے اور بي ثابت كيا گيا ہے كہ وہ جمہور محدثين كے نزد يك تقد وصدوق لين حن الحديث راوى إلى روالحمد لله

اسا تذہ: محمد بن عمان العبسى نے جن اسا تذہ سے علم صدیث لیا ہے ان میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں:

عثان بن الى شيبه، الوبكر بن الى شيبه، قاسم بن الى شيبه، احمد بن يونس، يحيل بن معين على بن المديني اورمنجاب بن الحارث وغير جم -

تلاقده: محمر بن عثان كيمض تلافده كے نام درج ذيل بين:

محمر بن محمد الباغندى (صاحب مندعمر بن عبدالعزيز)، يجي بن محمد بن صاعد، قاضى حسين بن اساعيل المحاملى ، محمد بن مخلد ، الوعمر وبن السماك ، الوبكر بن التجاد ، اساعيل بن على انظمى ، جعفر بن محمد بن نفر الخلدى ، حقيلى ، اساعيلى ، طبر انى اورمحمد بن احمد بن الحسن الصواف وغير ، بم تصانيف: محمد بن عثمان بن انى شيبكى چند تصانيف درج ذيل إين :

سوالات على بن المدين (مطبوع) ، كتاب العرش (مطبوع) المسائل (مطبوع / راقم الحروف نے بھی اس كتاب كے مخطوطے كى تحقيق وتخ تائج كى ہے كيكن تا عال غير مطبوع ہے۔) كتاب الثاريخ (غير مطبوع) وغيره

جرح: محمد بن عثان پراساء الرجال كى كمايوں ميں درج ذيل جرح ملتى ہے:

ا: محد بن عبدالله الحضر كى مطين ( رحمه الله ) اس كے بارے ميں يُرى رائے ركھتے تھے اور

مقالات

کہتے تھے: وہ موی (عَالِیَهِ) کی لاکھی ہے جو ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ (الکال لاین عدی ۲۲۹۷) ابن عدی نے اس جرح کے بارے میں کہا کہ 'و ابتلی مطین بالبلدیة لأنهما كو فیان جسمیعیًا ''اور مطین علاقائی تعصب كاشكار ہوئے ہیں كيونكہ يدونوں (ايك بى علاقے) كو فے كر بنے والے تھے۔ (الكال س ۲۲۹۷)

معلوم ہوا کہ محد بن عبد الله الحضر می کی بير ح دووجه سے مروود ہے:

اول: يرجرح تعصب ريبن ہے۔

دوم: یجرح جمہور محدثین کی توثیق کے خلاف ہے۔

ی ابوقیم الاصبانی نے محمد بن عثمان بن انی شیب کی سند سے ایک عدیث بیان کر کے کہا:
"یقال تفرد به محمد بن عثمان موصولاً مجوداً" کہاجا تا ہے کہاس روایت
کے ساتھ محمد بن عثمان منفرو ہیں جضول نے اسے بہترین سند سے مصل بیان کیا ہے۔
(تاریخ بنداد ۱۳۷۳ تا ۱۹۷۹ تا ایک کیا تھا کہ کا دیکھ تا اس کیا تا اس کی تعداد ۱۹۷۹ تا ۱۹۷۹ تا ۱۹۷۹ تا اس کی تعداد ۱۹۷۹ تا ۱۹۷۹ تا ۱۹۷۹ تا اس کی تعداد ۱۹۷۹ تا ۱۹۷۹ تا اس کی تعداد ۱۹۷۹ تا تعداد تا تع

يكلام كى وجه سے قابل ساعت نبيس ب

اول: ثقه دصد وق راوی کا تفر د مفزنییں ہوتا۔

دوم: پیرختیں ہے۔

سوم: یمی روایت ای متن کے ساتھ صحیح مسلم ( ۱۵۲۳) والجتبی للنسائی ( ۱۲۵۲رح ۲۵۲۸ میں روایت ای متن کے ساتھ صحیح مسلم ( ۱۵۲۳ میں معاذ بن معاذ کلاهما عن محمد بن سیرین عن أنس بن مالك رضي الله عنه كی سند موجود ہے۔ انس بن مالك رضي الله عنه كی سند سے موجود ہے۔ انس بن سیرین دونوں تقدیحائی ہیں۔

چہارم: بقال کافاعل نامعلوم ہے۔

ابونیم عبدالملک بن محمد بن عدی الجرجانی کی طرف منسوب ایک خویل کلام کا خلاصہ یہ ابونیم عبدالله بن سلیمان الحضری (مطین) اور محمد بن عثمان بن الی شیبردونوں کے درمیان دشمنی تھی اور دونوں ایک دوسرے پرجرح کرتے تھے.... پھر مجھ پریہ بات فاہر ہوئی کہ

ان دونوں کی ایک دوسرے پر جرح کو قبول نہیں کرنا چاہئے اور میں نے دیکھا کہ مویٰ بن اسحاق الانصاری مطین کی طرف ماکل تصاور اُن کی تعریف کرتے تصلیکن محمد بن عثان پر طعن نہیں کرتے تھے۔ (۲رخ بنداد۳۳/۳۶)

اس روایت کا ابونیم الجر جانی سے راوی محمد بن عمران الطلقی ( الجر جانی ) غیر موثق ، مجہول الحال ہے لہٰذا بیر وایت ثابت ہی نہیں اورا گر ثابت بھی ہوتی تو محمد بن عثان کی توثیق پرمنی ہوتی کیونکہ تعصب والی جرح مر دو دہوتی ہے۔

ہے ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ (الرافضی) نے درج ذیل محدثین دغیرہم سے نقل کیا ہے کہ محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کذاب ہے۔ ونحوالمعنیٰ:

(1) عبدالله بن اسامه الكلى (٢) ابراتيم بن اسحاق الصواف (٣) داود بن يكي

(٣)عبدالرحن بن يوسف بن خراش[الرافضي] (٥) محمد بن عبدالله الحضر ي

(٢) عبدالله بن احد بن عنبل (٧) جعفر بن محد بن البي عثمان الطيالسي

(۸) عبدالله بن ابراجیم بن قتیبه (۹) محمد بن احمد العددی (۱۰) اور جعفر بن بذیل (دیکھیے تاریخ بغداد ۳۶،۳۵/۳۵)

بیساری جرح ان محدثین وغیرمحدثین سے ٹابت نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔
ابن عقدہ (رافضی) کا مختصر تذکرہ: اس ساری جرح کارادی صرف ابن عقدہ رافضی ہے جس کی امام دارقطنی سمیت بعض اہلِ علم نے تعریف کی ہے کیکن توثیق کسی ایک ہے بھی ٹابت نہیں ۔ایک روایت میں آیا ہے کہ امام دارقطنی نے ابن عقدہ کے بارے میں فرمایا:
''کان رجل سوء''وہ گندا آدی تھا، آپ اس کے دافشی ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہے۔ (دیکھے تاریخ بغداد ۲۲۵ دلیان المحمد ان اور ۲۲۲ تے ۸۱۷)

برقانی نے امام دارقطنی ہے ابن عقدہ کے بارے میں پوچھا: آپ کے دل میں اس کے بارے میں سب بڑی بات کیا ہے؟ انھوں نے فر مایا: منکر روایتیں کثرت سے بیان کرتا ہے۔ (تاریخ بغدادہ ۲۲/۵ وسند چیج )

مقالات

### حزه بن بوسف اسبم نے فر مایا:

"سمعت أبا عمر بن حيويه يقول: كان أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في جامع براثا يملي مثالب أصحاب وسول الله علي الموق الله علي الموق عمر، فتركت حديثه ولا أحدث عنه بعد ذلك شيئا "ش نا بكرو عمر، فتركت حديثه ولا أحدث عنه بعد ذلك شيئا "ش نا ابوتم (تحد بن العباس بن تحد بن توي كوي كي به بوت منا كه احمد بن معيد بن عقده جامع براثا الخزاز) ابن حيوي كوي كت بوت منا كه احمد بن محمد بن معيد بن عقده جامع براثا وبغداد) عمل رسول الله مَا المنظم كصحاب يا (سيدنا) ابو بكر اور (سيدنا) عمر (تفاينا) كي ايكال اورسب وشم كمواناتها، عمل في جب بيد يكما تواس كي عديث كوترك كرديا اوراس كي بعد على السيدة كوترك رويا اوراس كي بعد على السيدة كوترك رويا اوراس كي بعد على المناس من والمناس كرديا اوراس كي بعد على المناس ا

#### حافظ ابن عدى الجرجاني نے كها:

"وسمعت ابن مكرم يقول: كان ابن عقدة معنا عند ابن لعثمان بن سعيد المري بالكوفة في بيت ، ووضع بين أيدينا كتباً كثيرة ، فنزغ ابن عقدة سرا ويله وملاء ه من كتب الشيخ سراً منه و منا فلما خرجنا قلنا له :ما طلما الذي معك ، لم حملته ؟ فقال : دعونا من ورعكم طلما . " اور من نے (محمر بن الحسين) بن مرم (البغد ادى نزيل أبهره) كو كہتے ہوئے ساكہ ابن عقده بهارے ساتھ كوفر من عثان بن سعيد المرى كے بيئے كھر من تعالى ابن عقده بهارے ساتھ كوفر من عثان بن سعيد المرى كے بيئے كھر من تعالى ابن عقده ن ابن شارے سائے اور اس الله على البین رقيس تو ابن سالم من ابر نكل تو بم على الله الله يا بين دكتا بين من سعيد المرى) كى كتابوں سے بمرايا ۔ پھر جب بم بابر نكل تو بم نے (كتابين دكھ سعيد المرى) كى كتابوں سے بمرايا ۔ پھر جب بم بابر نكل تو بم نے (كتابين دكھ سعيد المرى) كى كتابوں سے بمرايا ۔ پھر جب بم بابر نكل تو بم نے (كتابين دكھ سعيد المرى) كى كتابوں سے بمرايا ۔ پھر جب بم بابر نكل تو بم نے (كتابين دكھ الله الله يا ہے؟ تو يہ كتابين كوں انھالايا ہے؟ تو يہ كتابين كي بربيزگارى الله المايا ہے؟ تو يہ كتابين بربيزگارى الله الله يا ب

مقالات

عى ركهو (الكال في الضعفاء اروم وسنده يج

اس صیح روایت اور کچی گواہی ہے معلوم ہوا کہ ابن عقدہ چورتھا جولوگوں کے گھروں سے کتابیں بھر اور اسے کتابیں بھر ا کتابیں پُر الاتا تھا اور اس کبیرہ گناہ پر وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتا تھا للہذا ابن عقدہ ساقط العدالت ہے۔امام دارقطنی کا اس کی طرف سے دفاع کرنامنسوخ ہے یا پھراس جرح مفسر کے مقابلے میں مردود ہے۔

حزه بن پوسف سبی فرماتے ہیں:

"سألت أبا بكر بن عبدان عن ابن عقدة إذا حكى حكاية عن غيره من الشيوخ فى المجرح ، هل يقبل قوله ؟ قال : لا يقبل "ميس نے ابو بكر (احمد) بن عبدان (الحافظ) سے بوچھا كدا گرابن عقده اپنے استادوں سے جرح والى كوئى حكايت بيان كرے توبيد حكايت تبول كى جائے گى؟ انھوں نے فرمايا: تبول منبيل كى جائے گى۔ (تاريخ بنداد ارس الاستر والد سي الاستر والد بي الاستان كي اللہ اللہ اللہ اللہ خطيب بغدادى نے كہا:

''وفی المجوح بما یعکیه أبو العباس بن سعید نظر '' اورایوالعباس بن سعید ( ابن عقده رافضی ) جرح کی جو حکایت نقل کرتا ہے اُس میں نظر ہے۔ ( تاریخ بنداد ۲۳۷/۲۳۷)

اس سے معلوم ہوا کہ ابن عقدہ رافضی کی نقش کر دہ بیساری جروح باطل اور مردود ہیں۔ عصر حاضر میں اساءالر جال کے بہت بڑے ماہر اور ذہبی عصر امام عبدالرحمٰن بن یجیٰ المعلمی الیمانی رحمہ اللہ نے بھی ابن عقدہ کی نقل کردہ جرح کور دکر دیا ہے۔ د کیھئے انتکیل بمافی تأنیب الکوثری من الاباطیل (۱۷۱۲ سے ۲۱۹)

۲: امام داقطنی نے محمدین عثان بن الی شیبہ کے بارے میں کہا:

'' کان یقال أخذ کتاب أبي أنس و کتب منه فحدّث ''کهاجاتا ہے کہ اس نے ابوانس اور دوسرول کی کتابیں لیس پھران میں سے لکھا اور بیان کیا۔

مقَالاتْ

(سوالات جمز ه اسبمی: ۴۷ دسنده صحح ، تاریخ بغداد ۳ ۱۸ ۴ وسنده صحح )

اس جرح میں'' کان یقال '' کا فاعل نامعلوم ہے لہذا ہیجرح بھی ساقط ہے۔ امام دار قطنی نے فرمایا:''ضعیف ''محمد بن عثمان بن ابی شیبہ ضعیف ہے۔

(سوالات الحاكم النيسابوري ليد ارقطني : ۲ اوسنده صحيح)

یہ جرح جمہور کی تو یُق کے خلاف ہونے کی وجدے مرجو ح ہے۔

س: محدث برقانی نے ابن ابی شیبہ کے بارے میں کہا: میں استادوں سے مسلسل یہی سنتا میں سے مصرفت سے دریخہ میں ہوں مصحومی

آیاہوں کہوہ مجروح ہے۔ (تاریخ بغداد۳۱/۳ مرسندہ سیح)

اس جرح میں استاد نامعلوم ہیں۔

احمد بن جعفر بن ابی جعفر محمد بن عبیدالله بن ابی داود بن السنادی نے کہا: ابوجعفر محمد بن 🖈

عثان بن ابی شیبہ: لوگوں کےاضطراب کےساتھ اس سے کثرت سے روایتیں لیں ... میں

نے اہلِ حدیث کے استادوں اور بوڑھوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوفد کی حدیث موکیٰ بن اسحاق مجمد بن عثمان ، ابوجعفر الحضر می (مطین ) اور عبید بن غنام کی موت کے ساتھ مرگئی ، سی

حیاروں ایک ہی سال میں فوت ہوئے۔ (تارخ بغداد۳۶٫۳،۵۶۲ دسندہ صحح)

\* یہ کوئی قابل ذکر جرح نہیں ہے بلکہاس میں مجہول شیوخ سے محمد بن عثمان کی توثیق کی طرف

اشارہ ہے۔

تعديل: اس كے بعد محربن عثان بن الب شيب كي توشق پيش خدمت ب:

ا: ابن حبان (ذكره في كتاب الثقات ١٥٥٨)

r: اينعرى، تال:''لاباس به … ولم أرله حديثًا منكرًا فأذكره ُ ''

اس کے ساتھ کچھ حرج نہیں ہے...اور میں نے اس کی کوئی منکر حدیث نہیں دیکھی جے میں

ذ کر کروں۔ (الکال فی الضعفاء۲۲۹۷/۲۲۹)

س: عبدان نے کہا: لا بأس به (الكال ۲۲۹۷)

س: خطیب بغدادی نے کہا:

مقالات

"و كان كثير الحديث واسع الرواية ذامعرفة وفهم وله تاريخ كبير" اوروه كثير حديثين اوروسيع روايتي بيان كرنے والے تھى،معرفت اورفهم ركھتے تھا اور آپ نے تاریخ كبيركھى ہے۔ (تاریخ بنداد ۳۲،۳۶)

ہ ابوعلی صالح بن محمد البغد ادی (جزرہ) سے مروی ہے کہ انھوں نے محمد بن عثان کے بارے بیں کہا: ثقة (تاریخ بغداد ۲۳٫۳۳ وسنده ضعیف)

بسند محمد بن على المقرى كے عدم تعين كى وجدسے ضعيف ب\_

﴿ مسلمة بن قاسم مصروى م كُنْ لا بناس به ، كتب الناس عنه ، و لا أعلم أحدًا توكه "اس عنه ، و لا أعلم أحدًا توكه "اس عنه ، و لا أعلم أحدًا توكه "اس عن اس عن الكمي بين اور بين بين جانبا كرك نا المرد ان ١٥٨٥ ت ١٥٠٠ عن المدد ا

يةوثيق دووجه سے نا قابلِ التفات ہے:

اول: مسلمہ بن قاسم بذات ِخود مشبہ ضعیف ہے۔ دوم: مسلمہ تک صحیح متصل سندموجوز نہیں ہے۔

۵: ٔ ابوعبدالله الحائم النیسابوری نے محمہ بن عثان بن ابی شیبہ کی بیان کردہ حدیث کو

"صحيح الإسناد"كهاب دكيك المتدرك (ج٢ص١٩٦ ٢٤٩٢)

۲: حافظ ذہی نے اس روایت کوسلم کی شرط پر صحیح کہا۔ حوالہ سابقد ( ۲۲۹۳)

حنبمیہ: اس کے برعکس حافظ ذہبی نے محمد بن عثمان کے بارے میں یہ دعویٰ کررکھا ہے کہ ''و ثقه صالح جزرة و ضعفه الجمهور''اےصالح بزره نے ثقه اور جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (اہم اس۳۷ ونیات ۲۹۷ھ)!!

عرض ہے کہ نہ تو صالح جزرہ کی تو یثق ثابت ہے اور نہ جمہور نے اسے ضعیف قرار دیا ہے لہذا ذہبی کا بیقول خودان کی اپنی تو یُق کے مقابلے میں مردود پامنسوخ ہے۔

ن فیاءالدین المقدی نے ان کی بیان کردہ حدیث کو اپنی مشہور کتاب المختارۃ بیں
 درج کیا ہے۔ (ج٠١٥ مهم ۲۵ ح)

٨: حافظ يَشْمَى نے كہا؛ 'وهو ثقة و قد ضعفه غير واحد ''

اوروہ تقدین اور انھیں کی نے ضعیف کہا ہے۔ (جمع الروائدار ۱۵۰، باب کتابة العلم)

و: حافظ ابن تیمیدر حمد الله نے محمد بن عثان بن ابی شیبہ کے بارے میں فرمایا:

"حافظ الكوفة في طبقه البخاري و نحوه "وه بخارى وغيره ك طبق ميس

كوفه كے حافظ میں۔ (مجموع الفتاوي ابن تيميد ١٨٩٨)

لینی شیخ الاسلام کے نزد یک وہ امام جھاری کے طبقے میں ہے ہیں سبحان اللہ!

ان حافظ ابن کثیر نے محمد بن عثان کی بیان کروہ ایک ضعیف روایت کے بارے میں کہا:

"إسناده جيد حسن "اس كى سنداچچى حسن ، والبدايوالنهاية ٢٢٢٦)

معلوم ہوا کہ وہ ابن کثیر کے نز دیک حسن الحدیث ہیں۔

۱۱۱: حافظ منذری نے ''رواہ البطبرانی و رواتہ ثقات '' کہ کرمحد بن عثمان کوثفہ کہا ے ۔ و کیھئے الترغیب والتر ہیب ( ۱۱۱۳ ح ۳۳۹۳) و حلیة الاولیاء (۳۷۸/۳) والسلسلة الصحية (٥/٢١م ٢٣٥٢)

🛠 محمد بن عثان بن ابی شیبہ کے شاگر دوں مثلاً عقیلی اور اساعیلی وغیر جانے ان پر کوئی

جررجہیں کی۔

🚓 عصرِ حاضر میں اساءالر جال کے ماہر شیخ معلّی بیانی رحمہ اللّٰہ نے محمہ بن عثان ابن ابی شیبہ کاز بردست دفاع کیا ہے اور جرح پر جرح کی ہے۔ دیکھنے انتکیل بمانی تأنیب الکوثری من الأباطيل (ج اص ٢٠١٠ ٢٢ م ترجمه ٢١٩)

🖈 محمد بن عثان کے بارے میں شخ البانی رحمہ اللہ نے مختلف متناقض تحقیقات پیش کرنے ك باوجوداعلان كياكة و هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان بن أبي شيبة و فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إن شاء اللُّه كما بينته في مقدمة " مسائل ابن أبي شيبة شيوخه " تأليف محمد بن عثمان هذا . " (الصحيحة ١٦٢٣ ١٥ ١ ١٢٢١)

مقالات

لینی شیخ البانی رحمه الله کے نز دیک محمد بن عثان ان شاء الله حسن الحدیث ہیں۔ (۲۰ جولائی ۲۰۰۷ء)

# يشخ العرب والعجم بديع الدين شاه الراشدي رحمه الله

اس مخضر مضمون میں شیخ العرب والعجم امام حافظ ابومحمد بدلیج الدین شاہ الراشدی السندھی رحمہ اللہ کے ہارے میں بعض معلومات پیش خدمت ہیں:

نام ونسب: ابومحمه بدلیج الدین شاه بن سیداحسان الله شاه راشدی بن سیدابوتراب رشدالله شاه بن پیررشیدالدین شاه بن پیرمحمه لیمین شاه پیرجهندُ واول بن پیرمحمه راشد شاه الراشدی الحسینی السندهی رحمه الله

ولا دت: آپ ۱۹۲۵ کی ۱۹۲۵ء بمطابق ۳۳۲ هه بمقام گونگه فضل الله شاه ( سابق گونگه پیر چه دندی زرین سر مخصل اینطور سرین در میروند.

حبینڈا) نزدنیوسعیدآ بادمخصیل ہالاضلع حیدرآ بادسندھ میں پیدا ہوئے۔ مین دیشہ (عبر با) میں اکثر میں اُنٹر میں

رموزِراشدیدِ(ص۱۱) میں پیدائش ۱۹۲۰ ولائی ۱۹۲۵ و ندکور ہے اور محد اسحاق بھٹی صاحب نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ ویکھئے برصغیر کے اہلِ حدیث خدام قرآن (ص۱۰۲) کیکن شاہ

صاحب کے صاحبر ادے نور اللہ الراشدی نے ۲ر۳۸۸ ۱۳۹۸ دیں آپ کی پیدائش۱۲ میں

۱۹۲۲ کھی ہے۔( دیکھئے ترجمۃ المؤلف رتوحید خالص ص۳) پر دفیسر محمر یوسف سجاد صاحب

نے ای تاریخ پراعماد کیا ہے۔ (دیکھئے تذکرہ علاماتلِ حدیث جمم ۱۵۲)

محمہ تنزیل الصدیقی انسینی صاحب نے تاریخ پیدائش ۱۸ ذوالحبه ۱۳۴۳ھ ۱۰ جولائی ۱۹۲۳ء کھی ہے۔ (اسحابیلم فضل صهم)

اس سلسلے میں شاہ صاحب کے پوتے محتر م نصرت اللّٰہ شاہ صاحب سے رابطہ کیا تو انھوں نے بتایا کہ آپ•ا جولائی ۱۹۲۳ء بمطابق ۱۸ ذوالحجہ ۱۳۳۳ھ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات

تقريباً تين بج بيدا هوئ تھے۔

اساتذهٔ کرام: آپ کے چند مشہور اساتذہ کے نام درج ذیل ہیں:

ابومجم عبدالحق بن عبدالواحد الهاشى بهاولپورى مهاجر كى ، فاتى قاديان ابوالوفاء ثناء الله امرتسرى ، حافظ عبدالله روپڑى ، ابواسحاق نيك مجمد امرتسرى ، ابوالقاسم محت الله شاه راشدى اور يهيقى زمال ابوسعيد شرف الدين د بلوى رحمهم الله .

تصانیف: سیدابومدبدلیج الدین شاه رحمالله کی عظیم الشان تصانیف میں سے بعض کاذ کرو تعارف درج ذیل ہے:

عربي تصانيف:

الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأى المدهشة.

اس كتاب من شاہ صاحب نے تقليدى حضرات كى تحريفات اور اكاذيب كا پردہ جاك كيا ہے۔ كيا ہے تاكہ عامة السلمين ان لوگوں كے شرسے محفوظ رہيں۔ يہ كتاب عظيم محقق مولانا صلاح الدين مقبول احمد حفظہ الله كي تحقيق سے كويت سے جھپ چكى ہے۔ ميرے باس اس كتاب كاللمي مصور نسخ بھي موجود ہے۔ والحمد لله

٢: عين الشين بتوك رفع اليدين.

سی کتاب ۱۱۲ سے زیادہ صفحات پرمطبوع ہے جس میں ہاشم صفصوی تقلیدی کا بہترین روکیا گیا ہے۔

٣: جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين .

191 سے زیادہ صفحات والی بیکتاب کی دفعہ چھپ چکی ہے۔ بیکتاب مولا ناارشادالحق اثری کے حواثی اور سازم مولا نافیض الرحمٰن توری رحمہ اللہ کے افادات کے ساتھ چھپ چکی ہے۔ شاہ صاحب نے اس جلیل القدر کتاب بیں امام بخاری کی مشہور و ثابت کتاب جزء رفع الیدین کی مشہور و ثابت کتاب جزء رفع الیدین کی مشہور و ثابت کتاب جزء رفع الیدین کوشکست فاش دی ہے۔

التعليق المنصور على فتح الغفور في تحقيق و ضع اليدين على

الصدور.

یے شخ محمد حیات السندھی رحمہ اللہ کے رسالے کی تحقیق وتخ نئے ہے جس میں یہ ٹابت کیا گیا

مقالات

ہے کہ نماز میں (مردوں اورعور تول کو ) سینے پر ہاتھ باندھنے جا ہمیں۔

۱۳۷ صفحات میں اس کی کمپوزنگ ہوچکی ہے جسے برادرمحتر م ذوالفقار بن ابراہیم الاثری حفظہ اللہ نے مدینہ طیبہ سے راقم الحروف کے پاس مراجعت کے لئے بھیجا ہے۔میرے پاس برادرمحتر معبدالعزیز السلفی (کا تب) کے لکھے ہوئے قلمی نسنے کی فوٹوشیٹ بھی موجود ہے۔ جس کے ۱۸ صفحات ہیں۔

 السمط الإبريز حاشية مسند عمر بن عبدالعزيز تاليف ابن الباغندي. یہ کتاب مولا ناعبدالتواب ملتانی رحمہاللہ(متوفی ۳۶۷ساھ) کے حاشیے کے ساتھ قدیم خطی انداز میں م مصفحات برمطبوع ہے۔ اس كتاب ميں محدث ابن الباغندى البغدادى نے خلیفة عربن عبدالعزیز رحمه الله کی مرویات کواپنی اسانید کے ساتھ جمع کیا ہے۔ یہ کتاب ایک متروک ومبتدع محمرعوامہ کی تخ تنج وتعلیق ہے بھی مطبوع ہے۔ دونوں کتابوں کے موازنے ے ظاہر ہوتا ہے کہ عوامہ ندکور نے شاہ صاحب کی تحقیقات و تعلیقات کو جا بجا چرایا ہے۔مثلاً: عبدالله بن محدين الي اسام أنحلى نے'' ثنا أبى عن مبشو بن إسساعيل عن نوفل '' کی سند سے رفع یدین کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ (سند عمر بن عبدالعزیز: ۱۰۱۰ انوز محرموارہ: ۱۰۲۱۱ مجم شيوخ ابن الاعرابي ٢٠ ٢٠ م. ٢٠ عمار اصحاب الحديث لا بي احد الحاكم: ٥١ الارشاد مختلي ٢/٠ ٣٨) عبدالله بن محمد بن ابی اسامه انحلبی ہے طبرانی ، دولا بی ،ابوعواندالاسفرائنی ،ابن ابی حاتم ،ابن صاعداورابوالعباس محمد بن لیقوب الاصم وغیره متاخرین نے روایت بیان کی ہے۔ تاریخ دشق لا بن عسا کر (۱۱۲٬۱۱۵/۳۴)الارشاد فی معرفة علاءالحدیث تخلیلی (۲٫۴ ۴۸) اور تاریخ الاسلام للذہبی (۲۰۹٫۲۱ و فیات ۸۱۱ھ تا ۲۹۰ھ) میں اس کے حالات موجود

محدث خلیلی نے کہا:

"صاحب غرائب ، روى عنه ابن صاعد و أقرانه وأبونعيم الجرجاني و آخر من روى عنه الطبراني وهو ثقة"صاحب غرائب ب،ال سائن صاعد،ان ك مقَالاتْ طَالاتْ 487

معاصرین اور ابونعیم الجرجانی نے روایت بیان کی ہے اور سب سے آخر میں اس سے روایت کرنے والے طبر انی تھے اور وہ ثقہ ہیں۔ (الارشاد ۲۸ مر)

ابوعواند نے اپنی صحیح میں اس سے روایت بیان کی۔ (المسند المستر عطبعہ جدیدۃ ۱۲۸۲ ح ۵۸۷۰) حاکم نے اس کی ایک حدیث کومیح کہا۔ (المسندرک ۳۲۳۳ ح ۵۳۰۵)

معلوم ہوا کہ تیسری صدی ہجری کے بیرادی کم از کم صدوق وحسن الحدیث ہیں۔

منعبیہ : کتاب الجرح والتعدیل میں ایک راوی عبداللہ بن اسامہ ابواسامہ الحلمی کا ذکر موجود ہے جس کے بارے میں ابن الی حاتم نے کہا:

"كتبت عنه مع أبي وهو ثقة صدوق" (4/٠١ ٣١٢ ) والسَّاعَلَم.

شخ بدیع الدین شاہ رحمہ اللہ نے ابن ابی اسامہ الحلمی کے بارے میں حافظ ابن حبان کی کتاب المجر وطین (۲رو۵) ہے جرح نقل کی کہوہ حدیثیں گھڑتا تھا اور (امام) بخاری اس رشد پدجرح کرتے تھے۔(السط الابریزس ۱۸)

. حالانکہ بیر مجروح راوی الحلمی نہیں بلکہ الاسامی ہے اور الحلمی کے مقابلے میں متقدمین میں سے ہے، بید دوعلیحدہ علیحدہ راوی ہیں۔

ابن انی اسامه کا والدمحمہ بن (بہلول) انی اسامه الحکی بھی موثق ہے۔ اس سے ابو زرعة الدمشق، بعقوب بن سفیان الفاری (المعرفة والثاریخ ۲۲٫۳۲۳) اورمحمہ بن عوف الحمصی وغیرہ فیرو ایت بیان کی ہے اور ابوحاتم الرازی نے کہا: لیس بعه بأس (الجرح والتعدیل ۲۰۹۷) معلوم ہوا کہ بیراوی تقدوصد وق ہیں لیکن شاہ صاحب نے محمد بن اسامہ (مدنی ) کے بارے میں میزان الاعتدال نے قل کیا کہ ' لا أعوفه'' (السمط الابریزس ۱۸)

حالانکدیدراوی اور ہے اور مدنی اور ہے۔ مدنی اور حلبی و مختلف راوی ہیں۔ محمد عوام تقلیدی فی شاہ صاحب کی تقلید کی فی شاہ صاحب کی تقلید کر حربی ہے اللہ میں کہ میں کھا ہے: ''ینظر القول فیه ''(مند عمر بن عبدالعزیز ص ۵۵) اور حمد بن ابی اسامہ کے بارے میں کھا ہے: ''ینظر القول فیه ''(مند عمر بن عبدالعزیز ص ۵۵) 7: انماء الزکن فی تنقید انہاء السکن . مقَالاتْ 488

اس کتاب میں شاہ صاحب نے ظفر احمد تھا نوی دیو بندی کی کتاب''انہاء اسکن''کاردکیا ہادریہ کتاب کویت سے''نقض تواعد فی علوم الحدیث'' کے نام سے 24مصفحات میں مطبوع ہے لیکن مطبوعہ میں کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کی غلطیاں کٹرت سے ہیں جن سے شاہ صاحب بری ہیں۔

لخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع.

رکوع کے بعد قیام ہیں ہاتھ باند صفے چاہئیں؟ بیمسلداجتہادی ہے اور دونوں طرح عمل جائز ہے آگر چہ ہاتھ چھوڑ نا بہتر ہے۔ شاہ صاحب نے اس رسالے میں اول الذكر كو ترجيح دى ہے جبكد آپ كے بوے بھائى مولانا محبّ الله شاہ صاحب رحمہ الله ثانی الذكر كو ترجيح دے ہے۔ تھے۔

اس رسالے کا جواب منت الل صدیث مولا ناعبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ (متونی ۱۹۹۱ء) کی طرف سے 'ما یہ جوز فی القیام بعد الرکوع وضع الیدین أم ارسال اليدين'' كنام سے مطبوع ہے۔

٨: منجد المستجيز لرواية السنة والكتاب العزيز .

یدرسالدشاہ صاحب کی اسانید کا مجموعہ ہے جوآپ اپنے شاگردوں اور مستجیزین کو مرحمت فرماتے تھے۔آپ نے اپنے دشخطوں اور مہر کے ساتھ ۸۸ کے ۱۴۴ ھا ھو میہ اجازت نامہ مجھے بھی عطافر مایا تھا۔اس میں ایک مقام برآپ نے اپنی سیح بخاری کی سندورج ذیل الفاظ میں رقم کی:

"فاخبرني الشيخ عبدالحق الهاشمي قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن سالم البغدادي عن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب عن جده شيخ الإسلام عن عبدالله بن إبراهيم المدني عن عبدالله بن إبراهيم المدني عن عبدالباقي عن احمد الوكائي عن موسى من عبدالباقي عن احمد الوكائي عن موسى الدين محمد الدين عن مدد الشيدي عن العسكي عن عن المدني عن الدين محمد دانل سے مزين متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ابن القيم عن شيخ الإسلام الحافظ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية عن الفخر ابن البخاري عن أبي ذرالهروي عن شيوخه الثلاثة السرخسي والمستملي والكشميهني عن محمد بن يوسف الفربري عن إمام الدنيا أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ."

(متراستير صهما)

اس سند مين ندشاه ولى الله د ماوى بين اور ندشاه عبد العزيز ومحمد اسحاق -!

٩: القنديل المشعول في تحقيق حديث ((اقتلوا الفاعل والمفعول))

میرے علم کے مطابق بیغیر مطبوع ہے۔ان کے علاوہ شاہ صاحب کی اور بھی بہت ی عربی کتابیں ہیں مثلاً وصول الالھام لاصول الاسلام (بیساری کتاب غیر منقوط ہے بعنی اس میں نقطوں والا کوئی حرف استعال نہیں ہوا)

جز منظوم فی اُساءالمدلسین (بدافع اُلمبین کے آخر میں میری مراجعت ہے مطبوع ہے) توفیق الباری بتر تیب جزءرفع الیدین للبخاری (اس کے آخر میں شاہ صاحب نے لکھا ہے:العبدا بومحد بدیع الدین شاہ الراشدی المکی) مخطوطے کے کل صفحات ۲۱ ہیں۔

• 1: العجوز لهداية العجوز (برى عجيب وغريب كتاب ع)

11: اظهار البراءة عن حديث من كان له إمام فقراء ة الإمام له قراءة

ان کے علاوہ اور بھی بہت کی کتابیں ہیں جن میں ہے بعض کا ذکر پر وفیسر میاں محمد یوسف سجاد کی کتاب تذکرہ علاء الل حدیث (ج۲س۲۱۲ – ۲۱۵) میں ہے۔

#### اردوتصانيف

1: توحيدخالص

اپے موضوع پر بیعظیم الشان کتاب ہے، جوتقریباً ۱۲۴ صفحات پر شمل ہے۔عقیدے پر معلومات کا بہترین فزانہ ہے۔

٧: امام محيح العقيده مونا حاسة -

مقالات

تقیدسدید بررساله اجتها دوتقلید

۲۱۲ صفحات کی بدلا جواب ومفیرترین کتاب محمدادر ایس کاندهلوی دیوبندی تقلیدی کے جواب میں کسی گئی جس کے جواب الجواب سے (میرے علم کے مطابق) آلِ تقلید عاجز ہیں۔

**٤**: توارغملی یا حیله جد لی

بیمسعوداحد بی ایس ی (تکفیری) کاردہے۔

البيء عاب برساه خضاب

ان کے علاوہ اور بھی بہت ہی کتابیں ہیں دیکھئے تذکرہ علماءِ اہل صدیث (جمع ۲۱۷،۲۱۲)

## سندهى تصانيف

1: بديع النفاسير

سندھی زبان میں شاہ صاحب نے بہت ہی کتابیں تکھیں جن میں سے بدلیج التفاسیر آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔افسوس! کہ یقفسیر صرف چودہ (۱۴) پاروں تک ککھی جاسکی اور آپ فوت ہوگئے۔

تمييز الطيّب من الخبيث بجواب رسالة تحفة الحديث .

سندھی زبان میں بڑے سائز اور باریک خط پر۲۹ ۵ صفحات کی بیرکتاب مسلکِ الملِ حدیث کی فتح اور آلِ تقلید کی تباہی کی روثن دلیل ہے۔اگر اس کتاب کا اردوتر جمہ ہو جائے تو اردو دان طبقہ کے لئے نعمتِ غیرمتر قبہ ہوگی۔

التنقيد المضبوط في تسويد تحرير الملبوط (فقه وحديث)

اس کتاب کا کچھ حصدار دومیں حجیب گیا ہے۔

الأربعين في الجهر بالتأمين.

المبسوط المغبوط في جواب المخطوط المهبوط

یسندهی زبان میں کھی گئ ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ ای کتاب محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

**مِن شاه صاحب لَكِيَّة بين**: "نواب وحيد الزمان اهل حديث نه هو. "

يعنى نواب وحيدالزمان ابل حديث نبيس تتھے۔ (ص٩٢)

آپ نے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب مفیدہ تصنیف فرمائی ہیں ۔مثلاً الفتاوی الدیجہ وغیرہ

شاه صاحب کے تلافدہ: آپ کے بعض تلاندہ کے نام درج ذیل ہیں:

: شخ عبدالقادر بن حبيب الله السندهي المدني رحمه الله

میری ملاقات شخ عبدالقادر سے مدیند منورہ میں آپ کے گھر میں ہوئی تھی۔ نحیف جسم کے انتہائی علم دوست عالم تھے۔ آپ نے عربی زبان میں بہت کی مفید کتابیں لکھی ہیں۔

۲: حافظ حجى محمد رحمه الله

۳: حدى عبد المجيد التلفى العراقى

۳: بشارعوادمعروف

۵: شیخ مقبل بن بادی الوادی الیمنی رحمه الله

۲: ابوسعیدالیربوزی الترکی

الشيخ الصالح عاصم بن عبدالله القريوتى

٨: الشيخ الصالح الامام وصى الله بن عباس المدنى المكى حفظه الله

9: ربيع بن مادى المدخلي

ا: هينخ عبدالعزيز نورستانی حفظه الله

انظ عبدالله ناصر رحمانی حفظه الله

ان کے علاوہ شاہ صاحب کے بے شار تلامیذ تھے اور ہیں جن میں سے مولانا ابوخزیمہ محمد حسین ظاہری اور راقم الحروف کو بھی شرف تلمذ حاصل ہے۔ پر وفیسر میاں محمد یوسف صاحب نے شاہ صاحب کے بہت سے مناظروں کا بھی تفصیلی ذکر کھاہے۔

مقالات

## شاه صاحب علمائے حق کی نظر میں

التعلیقات السّلفیہ کےمصنف مولا نا عطاءاللّٰد صنیف بھو جیانی رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں: ''ہماری جماعت کے فاصل محقق اور سندھ کے نا موررا شدی خاندان کے گل سرسبد''

(تقدر يتقيد سديد س ٤، ٩ رزج الاول ١٣٠٣ هه بمطابق ٢٦ د تمبر ١٩٨٢ م

شاہ صاحب کی تعریف وتوثیق پرتمام علائے حق کا اتفاق ہے اور آپ فی الحقیقت ثقد امام متقن تھے مولا نامحبّ اللّدشاہ راشدی نے ایک سوال کے جواب میں فر مایا:'' ثلقة''

مولا نامحرصد لق بن عبدالعزيز سر گودهوی نے فرمایا: "عالم محقق" میں نے مدینه میں اور کالمد فلی ہے ان کے گھر میں یفر ماتے ہوئے سنا: "ما نسمع عنه إلا خیرا" "ممان کے بارے میں فیر ہی سنتے ہیں۔ فالح بن نافع الحربی المدنی نے کہا: "صاحب سنة من اهل المحدیث و نفع الله به "آپ المی صدیث میں ہے، صاحب سنت تھا وراللہ من اهل المحدیث و نفع الله به "آپ المی صدیث میں ہے، صاحب سنت تھا وراللہ نے آپ کے ذریعے ہے (لوگوں کو) نفع پنچایا ہے۔ (انوار السیل فی میزان الجرح والتعدیل سنا ۱۲۸) چند یا واشتیں: شاہ صاحب تصنیف و تالیف (بطور فاص تفییر قرآن) میں معروفیت کے باوجود طالب علموں کے لئے وقت نکالتے تھے۔ جو کتاب بھی پڑھاتے ایسا معلوم ہوتا کہ بروست تیاری کے بعد پڑھار ہے ہیں حالا نکہ یہ آپ کے حافظ کا کمال تھا جواللہ تعالی نے آپ کو بخشا تھا۔ مشکل ہے مشکل عبارات آپ کی زبان پرموم ہوجاتی تھیں اور کسی قسم کا اشکال باتی نہیں رہنا تھا۔ آپ خوارج و کھیٹریوں ک سخت مخالف شے اور مسلک المی سنت اشکال باتی نہیں رہنا تھا۔ آپ خوارج و کھیٹریوں کے سخت مخالف شے اور مسلک المی سنت و آئی صدیث) پرمفوطی ہے گامزان تھے۔ شاہ صاحب کی برنماز انتہائی خشوع و خضوع و الی و آئی میں ہوتا گا کہ بیآ ہی گا خری نماز انتہائی خشوع و خضوع و الی و آئی میں ہوتا تھا کہ بیآ ہے کی آخری نماز انتہائی خشوع و خضوع و الی و آئی کی برنماز انتہائی خشوع و خضوع و الی موقع کے میں ہوتا تھا کہ بیآ ہے کی آخری نماز ہے۔

راقم الحروف ہے آپ کارویہ شفقت ہے لبریز تھا۔ ایک وفعہ آپ ایک پروگرام کے سلسلے میں راولپنڈی تشریف لائے تو کافی دیر تک مجھے سینے سے لگائے رکھا۔

آپ بدلیج النفاسیر تکھاتے وقت کا تبول کونی البدیہ کہتے کہ فلال کتاب لا وَاور فلال جگدے کے کرفلال جگہ تک والاحوالہ کھور عربیت کے تو آپ امام تھے جس کا ایک واضح مقالات 493

شبوت آپ کی احکام والی کتاب وصول الالہام ہے۔

وفات: آپ ۸جنوری ۱۹۹۱ء بمطابق ۱۱ شعبان ۱۳۱۱ھ بروزمنگل رات تقریباً ۹ بج مجدراشدی کے قریب کراچی میں الاسال کی عمر میں فوت ہوئے اور (پیر جھنڈا) نیوسعید آباد میں فن کئے گئے۔ رحمہ الله رحمہ واسعہ آمین ( ۲۷ راپریل ۲۰۰۷ء)

مقَالاتْ

# سيدمحت اللدشاه راشدي رحمه الله

ا: استاذمحتر ممولا ناابوالقاسم محب الله شاہ الراشدی رحمہ الله سے میری پہلی ملاقات ان کی لائبرری" مکتبہ راشد ہے، میں ہوئی تھی، میرے ساتھ کچھ اور طالب علم بھی تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آ پ انتہائی محبت وشفقت سے اپنی لائبریری کا تعارف فرما رہے تھے۔ محدثین کا قدیم زمانے سے بیطر ایقہ رہا ہے کہ باہمی ملاقاتوں میں ایک دوسرے کوا حادیث محدثین کا قدیم زمانے سے بیطر ایقہ رہا ہے کہ باہمی ملاقاتوں میں ایک دوسرے کوا حادیث اور اہم حوالے بتاتے رہتے ہیں، آپ بھی مہمانوں کو اہم حوالے اور نایاب کتا ہیں خود نکال کر پش کرتے تھے۔ آپ کی نظر کمز ورتھی لہذا بعض عبارتوں کو پڑھنے کے لئے آلہ مکمر الحروف استعمال کرتے تھے۔ آپ کی نظر کمز ورتھی لہذا بعض عبارتوں کو پڑھنے کے لئے آلہ مکمر الحروف استعمال کرتے تھے۔ آپ کی نظر کمز ورتھی لہذا بعض عبارتوں کو پڑھنے کے لئے آلہ مکمر الحروف استعمال کرتے تھے۔ جس سے حروف موٹے دکھائی دیتے ہیں۔

۲: آپ انجائی خشوع و دسکون واطمینان کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔اس کا اثریہ ہوتا تھا کہ بخشوع و دسکون واطمینان کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔اس کا اثریہ ہوتا تھا کہ بمیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے میں انتہائی سکون واطمینان ہمیں شنخ العرب والجم سمجھ لیں کہ آپ کی ہرنماز آخری نماز ہوتی تھی ، یہی سکون واطمینان ہمیں شنخ العرب والجم مولانا ابو محمد بدلیج اللہ بن شاہ الراشدی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۱۲ھ) کے پیچھے نماز پڑھنے میں عاصل ہوتا تھا۔

شیخنا بدلیج الدین رحمه الله آپ کے چھوٹے بھائی تھے، خطیب بغدادی رحمه الله (متوفی ۱۳۸۳) نے امام دار قطنی رحمه الله (متوفی ۱۳۸۵) کے بارے میں لکھا ہے که ' و کان فرید عصره و قیع دهره و نسیج و حده و إمام و قته ...... ' النح (اریخ بندادج ۱۳۳۳) آپ دونوں بھائی ای کے مصداق اور دیگا نہ روزگار تھے۔

۳: شیخا ابوالقاسم رحمه الله انتهائی تواضح اورسادگی کانمونه تھے ،کسی حوالے کی اگر ضرورت ہوتی توشاگر دوں کو حکم دینے کے بجائے خوداٹھ کر کتاب نکال لیتے تھے۔ ۳: آپ صوم داودی پرمل پیرانے، ایک دن روزہ ہوتا اورایک دن افطار فرماتے تھے۔
 ۵: آپ تو حیدوست کی دعوت میں نگی تلوار تھے، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک سندھی آ دئی نے آپ کو جھک کر سلام کیا تو آپ نے اس ممل کا تخی ہے رد کیا اورا سے دلائل سے مجھایا کہ جھک کر سلام کرنے کے بجائے سیدھے کھڑے ہو کر سلام کرنا چاہئے، جبکہ آج کل بہت سے لوگ یہ بیند کرتے ہیں کہ لوگ آخیس جھک کر ملیس، بلکہ بعض مریدین غلو کرتے ہوئے اپنے پیرکو ملنے کے لئے رکوع سے لیکر سجدہ تک پہنے جاتے ہیں، اہل علم کے لئے بیضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کارد کریں اور آخیس سمجھا کیں کہ تعظیم میں اس طرح کا غلو، اللہ کے ہاں ناپ ندیدہ ہے۔

۲: احادیث صیحه بین تصاویر کی شدید فدمت وارد ہے، بلکہ بعض صیح احادیث بین مصوروں پرلعت بھیجی گئی ہے، ان احادیث کی وجہ سے شخ محتر م کوتصاویر سے از حد نفرت تھی، آپ کے مکتبہ میں میرے علم کے مطابق جتنی کتابیں تھیں ان کی تصاویر منادی دئی گئی تھیں، حتی کہ ناز واخبار کی تصاویر کومٹا کربی آپ کے مکتبہ میں لایاجا ناتھا، آپ کا یہی تھم تھا۔

2: امام بیبتی رحمہ اللہ (متوفی ۴۵۸ھ) نے عذاب قبر کے مسئلے پرایک کتاب "اثبات عداب المقبو "اکسی ہے جس کا ایک قلمی نسخہ ہمار ہے شخ امام فقیہ محدث مفسر بدلی الدین الراشدی رحمہ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، راقم الحروف نے اس خطی نسخ کی تحقیق و تخریج الراشدی رحمہ اللہ کی طرف رجوع کرتا، آپ اپنے بمثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کہ باوں سے کی طرف رجوع کرتا، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے کی طرف رجوع کرتا، آپ اپنے بے مثال حافظے سے ان راویوں کے حالات کتابوں سے نکال کر مجھے بتا دیتے تھے، اس کتاب کا مقدمہ آپ نے نکھا ہے، فرماتے ہیں نکال کر مجھے بتا دیتے تھے، اس کتاب کا مقدمہ آپ نے نکھا ہے، فرماتے ہیں نکال کر مجھے بتا دیتے تھے، اس کتاب کا مقدمہ آپ نے نکھا ہے، فرماتے ہیں نکال کر مجھے بتا دیتے تھے، اس کتاب کا مقدمہ آپ نے نکھا ہے، فرماتے ہیں نکال کر مجھے بتا دیتے تھے، اس کتاب کا مقدمہ آپ نے نکھا ہے، فرماتے ہیں نکال کر مجھے بتا دیتے تھے، اس کتاب کا مقدمہ آپ نے نکھا ہے، فرماتے ہیں نکال کر مجھے بتا دیتے تھے، اس کتاب کا مقدمہ آپ نے نکھا ہے، فرماتے ہیں نکال کر مجھے بتا دیتے تھے، اس کتاب کا مقدمہ آپ نے نکھا کے فرماتے ہیں نام

" تقدمة لكتاب " اثبات عذاب القبر " للامام البيهقي رحمه الله ، المحمد لله الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ويؤمنهم من هول المطلع ما يونسهم في وحشة القبر ويلقنهم محجة الإيمان عند السؤال ويسبغ عليهم نعمه الباطنة

والظاهرة .....

مقالات

أما بعد : فإن تنعم القبور أو تالمه و ثوابه و عذابه قد ثبت من الكتاب والسنة و أجمع عليه المسلمون من لدن عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا "

لینی عقیدہ عذاب قبر، قر آن وحدیث اورا جماع سے ثابت ہے۔ آپ نے لکھا:

"ولعل الله سبحانه وتعالى قدر أن يبرز هذا السفر الجليل على يد حبى في الله وأخي في الإسلام فضيلة الشيخ زبير على زئي المقيم في بلدة حضرو من مضافات أتك من باكستان وقد وجد فضيلة الشيخ النسخة الخطية لهذا الكتاب في مكتبة الشيخ السيد بديع الدين شاه الراشدي ..... وأنا أحقر العباد محب الله شاه الراشدي عفا الله عنه" (١٩٨٩-١٠-٨)

جب بیں ریاض ، سعودی عرب میں تھا تو اللہ تعالی نے اس کتاب کے اردوتر جمدی توفیق عطافر مائی ، اب یہ کتاب مراجعت کے آخری مراحل سے گزردی ہے۔ یسر اللہ لنا طبعہ شخ حمدی عبد المجید الشفی کی کتابوں کے محقق و مخرج ہیں ، ان کی محققہ کتابوں میں ''مجم الکبیر للطمر انی '' بہت مشہور ہے وہ اس کتاب میں ہمار ہے شخ رحمہ اللہ سے بہت استفادہ کرتے ہیں مثلاً المجم الکبیر (جاص ۲۰۹) کے حاشیے پرایک راوی کے بارے میں کسے ہیں کہ'' فہو مجھول علی قاعدته کما قال شیخنا محب الله شاہ '' کسے ہیں کہ'' فہو مجھول علی قاعدته کما قال شیخنا محب الله شاہ '' ارسال الیدین کے قائل سے ان دنوں میں راقم الحروف کی تحقیق بھی ہاتھ باند ھنے (وضع الیدین ) کی تھی، اس کے باوجود آپ نے اپنی کتاب ''نیل الا مانی و حصول الآمال'' والیدین ) کی تھی، اس کے باوجود آپ نے اپنی کتاب ''نیل الا مانی و حصول الآمال'' بعد میں اس پر تیمرہ کھول ، تا ہم بعض و جوہ کی بنا پر بیتیمرہ نہ کھا جا سکا ، بعد میں راقم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کورائے 'جھتا ہوں اور القم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کورائے 'جھتا ہوں اور اقم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کورائے 'جھتا ہوں اور اقم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی کتاب کی تھی باتھ کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کورائے 'جھتا ہوں اور اقم الحروف کی تحقیق بدل گئی اور اب میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی کورائے 'جھتا ہوں اور اقرائے 'خورائے 'خور

ای پرعمل ہے۔ سنن ابی واود (کتاب الصلوٰۃ ، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلوٰۃ حہ24)والسنن الکبری کلیم تی (۳۰٫۲) میں عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ ہے روایت ہے:
...

" صف القدمين ووضع اليد على اليد : من السنة "

(قیام میں) قدموں کوصف بنانا (لینی برابر کرنا) اور ہاتھ کا ہاتھ پر رکھنا سنت ہے۔ (شرح سنن الب داد للعینی جسس ۳۵۳ و۳۵۳)

اس روایت کی سند حسن ہے اسے ضیاء المقدی (متوفی ۱۹۳۳ ھ) نے المختارہ ( ۹۳ ص ۱۳۳ م ۲۵۷ ) میں ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک راوی زرعۃ ہے، اس سے دوثقہ روایت کرتے ہیں ، ابن حبان (الثقات: ۲۱۸۸) ذہبی (الکاشف ۱۲۵۱) اور ضیاء المقدی بھتے صدیم ہیں ، ابن حبان (الثقات: ۴۱۸۸) ذہبی (الکاشف ۱۲۵۱) اور ضیاء المقدی بھتے صدیم ہیں ہورجے کے راوی نہیں ، اس کی توثیق کرتے ہیں لہذا وہ حسن الحدیث سے کم درجے کے راوی نہیں ، اس دور کے مشہور محقق امام شخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بغیر کسی قوی دلیل کے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (دیکھے ضعیف شن ابی داود ص ۲۵۷)

9: مرسین کے بارے میں راتم الحروف کی بیخقیق ہے کہ جس راوی کے بارے میں بیہ ثابت ہو جائے کہ وہ مدلس ہے اس کی غیر سیحین میں خابت ہو جائے کہ وہ مدلس ہے اس کی غیر سیحین میں خن والی روایت ضعیف ہوتی ہے الا بیہ کہ دوسری سند میں ساح کی تضریح ، متابعت یا شاہد (موید روایت) ثابت ہو جائے ۔ اس اصول کی روسے میرے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے کہ نبی منافیتی نے کھڑے ہوکر جو تے پہننے سے منع فر مایا ہے ، اس پر میر اایک مضمون الاعتصام رسالے میں کھڑے ہوکر جو تے پہننے سے منع فر مایا ہے ، اس پر میر اایک مضمون الاعتصام رسالے میں چھیا تھا جس کا استاذ محترم نے "تسکین الفلب المعشوش بیا عطاء التحقیق فی

مقَالاتْ

تدلیس الدوری والاعدش "کنام سے چوہتر (۲۲) صفحات میں جواب کھا جو "الاعتصام لاہور "میں کی قطوں میں چھپاتھا جس کا جواب الجواب راتم الحروف نے شخ صاحب کی زندگی میں ہی انھیں بھیج دیا تھا گرشائع اس لئے نہ کروایا کہ میں نے اپنامؤتف ترلیس کے بارے میں واضح کردیا ہے، میرارسالہ "التاسیس فی مسالہ التدلیس" ماہنامہ محدث لاہور، شعبان ۱۳۱۱ بمطابق جنوری ۱۹۹۱ء جلدنمبر ۲۷ عددنمبر ۲۵ موہ ۳۹۳ میں شائع ہو چکا ہے۔

"نبیه: مضمون تضیح اوراضا فات کے ساتھ مقالات کی اسی جلد میں جھپ چکا ہے۔

•ا: راقم الحروف کوعلم اساء الرجال ہے والہانہ لگاؤ ہے، اس سلسلے میں "انوار السبیل فی میزان الجرح والتعدیل" نای کتاب لکھ رہا ہوں جو کہ معاصر علاء وغیر ہم کی جرح وتعدیل بہے ، میں نے بہت ہے جن میں مولا نا ہے، میں نے بہت ہے جن میں مولا نا محت اللہ برسر عنوان ہیں، آپ اساء الرجال کے بہت ماہر اور عدل وانصاف کو محت اللہ برسر عنوان ہیں، آپ اساء الرجال کے بہت ماہر اور عدل وانصاف کو محت والے تھے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله رحمه الله: آپ نے ان کے بارے میں فرایا:

" عالم محقق ثقة أمين "

الشيخ محمر ناصر الدين الالباني رحمه الله: آپ فرمايا:

"محقق لا يشك في كونه ثقة " ومحقق بين،ان ك ثقة و غين كولى شكنيس ب-الشيخ عطاء الله حنيف بهو جيانى رحمه الله: آپ فرمايا: "شيخ عطاء الله حنيا ثقة من الشقيات أست اذ ، مشل ه قليل في هذا الزمان "شيخا عطاء الله بهوجيانى صاحب التعليقات السلفي ك تفصيلى حالات كي لئه و يكي الشيخ الصالح عاصم بن عبدالله القريوتى ك كتاب "كو كبة من أنمة المهدى ومصابيح الدجى" (ص٣٩-١٢)

كوكبة من أنمة الهدى ومصابيح الدجى مجھے ثيخ عاصم نے بطورِمناولدوى ہے، اس پرشخ عاصم القريوتی نے تکھاہے كہ " بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحيم ، هدية رمز ًّا مقالات طالت المقالات المقالات

للمحبة إلى أخي في الله الشيخ المحقق زبير على زئي وفقنا الله وإياه لكل خير ورزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل ، كتبه عاصم بن عبدالله القريوتي \_9ازي القعرة ١٣٣٣ه "

شيخابديع الدين الراشدي رحمه الله: آپ في مايا: "هو ثقة"

زاہدالکور ی: آپ نے فرمایا: "متعصب ، من الحنفیة" اس طرح کے دوسرے اقوال میری کتاب انوار السبیل" میں درج ہیں۔ مدینہ کے جلیل القدرسافی شخ عبدالاول بن جمادالانصاری رحمہاللہ (متونی ۱۳۱۸ھ) کے عاد الانصاری رحمہاللہ (متونی ۱۳۱۸ھ) کے حالات پر تقریباً آٹھ سونو (۸۹۰) صفحات پر مشمل دوجلدوں میں ایک کتاب "المجموع" کسی ہے اس کتاب میں شخ عبدالاول نے معاصرین کے بارے میں شخ حمادالانصاری رحمہاللہ کے وہ اقوال جمع کرد یے ہیں جن میں انھوں نے بعض معاصرین پر جرح یاان کی تعدیل کررکھی ہے۔ (قال الوالد قولہ فی الذین عاصر بمرا کجوع جمال ۱۳۸۰ھ)

اا: بعض تكفيرى حضرات نے جماعت المسلمين كے نام ہے ايك جماعت بنائى ۔
ابوابوب مروح بن فتى نورالبرقوى اورابوعثان مازن الفلسطيني اس كے سركردہ ومحرك سے
انھوں نے ابوجهام عرف ابوعبداللہ محمد بن خلیفہ کوخلیفہ وامیر المؤمنین بنالیا،ان لوگوں
انھوں نے ابوجهام عرف ابوعبداللہ محمد بن احمد بن خلیفہ کوخلیفہ وامیر المؤمنین بنالیا،ان لوگوں
کی تردید میں استاذ محترم نے مجھے بارہ (۱۳) صفحوں کا ایک خطائھہ اتھا جس میں فرماتے ہیں:
دوسرے فتنے کا آغاز ان حضرات نے کیا ہے،ان کا مقرر کردہ امیر المؤمنین بیقی طور پر ہاشی
ہویانہ ہولیکن جہاں تک کتاب وسنت کا تھوڑ اساعلم اللہ تعالیٰ نے راقم الحروف کوعطا فرمایا
ہویانہ ہولیکن جہاں تک کتاب وسنت کا تھوڑ اساعلم اللہ تعالیٰ نے راقم الحروف کوعطا فرمایا
موسا) یہ خط ۱۹ مرد ۱۳۱۸ ہوائی ۲ راار ۱۹۹۳م کا لکھا ہوا ہے اور آخر میں " و المسلام
احقر العباد آخو کم أبو القاسم محب الله شاہ عفاء الله عنه " درج ہے۔
در المحدیث عضرو کے ثارے (اراء جون ۲۰۰۳ء) میں سے خط ممل شائع ہو چکا ہے۔ والحمد لله

مقالات

500

جماعت المسلمین سے مرادیبهاں مسعوداحمہ فی الیس ی تنفیری کی جماعت المسلمین ہے جس کی پہلی بنیاد ۱۳۸۵ھ اور دوسری بنیاد ۱۳۹۵ھ میں رکھی گئ تھی ، راقم الحروف نے ان تکفیریوں کے ردمیں کئی رسائل لکھے ہیں جن میں گیارہ (۱۱) صفحات کا رسالہ ' فرقہ مسعودیہ اور اہل حدیث' جناب ڈاکٹر ابوجا برعبداللہ دامانوی حفظہ اللہ کی مشہور کتاب ' الفرقة المجدیدہ'' کشروع میں بطور مقدمہ چھیا تھا۔

ا یک دفعہ حضرو کے چند ساتھی ، جناب نثار احمد صاحب ، جناب حافظ محمد فردوس اور جناب سعید احمہ ولدنشلیم خان صاحب وغیرہم مسعوداحمہ بی ایس سی صاحب کی بنائی ہوئی ''جماعت المسلمين رجشر ڈ'' ميں شامل ہو گئے تھے، ان کے امير جناب نثار احمد صاحب تھے۔ان ساتھیوں نے مسعود احمد نی ایس سی سے میری ملاقات بسلسله سوالات کا پروگرام بنایا۔ان دنوں سعیداحمرصا حب نے جذبات میں آ کرمسعوداحمرکومیرے خلاف ایک خطاکھا تها جو که تکفیریوں کے رسالے''لمسلم''سلسلہ اشاعت: ۱۰، رمضان ۱۳۱۷ھ پیس'' نا قابل فراموش'' کے عنوان سے تین صفحوں پرشائع ہوا۔ہم اسلام آباد میں مسعود صاحب کے بیٹے سلیمان کے گھر پہنچ گئے ، گھریر ٹیلی ویژن (T.V) کاانٹینا لگا ہوا تھا ،اورسلیمان صاحب نے کالا خضاب نگار کھاتھا مجلس میں انجینئر عبدالقد دس سلفی صاحب بھی تھے مسعود صاحب ے تدلیس کے مسلم پر بات ہوئی تو وہ لا جواب ہو گئے ۔اس کے بعد حضرو کے تمام ساتھیوں نے بیعت توڑ دی تھی سعید احمد خان نے ۱۹۹۳ء کومسعود احمد صاحب اور ان کے فرقۂ مسعودیہ کے نام خط لکھا'' میں سعیداحمہ آف حضر وحلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے آپ کواینے بھائی جناب زبیرعلی زئی کے بارے میں جوخط لکھاتھاوہ میری غلط بھی پر پنی تها، الله تعالى ميري بيلغزش معاف فرمائ ..... من الل حديث مون اور ابل حديث جهاعت کواہل حق سمجھتا ہول .....اب حضرو میں فرقۂ مسعود پیکا کوئی وجود نہیں ہے.....سعید احمد ولدنشليم خان محلَّه غطيم خان حضر وضلع ا ئك ''

نْار صاحب ٰ نے لکھا کہ'' میں نثار احمر حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں اور میرے اور ساتھی

سعیداحمد صاحب اور حافظ محمد فردوس صاحب غلوفہی کی بناء پر آگی رجٹر ڈیجاعت میں شامل ہوگئے تھے، جب دیکھا کہ آپ کی جماعت عام مسلمانوں کی تکفیر کرتی ہے تو آپ سے متنظر ہوکر میں نے بیعت تو ڈد کی اور ہم تینوں ساتھی آپ کی رجنر ڈیجاعت سے نکل گئے اب المحمد ملئے ہم (مسلمین) مسلمان بھی ہیں اور اہل سنت اور اہل صدیث بھی اور تمام اہل حق سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کتاب وسنت پر فرمائے۔ بقلم خود شاراحمد سابقہ امیر جماعت المسلمین رجٹر ڈحضر و' (1997-20)

حافظ فردوس صاحب نے لکھا کہ'' میں حافظ فردوس اعلان کرتا ہوں کہ ہم تین ساتھی ''جماعت المسلمین'' مسعوداحمد صاحب کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے،تقریباً دوتین ماہ بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ مسعود صاحب اورائل جماعت مسلمین کی تکفیر کرتی ہے جس کے ہم گواہ ہیں تو ہم نے اس جماعت کوچھوڑ دیا۔ حافظ محمد فردوس'' (۱۹۹۲–۱۳–۱۳)

سعیدصاحب کے مراسلے کا پچھ حصہ بعد میں'' ہمسلم'' میں'' ہائے اس ذود پشیمان کا پشیمان ہونا'' کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ (بیخط و کتابت ہمارے پاس موجود ہے۔)

راقم الحروف نے جماعت السلمين كى مركارى مبلغ عبدالطيف الكفيرى كى مراسلے كا يواب " القنابل الذرية في ابطال أصول الفرقة المسعودية " كنام سے سول (١١) صفحات يركه اتھا۔

۱۲: ہمارے جلیل القدر شیخ مولا نالا مام فیض الرحمٰن ابوافضل الثوری رحمہ اللہ (متو فی ۱۳۱۷ھ) بہت بڑے محقق اور عظیم محدث تھے ، ابن التر کمانی کی '' الجو ہر القی '' کا انھوں نے نہایت بہترین رولکھا، وہ شیخ محب اللہ شاہ الراشدی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے تھے: '' عالم کہیر'' میں کہتا ہوں کہ دونوں بہت بڑے عالم اور اعلیٰ درجے کے ثقہ تقی اور زاہد تھے رحمہما اللہ سا!: استاذ محترم سے جب میں نے آخری الوداعی ملاقات کی تو راقم الحروف سے فرطِ محبت کی وجہ سے ان کی آئکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں بھی فرطِ غم کی وجہ سے رور ہاتھا۔ محبت کی وجہ سے رور ہاتھا۔ آنھا گرباز بینم روئے (شیخ) را تا قیامت شکر بگو یم کردگار خوایش را

مقالات مقالات

۱۳: شیخ صاحب نے مجھے جوسندِ عدیث عنائیت فرمائی تھی اس کا عکس اس مضمون کے آخر میں ملاحظ فرمائیں۔

10: ابآپ کی تصانف کا تعارف پیشِ خدمت ہے:

### عربي تصانيف

- (۱) التعليق النجيح على جامع الصحيح
- (٢) تراجم الرواة لكتاب القراءة خلف الامام
  - (٣) كشف اللثام عن تراجم الرواة الاعلام
- (٣) طريق السداد وفصل المقال في تراجم الرجال الثقات النبال
  - ثقات الرجال الملتقطة من تاريخ جرجان
    - عون الله القدوس السلام
  - تحصيل المعلاة ببيان حكم الجهر بالبسملة في الصلوة
    - (A) الهام الرحيم الودود وتنقيد فتح المعبود
  - (٩) تعليق المحب الحسيني على التقريب للحافظ العسقلاني
    - (۱۰) التعليقات على صحيح ابن حبان
- (11) ازالة الاكنة عن بعض المواضع في تمام المنة في التعليق على

#### فقه السنة

#### اردوتصانيف

- (١) حياز الصلوة من بيان أدعية الصلوة
- (۲) صدق المقال وسداد الاتجاه في بيان سوانح حيات محب الله
  - (٣) سوانح حيات سيد إحسان الله شاه الراشدى
  - (٣) السعى الأثيت في تحقيق التلقب باهل الحديث
    - (۵) الصواعق المرسلة

مقالات 503

- (۲) تنبیه الفطن الداری
- المنهج السوى في الملاحظات على تفسير الغزنوي
  - (۸) الرد على الرسالة لنور الله شاه الراشدى
  - (٩) تاييد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
    - (١٠) نيل الاماني وحصول الآمال
  - (١١) ١ زالة نقاب التزوير عن من وجه مسئلة التصوير
    - (۱۲) جودة التنقيح في مسئلة ركعات التراويح
- (١٣) التحقيق المستحلى في ثبوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  - (١٢٢) القطوف الدانية في أجوبة السؤالات الثمانية
  - (۱۵) گزارشات جاری برجواب انسانی اعضاء کی پیوند کاری
    - (١٢) انعام ذي الجلال والاكرام
  - (١٤) حقیقت پنداندمشغله برائے جائز وقبلدرخ پاؤل کرنے کامسئلہ
    - (۱۸) امام محربن عبدالوهاب: ایک مجدد
      - (١٩) البرهان القاطع
      - (٢٠) اتحاف السادة الكرام
    - (٢١) احضار اللمعة لتحقيق الاذان العثماني يوم الجمعة
      - (۲۲) خطبه صدارت كانفرنس لاهور
        - (۲۳) ايضاح المرام واستيفاء الكلام
- (۲۳) تسكين القلب المشوش باعطاء التحقيق في تلليس النوري و الأعمش
  - (۲۵) دارهی کتنی رکھنی جا ہے
  - (۲۷) گزارش بنده حقیر ریقفیم مخلصانه فیحت
    - (۲۷) الردانتحقین علی کتاب پیغام خدا

مقَالات

#### سندهى تصانيف

- (۱) المنهج الاقوم في تفسير سورةمريم
  - (۲) قناوی راشدیه
- (٣) بذل اقصىٰ الوسع في اجوبة ، السؤلات التسع
  - (۴) سفرنامهاشنبول
    - (۵) سفرنامه حجاز
  - (۲) سفرنامه حجاز ویورپ
  - (۷) سفرنامه اسلام آباد کانفرنس، اہل فکرودانش
  - (٨) القواطع الرحمانية (رد قاديانيت)
  - (٩) التنقيدالسنى على فلتات المولوى عبدالغنى
    - (١٠) اظهارالغواية الواقعة في كتاب ييفام مدايت
- (۱۱) التحقيق الجليل في ان الارسال بعد من حيث الدليل
  - (١٢) انيس الفراغ في بيان حقائق علوم البلاغ
  - (۱۳) عون اولى الحميد في رد على عبدالوحيد
- (۱۴) الله سبحانه وتعالى جو احسان سندس منت براء جائزه
  - (aa) البيان الانبل في شرح المفصل
    - (۱٦) شعر وشاعری
  - (١٤) افصح التبيان واوضح البرهان
  - (۱۸) ملاحظات بركتات مقام مصطفى
  - ۲۱: آپ کے چند فقہی مسائل اور اجتہا وات ورج ذیل ہیں:

آپ رکوۓ کے بعد ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھنے کے قائل تھے اس موضوع پر آپ نے کافی رسالے اور کتابیں لکھی ہیں۔ آپ تشہد اول میں درود ابرا جیمی پڑھنے کے قائل تھے۔ آپ

مقالات

نظیر نماز پڑھنا مکروہ سیجھتے تھے،آپ کی پیخفیق تھی کہ ہمیشہ بیٹھ کرہی جوتے پہنے چاہئیں،
ہمارے شخ حافظ عبدالمنان نور پوری حفظہ اللہ کی بھی یہی تحقیق ہے۔ حافظ صاحب پاکستان
کے کبارعلاء میں سے ہیں محب اللہ شاہ صاحب فرض نماز کے بعد بھی بھار،التزام ولزوم
کے بغیر ہاتھا تھا کراجتا کی وعا کے بھی قائل تھے ،اس مسئلہ پرآپ کا ایک رسالہ مطبوع ہے۔
میری تحقیق میں رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ نا رائج اور ہاتھ با ندھنا جائز ہے،تشہداول
میں درود پڑھنامتی وافضل ہے۔ نماز سرڈھانپ کر پڑھنا افضل ہے۔ چاہے کھڑے ہو
کر جوتے پہنیں یا بیٹھ کر، دونوں طرح جائز ہے، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا صری شوت نہیں ہے،اگر التزام ولزوم نہ ہوتو بعض اوقات بید دعا جائز ہے مگر افضل یہی ہے کہ
شوت نہیں ہے،اگر التزام ولزوم نہ ہوتو بعض اوقات بید دعا جائز ہے مگر افضل یہی ہے کہ

(۲۳-ايريل۲۰۰۳ء)

## مجھے فضیلة الثینج محتِ الله شاہ راشدی رحمہ الله نے جوسندِ حدیث عنایت فرما کی تھی ، یہ اس كاعكس ب\_جزاه الله خيراً .

الدرا المراجع المراجع والمراجع المراجع الموسط المراجع الادل الم المستعمل المستعمل بالمستعمل المنظون المستعمل المنظون مدادعن وسيبيل وزيويالنها المام لينهاد يستسدونها أوبراها منيان أو الريام الارادا عورادر والعراد والما والعنا والعاد عد مراهم كالوالم الكامرا المعادية والمستان والمستران والمناه على من المال والمال والمال المناه المن المناه المن Contraction of the second of the second وجريدان ولفنا بنزوالي كيون أمريه ويتان فالان الجيافية والعلاكيان الأ وعياض ويداوه وفيطوانت الميسد والذراية فاستاه فالطبط ويرومه بالأنح ابر شاهست درگاها مای دکتر توسالوپ خان در از بر درخاند این میما درگاها مای دکتر توسالوپ خان در از بر شاران بر در داری شاران بر در در از ماری شاری با توس

16 de 62 h الاسكنة الالى كامريزمرا عدد على رسي اخرالعاد

"也""" أنعا أوجب

أواه أفراهدهم مطاعات ويدويه واستدع فكلحث بالدنان أوهند أمهان بتواسي الأوارات Continues with the property to be the state of the state of ار معلماً المعينة في والمدين أو المدينة المدينة المدينة المعاملة الموافقة المسابقة المدينة المعاملة المسابقة ا المعاملة المعينة المعاملة الم الأراب المسيئة الوالي عاجيج فالعدور والإيا تميينا الماء ومرفوه ويركب السبار العالمة كالأم الوائر إحدادا بالكرمون سيافات المستطيع مهاكاتكية نافرا فافاتا فوستا العسام الإسلامية على المساولات المساولات المساولات المساولية المساولة المساولة المساولات المساولات المساولات المساولة حراسه الرياس المال المراد والبري المعامة والمالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الرمواداند من الرويكر مح كنتي الكناف ويداف الريطانية إما أمور ما والأعاوات والكار والمراز والمراوط والمراوع والمعارية والمراوة والمساكن الدو الملا المادان ر شدیدن اعتباری انگلیس شعوات که کورود و اینانید با در استان در در بدر ۱۱ در در افزارگذار از کاستان با در استان با در استان با در استان با در استان با در در استان با در در اش در برگذارشد و در مصلی کومک بر طور و از اینان کاش با داد استان بیشتر اینان و در دشتید از در

1000 التوافة رب المعاصي والعلوقات عام التصول فوا ترج بالا والعجاج العسين أمركها البوا الميد

لله ربر و را لناه در الله ورود الألمون مدر وعاد بالوالل الاستدري ما والوالة ر المراق المراق المراق المواقعة المراق ا المراق The Comment with the contract of the contract والد الاساس الدور القصد الإينا إفراد الروال المعافظ كو وجالا المعافظ كروال ورور المراع الما الوع المديد في الكروري من المراج التوج المدور المواج المراج المراء العصريان بأردياهم في مرع لاب فالإرجواع حسور المصدرات مردود المالية

وعالمان الاوان الهرمه وأراح جامورراسا في المارا المراج الماران المراجع

# علامهمولا نافيض الرحمن الثوري رحمه الله

ولا دت: ۱۹۲۰ء نستی بلوحیاں داندی،ادچ شریف(اوچپراوش) قوم:بلوچ قیصرانی نام ونسب. ابوالفصل فيض الرحمٰن بن غلام محمد ( تُحمرُ ) بن دلا ورخان بن جلال خان بن حسنخان

تعلیم: آپ نے اردواور فاری کی ابتدائی تعلیم مدرسه گمانی میں اور درسِ نظامی کی تحیل دارالحدیث محدیہ جلالپور میں 1962ء سے پہلے کر لی تھی بعد میں مدرسہ زبید بی تحلّہ نواب سیج دہلی میں بھی پڑھتے رہے ہیں۔

اساتذہ: آپ کے بعض اساتذہ کے نام یہ ہیں:عبدالحق محدث بہاو کپوری،محمد حیات، عبدالحق ماتاني ،سلطان محمود محدث جلاليوري ،عبدالمجيد پنجابي اوراحمرالله وغير جم -

رحمهم اللداجمعين

ورس وتدرلیس: ریاست بهاولپور کے مدارس میں تدریسی خدمات سرانجام دیں۔ لصنيفي خدمات: آپ كى چندائم تصانف درج ذيل ين:

(۱) الرداتقي على الجو براتقي [غيرمطبوع] ابن التر كما في حنفي كي كتاب الجو برائقي كانكمل رو ہے۔(۲) تخ یج ما قال الترندی:وفی الباب اغیرمطبوع] (۳) رش السحاب فیما ترک الثيغ (عبدالرحنٰ المبار كفورى) في الباب[مطبوع](٣) تخريج وتعلق على كتاب القراءة للبيه في [غير مطبوع] (٥) معجم الصغير لا بي يعلى الموسلي ، تخريج وتعلق [غير مطبوع] (١) فهرس الاصحاب الذين ذكرهم الترندي تحت قوله: وفي الباب [مطبوع] ( 4 )رجال كتب القراءة للبيهق [غير مطبوع] (٨) تعليق جزء رفع اليدين للبخاري [مطبوع] (٩) تعليق جزءالقراءة للبخاري [مطبوع](١٠) تغليق فتح الغفور في وضع الايدي على الصدور

مقَالاتْ

[مطبوع] تفصیل کے لئے دیکھئے دمولا ناسلطان محمود محدث جلالپوری (ص۲۱۲ ۲۱۲)
وفات: آپ نے اپنے شخ مولا ناسلطان محمود محدث جلالپوری رحمہ اللہ کی وفات کے
تقریباً ایک سال بعد چھہتر (۲۷) سال کی عمر میں اپنے آبائی گاؤں بستی بلوچاں داندی میں
۱۳۸ر جب ۱۳۱۷ھ بمطابق مح محبر ۱۹۹۱ء کو وفات یائی۔ آپ کی نماز جناز ومشہور جلیل القدر
سلفی عالم مولا نامحمد فیق اثری حفظہ اللہ نے بڑھائی تھی۔
تحدیث بعد نام الحروف کوآپ سے استفادے کا موقع استاذ محترم شن الوحمہ بدلیج الدین
شاہ الراشدی رحمہ اللہ کے مکتبہ راشد ہے، نیوسعید آباد میں ملا۔ آپ نے مجھے سند حدیث اور
اس کی اجازت اپنے و شخط کے ساتھ ۱۳۱ صفر ۸ میں اور وہ سید نذیر حسین محدث و ہلوی رحمہ اللہ سے روایت
کرتے ہیں۔ رحمہ ماللہ انجمعین

# مبلغ اسلام: حاجى الله دنة صاحب رحمه الله

جن شیوخ سے میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے ، حاجی اللّٰد د نہ صاحب ان میں سے سرفہرست ہیں۔ راقم الحروف نے سنن الی داود پر:۸۹ اصفحات پہشتل''نیل المقصو ر فی التعلیق علی سنن الی داود'' کے نام سے عربی زبان میں حاشیہ کھا ہے جس میں تخر بے و تحقیق کے ساتھ ساتھ فقہی فو اکد ولغوی تشریحات بھی ہیں۔

اس حاشيه مين ايك جگه راقم الحروف في لكھا ہے:

" ويدل هذا الحديث ..... على ترك الصلوة ، خلف المبتدع والفاسق ونحوهما وكذا استدل به شيخنا الإمام المتقن أبو الرجال الله دته بن كرم إلهي بن أحمد دين تهمن السوهد روي رحمه الله "

(نیل المقصو دج اص۳۷۱، حدیث ۴۸۱)

گونا گوں مصروفیات کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اب موقع عطا فر مایا ہے کہ شخ محرّ م رحمہ اللہ کے حالات تحریر کئے جا کیں۔

## ىمىلى ملا قات

ایک عرصہ پاکستان سے باہر رہنے کے بعد، ۱۹۸۰عیسوی کے آخر میں جب پاکستان آیا تو کچھ دوستوں نے بتایا کہ، حاجی اللہ دندصاحب، کامرہ ائیر میں (Air Base) سے آگر ہر جمعہ حضروشہر میں درس دیتے ہیں ، اہل حدیث عالم ہیں ، ان کا درس انتہائی مفید اور معلوماتی ہوتا ہے۔

چنانچہ جمعہ کے دن درس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ انتہائی پر دقار سفید گندی چبرہ ، موتیوں جیسے دانت ، گھنی سیاہ لمبی داڑھی مونچھیں استرے سے مونڈی ہوئیں ، دراز قد درز شی جسم ، صاف مقالات على 510

ستھراسفیدلباس زیبتن کئے ہوئے ،سرکے گھنے بالوں پرسرخ سعودی رومال ، بیتھے حاجی اللہ دنتصاحب رحمہ اللہ اوران سے بیرمبری بہلی ملاقات تھی۔

[توضيح: امام احمد بن زهير بن حرب رحمه الله (متونى ١٤٥٩هـ) فرمات مين:

" حدثنا عبيدالله بن عمر قال : حرج ابن عيينة يومًا وقد حلق شاربه ، فضحك ثم قال : رأيت في المنام كأن أسناني كلها وقعت فأولت أن أبنائي يموتون و أبقى "

(اخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير:ص ٩٠٣٧٨ ح ٣٨٧ سنده صحح معبيدالله صوابن عمر بن ميسرة القواريري رحمه الله)

اس سیح روایت ہے معلوم ہوا کہ امام سفیان بن عیبینہ رحمہ اللہ (متوفی ۱۹۸ھ) اپنی موجھیں استرے ہے منڈ اتے تھے۔ ]

#### ولادت بإسعادت

حاجی ابوفہد (ابوالرجال) الله ونه بن کرم الهی بن احمد دین ،مورخه کیم اکتوبر۱۹۳۲ عیسوی ،سوہدرہ ، وزیر آباد پنجاب کے ایک بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے اسلامی مہینوں میں رمضان کام ہینہ تقا۔

آپ کے بیٹے عبدالقدر کی روایت ہے کہ بچین میں آپ نے قرآن مجیدالک بریلوی مولوی صاحب نے کہا: '' بیٹا! قرآن مجید کا ترجمہ مولوی صاحب نے کہا: '' بیٹا! قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھناور نہ وہائی ہو جاؤگے' عاجی اللہ و تہ صاحب کو یہ بات الیی نا گوارگزری کہ انھوں نے اس مولوی صاحب کا درس جھوڑ کریہ صمم ارادہ کرلیا کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھوں گا۔ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے اس کا ترجمہ ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہے تا کہ ہم اپنی زندگی اپنے رب کے احکامات کے مطابق گزار سکیس ، یہ تو بڑی مجیب وغریب بات ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے ہے آدی وہائی ہوجاتا ہے۔؟

اصل بات سے ہے کہ اگر خلوص ول سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جائے تو شرک و بدعت کے

مقالات | 511

اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور اللہ ورسول کی اطاعت ہو حیدوسنت کا اعلیٰ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی انتہا کی تعجب انگیز ہے کہ اشرفعلی تھا نوی دیو بندی صاحب فرماتے ہیں کہ''عوام کے لئے تر جمہ قرآن شریف دیکھنامصرہے۔'' (اشرف الجواب ۱۸۵ ہفترہ:۳۷) خوشحال با با

خوشحال بابا حاجی اللہ دندصاحب سے بے پناہ محبت کرتے تھے وہ بوٹا گاؤں ضلع اٹک کے رہنے والے ، بالکل کورے ان پڑھ تھے گرقر آن مجید کا ترجمہ من رکھا تھا ، انتہائی دلیر ، مجاہد اور زبردست موحد تھے رحمہ اللہ ، ایک دفعہ انھوں نے ایک مولوی کو وعظ میں سے کہتے ہوئے سنا کہ انبیاء کرام علیم السلام ما کان وما یکون کا ساراعلم غیب جانے ہیں ۔خوشحال بابا (متوفی ۲۰۰۳ء) نے اس مولوی صاحب سے کہا کہ قرآن سے ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں والا واقعہ پڑھ کرلوگوں کو سنا دو ،مولوی صاحب نے بیدواقعہ تو نہیں سنایا ،مگرخوشحال بابا نے زبانی سناویا کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو انھوں نے پھڑا وزم کے کرکے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا ،فرشتوں نے کھانا نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو فرف (دامن گیر) ہوا۔ (مثلاء کھے سورۃ الذاریات ، ۲۲ ۔ ۳۱)

بابا خوشحال نے اس مجلسِ وعظ میں کہاتھا کہ اس قر آنی قصے سے تین باتیں ثابت ہیں:

ا: انبیاء کرام (کلی ،سارا ، ما کان و ما یکون والا )غیب نہیں جانتے ورندا براہیم عَالِیَّالِ مجھی فرشتوں کے لئے گوشت پکا کرندلاتے ،البتہ جواللد نے وقی کے ذریعے سے بتا دیا وہ مناسب مناسبہ

ضرورجانتے ہیں۔

۲: فرشتے غیب نہیں جانے ورنہ وہ ابراہیم غالیّلاً) کو پچھڑا ذیج کرنے ہے منع کردیے۔
 ۳: اولیا ءغیب نہیں جانے ورنہ ابراہیم غالیّلاً) کی ولیہ بیوی ، پچھڑا ذیج کرنے ہے انھیں روک دی۔

مولوی صاحب نے حیپ رہتے ہوئے راہِ فرارا ختیار کرلی۔

خوشحال بابا ۴/ اگست ۲۰۰۳ء کوفوت ہوئے اور بوٹا گاؤں ضلع اٹک میں مدفون ہیں۔رحمہ اللہ

مقَالاتْ

### تعليم

ترجمه پڑھتے ہی حاجی اللہ و تدصاحب نے کتاب وسنت کاراستہ یعنی مسلک اہلی حدیث اختیار کیا، آپ نے ابتدائی تعلیم سوہدرہ تخصیل وزیر آباد سے حاصل کی ،سکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ '' جامعہ اصحاب صف' "موہدرہ تخصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ میں واخلہ لیا۔ آپ جامعہ میں چارسال تک پڑھتے رہے ترجمہ قرآن، صرف وجو تفسیر اور مشکوق میں زبر دست کامیا بی حاصل کی ، اور ساتھ ساتھ میٹرک کا امتحان '' سکاٹ مشن ہائی سکول وزیر آباد'' سے فرسٹ و ویژن میں پاس کیا۔

(انوارالسبيل في ميزان الجرح والتعديل ص١٠١)

مولا نامحمرصدیق رحمہ اللہ علم فرائض (میراث ) کے بہت ماہر تھے۔ حاجی صاحب نے علم میراث ان ہی سے سیکھاتھا۔

مولا نائحەصدىق صاحب كى وفات ١٦\_ايرىل ١٩٨٨ءكوموتى\_

مقالات

#### ملازمت

عدا عیں حاجی صاحب پاکستان ائیر فورس میں ملازم ہوئے ،آپ ملیر کرا جی، مرگودھا، اور کامرہ رہے، عبدالقدرین اللہ دتہ بیان کرتے ہیں: ''ایک دفعہ آپ نے اٹا مک افر جی کمیشن میں امتحان دیا تو اول پوزیشن حاصل کی ، انٹرو یو میں کہا گیا کہ آپ جیسے لوگوں کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے، لیکن آپ کوداڑھی منڈ وانا ہوگی ، تخواہ بھی بہت اچھی تھی گر آپ نے کہا: '' مجھے الیمی سردس منظور نہیں ، میں داڑھی نہیں کؤ اسکتا ، ہاں نوکری چھوڑ سکتا ہوں'' لہذا انھوں نے بینو کری ٹھوڑ میں ساحب داڑھی کے معاطع میں کسی قتم کی رعایت کے قائل نہیں تھے ، جس شخص کی داڑھی مونڈی ہوئی ہوتی آپ اس کا نکاح خوذ بیس رعایت کے قائل نہیں تھے ، جس شخص کی داڑھی مونڈی ہوئی ہوتی آپ اس کا نکاح خوذ بیس

الم 1921ء میں آپ سعودی عرب میں رہاں دوران عربی میں کافی مہارت حاصل کی۔ آپ الم زبان کی طرح عربی ہوئے سے ، وہاں پر جج اور عمروں کے دوران میں آپ کی دعوت و بہلنے کا سلسلہ جاری رہا، آپ تن بیان کرنے والی بے نیام تلوار سے ، کسی کا خوف آپ کے قریب کھی نہیں پھٹلا تھا۔ حاجی صاحب انگریزی زبان ہولئے کے بھی بہت ماہر سے ، ایک دفعہ میراج فیکٹری کا مرہ میں اردن اور ابو طہبی کے پھھ وب ساتھی ٹریننگ کے لئے آئے ہوئے میں میراج فیکٹری کا مرہ میں اردن اور ابو طہبی کے پھھ وب ساتھی ٹریننگ کے لئے آئے ہوئے سے ، حاجی صاحب نے آئیس انگٹس میں پڑھانا شروع کردیا ، آئیس جب معلوم ہوا کہ حاجی صاحب عربی جانتے ہیں تو سے مطالبہ کیا کہ جمیس عربی میں پڑھا کیں ، اس کے بعد ان عرب ساتھیوں کو حاجی صاحب عربی زبان میں پڑھا تے ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عربی عالم میں تھو درس دے رہے ہیں ، آپ دوران درس عربی میں فی البدیہ بہترین لطا کف بیان سی جو درس دے رہے ہیں ، آپ دوران درس عربی میں فی البدیہ بہترین لطا گف بیان سی جو درس دے رہے ہیں ، آپ دوران درس عربی میں فی البدیہ بہترین لطا گف بیان ساتھ کا مرم وہ بین میں ہوئے اور بہیں ۱۹۸۵ء میں ماسٹر دارنٹ کی حیثیت سے ریٹا تر ڈو سے کے ہمریح سے دو برست اعلی شے اور آپ کی جالات و شان پرسب کا اجماع تھا۔

مقالات

#### نمازجعه كاآغاز

۱۹۸۰ء کا وافر سے میں نے باقاعدہ حاتی صاحب کے دروس اور پروگراموں میں شامل ہونا ، مختلف و نئی امور پر بار بار سوال کر کے ان سے کتاب وسنت کاعلم حاصل کرتا شروع کیا ، چونکہ ہمارے گاؤں میں (جو کہ اب حضروشہر کا ایک محلّہ ہے ) نماز جمعیٰ ہم تقی ،ہم نے مشورہ کیا اور والدمحر م حاتی مجد دصاحب کی اجازت سے ۱۹۸۲ء میں نماز جمعہ کا آغاز اس مجد میں کیا جو والدصاحب نے تغیر کی تھی ،محلّہ پیروادشہر حضروضلع اٹک میں کہی محبد بعد میں مجد بعد میں مجد اللہ الحدیث کے نام سے ضلح اٹک میں سلفی المل صدیث وقوت کی بنیاد بنی ، کہی نماز جمعہ میں درج ذیل اشخاص حاضر ہوئے۔ ان حاتی اللہ دیت صاحب ان حافظ زبیر علی زئی ساخی ۔ کہی نماز جمعہ میں درج ذیل اشخاص حاضر ہوئے۔ ان حاتی اللہ دیت صاحب ( گو جرانو الہ ) ۵: ایک ساخی ۔ بنیا بنی میا ہوئی دین کی درج ذیل اختیار کی میں المی صدیث کی درج ذیل اختیار کی میں المی صدیث کی درج ذیل میں میں میں میں میں میں میں میں میں دونہ دونہ جو دوں طرف میں وقوت تھیل گئی ماب اس علاقے میں اہل صدیث کی درج ذیل میں میں میں میں میں میں وجود ہیں :

۱: مجدالل صدیث انگ شهر ۲: مجدالل صدیث محمدی، بونا ۱۰ نک ۳: مجدالل صدیث مرزا، انگ ۳: مجدالل صدیث مرزا، انگ ۳: مجد انل صدیث کامره ۲: محمدی مجد انل صدیث بیرداد ۹: مجدانس بن مالک مدیث بیرداد ۹: مجدانس بن مالک نذی (اعوان آباد) گوندل انگ ۱: مجده میره که کالل صدیث کلوژی

اا:محبدالل حديث دامان ١٢:محبدالل حديث خالوغازي

یرسب مساجدالله تعالی کے خاص فضل وکرم اور حاجی الله دند صاحب کی محنت بشاقه کانتیجه بیں۔ خطیب و مناظر

حابی صاحب بہترین خطیب اور کامیاب مناظر تھے، آپ کا خطبہ لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے، خطبے کوتر آن دحدیث کے حوالوں کے ساتھ ساتھ بنجا لی زبان کے اشعار سے بھی مزین کرتے ۔ آپ کا خطبہ اردو زبان میں ہوتا تھا، قراءت انتہائی عمدہ ، تجوید کے اصولوں کے مطابق اور مخارج الحروف کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ مقالات 515

"جاعت المسلمين رجر و" نامى جماعت كے بانى مسعود احمد بى الىسى سے آپ كا مناظرہ ہوا تو مسعود صاحب مناظرہ ادھورا جھوڑ كر بى فرار ہو گئے تھے ، بعض المل بدعت آپ كى تبلىغى سرگرميوں كے خلاف ايم ڈى تك شكائتيں كرتے مگر آپ بھى نہ ھجراتے اور ق بات كو دُخ كى جو خ بريان كرتے ، آپ ايم دى صاحب كو بھى قر آن وحديث كى دعوت منا آتے تھے ۔ ايك دفعہ آپ نے ايم دى صاحب سے كہا: "كيا آپ قر آن وحديث كو نہيں مانتے ؟" انھوں نے كہا: "ميں مانتا ہوں" تو آپ نے فرمايا: " بھر تو آپ بھى المل حديث وى ہوتا ہے جو قر آن وحديث كو مانتا ہے ، ايم دى صاحب لا جواب ہو گئے۔

جتیال گاؤں بیں ایک دفعہ عزیز الاسلام کے گھر، درس قرآن کے دوران بیں شرپندوں کو آلی کے دوران بیں شرپندوں کو ذلیل کیا، شرپندوں نے آپ پر تملہ کردیا گرآپ تابت قدم رہے، اللہ نے شرپندوں کو ذلیل کیا، اس واقعے میں شرپیندوں نے موٹر سائیکل اور سائیکلوں کو بھی بہت نقصان پہنچایا تھا۔ عبدالبعیر صاحب، عزیز الاسلام صاحب اور ان کے ساتھی آپ کے سامنے سیسہ پلائی دیوادین گئے تھے۔

شرپندوں کے اس جملے کے بعد محترم عزیر الاسلام کے سارے بھائی اہل حدیث ہوگئے اور تمام فسادی وشرپند حضرات ولیل ورسوا ہوئے۔ایک دفعہ بہادر خان گاؤں، شلع انک میں بریلوی اور دیو بندیوں کے درمیان جتازے کے بعد دعا پر مناظرہ تھا ، اس مناظرے میں حاجی اللہ دند صاحب بھی موجود تھے، ہریلویوں نے ''المہ و طلسر حسی'' سے ایک روایت پیش کر کے دیو بندیوں کو پریشان کر دیا تھا ، حاجی صاحب نے مناظر سے اجازت لے کرروایت پذکورہ کی سند طلب کی اور کہا کہ حدیث وہی قابل قبول ہوتی ہے۔ س

بریلوی حضرات روایت ندکورہ کی سند پیش نہ کر سکے اور شور مچانا شروع کر دیا کہ میٹخص حزب اللہ والا اور اہل حدیث ہے اسے مجلس سے نکال دو۔ حاجی صاحب اہل حدیث تو مقالات 516

ضرور تقے مُركزا چى والى حزب الله سے ان كاكوئى تعلق نہيں تھا۔اس'' حزب الله'' كى بنياد ڈاكٹرمسعودعثانی صاحب نے رکھی تھی۔

ہمارےگاؤں (حال جملّہ حضرو) کے آیک''تبلیغی بھائی''اہل حدیث کے بخت خلاف تھے ، آیک دفعہ وہ حاجی صاحب نے تبلیغی نصاب کا حوالہ دیا۔ اس شخص نے انکار کر دیا حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ تبلیغی نصاب لے آؤ، بہت برانا واقعہ ہے لیکن مجھے اچھی طرح یا دے کہ میں دوڑتے ہوئے تبلیغی نصاب لے آیا تو حاجی صاحب نے فوراً ''فضائل ورود'' میں سے حوالہ نکال کراس شخص کے سامنے چیش کر دیا ، وہ شخص سخت شرمندہ ہوااور فوراً را وفرارا ختیاری ۔

ایک دفعہ و یو بندی مدرسہ ' اشاعت القرآن حضرو'' کے مولوی امتیاز صاحب نے واہ کینٹ میں اہل صدیث کومناظر ہے کا چیلنج کیا تو جاجی صاحب اور میں واہ کینٹ بینی گئے ، وہاں مولوی صاحب نے گھراکراس کاغذ پر دستخط کردیئے تھے جس میں بیکھا ہوا تھا کہ ''! تقلید شخصی کتاب وسنت کے خلاف ہے 'ا: مقتدی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی ۔ جاجی صاحب نے مولوی امتیاز صاحب سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمارا اور آپ کا جھگڑ اختم ہوگیا ہے ، آپ نے اس دعوی پر دستخط کردیئے ہیں جس پر میں نے دستخط کئے ہیں ، معلوم ہوا کہ ہمارا اور آپ کا دعوی المی ہمار کی المی المی المی کے ۔ اصل کے ہمارا اور آپ کا دعوی ایک بی ہمولوی امتیاز صاحب شرمندہ ہوکر بھاگ گئے۔ اصل تحرید درج ذیل ہے:



#### قوت حافظه

اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ قوتِ حافظ بخشی تھی ، آپ اور میں جب کسی مناظرے یا پروگرام کی باریک پروگرام میں جاتے تو واپسی پرآپ ووسرے دوستوں کواس مناظرے یا پروگرام کی باریک باریک تفاصیل من وعن بیان کر دیتے تھے ، مثلاً کہتے تھے کہ: وہاں جھے بیاس گی ، فلال شخص گلاس میں پانی لے آیا ، میں نے واکس ہاتھ ہے گلاس پر کر تین گھونٹ بھرے اور میز کے فلاں کو نے پرگلاس دکھ دیا ، گلاس کے فلاں جھے تک پانی باتی رہ گیا تھا ، فلاں شخص نے فلاں میں نال کر فلاں صفحہ پیش کیا ، وغیرہ وغیرہ ۔ اس طرح کی باریک باریک تفصیلات آپ اس واقعے کے برسوں بعد بھی من وعن بیان کرتے تھے۔

اور میں من کر حیران ہوتا تھا کہ گویا آپ کے سامنے سکرین پر وہی منظر چل رہا ہے۔
جناب جمد اسحاق بھٹی صاحب کے بے پناہ حافظے کا من رکھا ہے مگر حاجی صاحب کا حافظ اس
ہے بہت بلند تھا، آپ کچی روایتیں بالکل بیان نہیں کرتے تھے ہر بات جچی تلی ہوتی تھی۔
آپ بہترین حاضر جواب تھے انتہائی جھاکش اور ورزشی جسم رکھتے تھے کا مرہ سے حضرو
سائیکل پر آتے ، اور سائیکل پر ہی واپس جاتے تھے ، ایک طرف کی مسافت دس (۱۰)
کلومیٹر سے زیادہ ہوتی تھی۔ آپ کی نظر اور دانت وفات تک تھے کہ ہے، سرکے بال بھرے
ہوئے اور سیاہ وسفید تھے، آپ مہندی نہیں لگاتے تھے۔

تہدے لئے آپ (بغیرالارم) کے روز اندا ٹھتے تھے، قرآن پاک آپ کوایے یا دتھا کہ جوآیت بھی پوچھوآپ قرآن سے نکال کردیتے تھے، میں نے اس کابار بارتجر بہ کیا، حاجی صاحب نے ہر مرتبہ مطلوبہ آیت نکال کر دکھا دی ،اییا حافظہ تفاظ کرام کا بھی نہیں ہوتا ،آپ حوالہ دیتے وقت کتاب کا نام جلداور صفح بھی بتا دیتے تھے۔

#### طبيعت

حاجی صاحب طبیعت کے لحاظ سے نہایت سادہ اور سادگی کو بہت پسند کرتے تھے،

مقَالاتْ 518

اکساری و ملنساری ان کی طبیعت کا حصرتھی بھی کسی کا برا سوچ نہ کسی کو برا کہتے تھے ،
نمود و نمائش کو پیند نہیں کرتے تھے ، جو بھی کھانا آپ کے سامنے آجا تا بخوشی کھا لیتے اور
کھانے میں بھی نقص نہیں نکالتے تھے ، مجھے شیر باز صاحب خطیب مجد اہل حدیث اٹک نے ایک خبر دی ، کہا: مجھے میری بیوی نے بتایا ، کہا: مجھے حاجی اللّٰه دیة صاحب کی بیوی نے بتایا ، کہا: مجھے حاجی اللّٰه دیة صاحب کی بیوی نے بتایا کہ: حاجی صاحب نے ساری زندگی کھانے میں نقص نہیں نکالا اگر پہند ہوتا تو کھالیت بتایا کہ: حاجی صاحبزادے عبدالقدیر نے بھی اس ورنہ خاموثی کے ساتھ جھوڑ دیتے تھے ۔ آپ کے صاحبزادے عبدالقدیر نے بھی اس دوایت کی تھدین کی ہے گویا آپ ' ماعاب طعاماً قط'' کا بہترین نمونہ تھے۔

ایک غریب شخص نے ایک مولوی صاحب کی وجوت کی اور چاول پکائے ، وجوت والے مولوی صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ'' اس بھٹے شخص نے چاول پکوائے وہ بھی کھانے کے قابل نہیں ، جب کھانے بیٹھے ش نے میز بان سے کہا پکھ اور بھی ہے؟ کہا نہیں میں نے کہا بیتو کھانے کے قابل نہیں اب کیا کھاویں؟ اور جب تم کو چاول پکا نانہیں آتا تھا تو کیوں پکایا سیدھی وال روٹی کیوں نہیں پکائی ، کہیں سے روٹی لاؤ'' طاول پکا نانہیں آتا تھا تو کیوں پکایا سیدھی وال روٹی کیوں نہیں پکائی ، کہیں سے روٹی لاؤ''

مولوی صاحب کے ساتھی نے کہا کہ'' اس کی دل شکنی ہوگی'' تو مولوی صاحب نے کہا:

" ہماری جوشکم شکنی ہوگئ" (ایپنا ص۲۲)

حاتی صاحب شم نواز نہیں تھے بلکہ الی باتوں سے انتہائی بے نیاز تھے۔اٹک شہر میں مجد اہل حدیث کی بنیاد آپ بی نے رکھی تھی۔

#### عقيده وايمان

عابی صاحب عقیدے اور ایمان میں کٹرسلفی اہل حدیث تنے ، اللہ تعالی کوسات آسانوں سے اوپرعش پرمستوی مانے تنے کما پیلین بحلالہ،اللہ تعالیٰ کی صفات واساءالر جال پر بلاکیف ایمان رکھتے تنے ،ان کی تاویل یا اٹکار کے بخت مخالف تنے ،تکفیریوں اور خوارج کا شدیدردکرتے تنے ،تعلید کی ہرتم سے بیزار تنے جیسا کہ اسکا صفحے پر آر ہاہے ،تمام اہل بدعت مقَالاتْ 519

مثلاً مسعودالدین عثانی بمسعوداحمد بی الیس می ، پر ویز وغیر ہم کے بخت مخالف ہے۔ عابی صاحب اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں تھے ، بہی تحقیق ہمارے استاذ محترم سید بدلیج الدین الراشدی رحمہ اللہ کی تھی ، راقم الحروف نے اس مسئلے پر ایک کتاب کھی ہے جو'' بدعتی کے پیچھے نماز کا تھم'' کے نام سے مطبوع ہے۔ فقعمی مسائل

عاجی صاحب کے چندمشہور مسائل درج ذیل ہیں:

ا: آپرکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھتے تھے اور ای کے قائل تھے، اس مسلے میں آپ کا اور شینا ابوالقاسم محبّ اللہ شاہ الراشدی رحمہ اللہ کا ایک ہی موقف تھا۔

 ۲: آپ مرد کے لئے نگے سرنماز پڑھنے کے جواز کے قائل تھے لیکن خود بمیشہ سر پر دومال یا ٹونی رکھ کرئی نماز پڑھتے تھے۔

٣: حاجى صاحب ايك مجلس كى تين طلاقوس كوايك بى طلاق شار كرتے تھے-

۳: حاجی الله دنه صاحب حافظ عبدالله رو پر می رحمه الله کے زبروست محب تے گر بعض مائل میں ان سے اختلاف رکھتے تھے مثلاً ناخن پائش کوآپ ناجائز بجھتے تھے جبکہ حافظ صاحب جواز کے قائل تھے۔

 ۵: حاجی صاحب شیخ البانی رحمه الله کی بعض تصحیحات سے شدیدا ختلاف رکھتے تھے اور انھیں شیخ رحمہ الله کے بعض تفردات پر بھی اعتراض تھا ، حاجی صاحب کے استاذ محترم ابوالسلام محم صدیق سرگودھوی رحمہ اللہ بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کے تفردات پر تنقید کرتے تھے۔

### گھر بلوزندگی

کپڑوں کے دو تین جوڑوں سے زیادہ آپ کے پاس کوئی جوڑا (سوٹ) نہیں ہوتا تھا، گھر میں آپ نے پردے کا تختی سے اہتمام کروار کھا تھا۔ ایک بیٹے کی بیو کی دوسرے بیٹے کے سامنے بھی نہیں آتی تھی، آپ کہا کرتے تھے کہ'' ویور چلتی پھرتی موت ہے، ان سے

مقالات

پردہ کیا کرو' حدیث ((المحمو موت.)) دیورموت ہے۔ (سیح البخاری:۵۲۳۲ وسیح مسلم:۲۱۷۲) کی طرف اشارہ ہے۔ گھر میں آپ اپنی بہوؤں اور گھر والوں کو ہا قاعد گی سے قرآن وحدیث پڑھایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں اور بچوں کو آپ نماز کی پابندی کرواتے تھے۔ آپ کے دس بیٹے ہیں:

⊕عبدالقدري ⊕عبدالعليم ⊕محمسيم ⊕محمنيم @عبدالسيع

🗘 محمد عابد شوكاني 🕥 محمد عاسر 🕟 محمد بلال 🕟 محمد فبد

آخری بیٹے کے لحاظ ہے آپ اپنی کنیت ابوفہدا ختیار کرتے تھے،اصولی حدیث کا ایک مسئلہ ہے کہ جس کے دس بیٹے ہوں اسے ابوالر جال کہتے ہیں۔

حافظ ابن الصلاح نے تکھا ہے کہ " وأبو الرجال لقب لقب به ، لأنه كان له عشرة أو لاد كلهم رجال " (علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح ص ١٣٣٧ نوع: ٥٠٠٠ معرفة الاساء والكني) اسى مناسبت سے آپ كى كنيت الوالرجال تقى \_

#### لا ہور منتقلی

ا ۱۹۹۹ء میں ،ساٹھ سال کی عمر میں حاجی صاحب مستقل طور پر باغبان پورہ الا ہور میں منتقل ہوگئے تھے کیونکہ وہاں انھوں نے گھر بنالیا تھا۔ آپ مہینے میں دو دفعہ جعہ پڑھانے کے لئے اپنے خرچے پر الاہور سے اٹک آتے تھے ، آپ کی مصروفیات بہت بڑھ گئے تھیں ، کہیں جعہ پڑھانے جارہے ہیں تو کہیں قرآن وحدیث کے درس کا اہتمام ہے ، جہاں بھی گئے اپنے ،ی خرچے پر گئے ، اٹک والوں نے کہا کہ حاجی صاحب الا ہور سے اٹک کوچ چلتی گئے اپنے ،ی خرچے پر گئے ، اٹک والوں نے کہا کہ حاجی صاحب الا ہور سے اٹک کوچ چلتی ہے آپ اس میں آیا کریں کھٹ ہارے ذمے ہوگائیکن آپ نے انکار کر دیا اور کہا: اللہ تعالی نے میری دو پشنیں لگائی ہوئی ہیں ایک پینشن میں نے اپنے دینی پروگراموں کے لئے وقف کی ہوئی ہے۔

لا مور میں آپ نے '' تنظیم المساجد کویت'' کے تعاون سے ایک معجد بنائی آپ جماعت اہل حدیث چوک دالگرال لا مورکی مجلس شوری کے ممبر تھے ، خط کتابت کے ذریعے

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

\_ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیا کرتے تھے، آپ حافظ عبدالقادرروپڑی جوایک عظیم مناظر تھے، کی صحبت ہے بھی مستفید ہوتے رہے، آپ نے مناظر ہے کے رموزان سے بھی میں حاجی صاحب کے بارے بیں مشہورتھا کہان ہے بحث کرواور نہان کے پاس جاؤ، ورنہ اہل الحدیث ہو جاؤ گے ، بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ الکیٹریکل فٹرنہیں بلکہ اہل حدیث فٹر ہیں ، کیونکہ جو شخص ان سے مسئلے پوچھتا ہے وہ بالآخر اہل حدیث ہوجا تا ہے۔

آپ کی کوشش سے پینکلزوں لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب تقلید سے سخت نفرت کرتے تھے، آپ قرآن وحدیث کی اطاعت کے ہی عامل وداعی تھے، تقلید کی ہر فتم کونا جائز سمجھتے ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہل کے لئے تقلید جائز ہے، مگر شنخ مقبل بن ہادی الیمنی رحمہ اللہ وغیرہ سلفی علاء کی طرح آپ بھی جاہل کے لئے تقلید جائز نہیں سمجھتے تھے، آپ کے نزدیک ہر جاہل پر لازم ہے کہ قرآن وحدیث کے بارے میں سوال کر کے اس پر ممل کرے اور یہ تقلید نہیں بلکہ افتد اہے۔

### بهترين استاذ

عاجی صاحب کا ہیں نہیں لکھتے تھے گرا یے شاگر د تیار کرتے کہ جن کا اوڑ ھنا پچھونا ہی تھنیف و تالیف ہے ، جاجی صاحب بہترین مدرس اور جلیل القدر استاد تھے ، جو خص آپ سے بچھ پڑھ لیتا ایسا ماہر ہوجا تا کہ بڑے سے بڑا شخ الحدیث بھی آپ کے شاگر دے ڈرتا تھا ، آپ کے شاگر دوں میں طاہر صاحب اٹک والے بہترین مبلغ ہیں ، وہ حاجی صاحب کے رتگ ہیں رنگے ہوئے ہیں دوران گفتگو میں اُن کے انداز تکلم اور ہاتھوں کے اشارے کا وہی انداز ہے جو حاجی صاحب کا انداز تھا ، من وعن حاجی صاحب کی تصویر ہیں ۔

#### وفات

آپ کی صحت قابلِ رشک تھی ،۲اگست کواٹک شہر میں نماز جمعہ پڑھا کر سوہدرہ چلے گئے ، وہاں درس قرآن دیا ، بدھ کو واپس لا ہورا پنے گھر آئے ، جمعرات کی رات کومطالعہ

کرتے رہے اور سوالوں کے جوابات بھی لکھتے رہے، آخری بات اپنے بیٹے سے یہی کہی: صبح جلدی اٹھا کر واور نماز وقت پر پڑھو'' ٹھیک ٹھاک سوئے ، صبح ، ۱۰ اگست ا ۲۰۰ ء کو (جمعہ کی) نمازِ فجر کے لئے نہیں اٹھے، عجیب وغریب بات ہو گئ تھی ، آج ساری زندگی میں پہلی دفعہ حاجی اللہ دنتہ صاحب کے منماز فوت ہو گئ تھی۔ بیٹا یہ معلوم کرنے حاجی صاحب کے کمرے میں داخل ہوا کہ کیا وجہ ہے آج اباجی نے نماز نہیں پڑھی ، پڑا چلا کہ وہ اپنے خالق حقیق کے یاس جا کیکے تھے۔ اِنا للہ و انا الله و اجعون

عبدالقد ریصاحب کہتے ہیں:'' مجھے یادنہیں کہ بھی ان کی تبجد کی نماز ان سے رہ گئی ہو، وہ ہمیشہ تبجد گزار تھے'' یعنیٰ آپ کیے تبجد گزار تھے۔

فوت ہونے کے بعدان کا چرہ انتہائی پرسکون اور نورانی تھا، ایبامعلوم ہوتا تھا کہ سوئے ہوئے تھا۔ سوئے ہوئے ہیں ابھی اٹھ کر قر آن وحدیث کی دعوت والاسلسلہ شروع کر دیں گے۔

آپ کا جنازہ بہت بڑا اورعظیم الشان تھا ، ہرآ نکھ پرنم تھی اٹک ہے بہت ہے ساتھی پہنچ گئے تتے ، میں ان دنوں مکتبد دارالسلام لا ہور میں موجود تھا۔

آپ کی نماز جنازہ میں نے جہزایڑ ھائی اورعصر ومغرب کے درمیان آپ کو چوک شوالہ قبرستان، باغبان پورہ لا ہور میں، ۱۰۔اگست ۲۰۰۱ء کواشک بار آنکھوں سے دنن کر دیا گیا، آپ کی عمر ۲۵ سال تھی۔ اللھ ہاغفو لہ وار حمہ

المنطقت عد ويرافض عص

مقالات

تذكرة الراوى

### ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿مِمَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ... ﴾ وه گواه جن کی گوائی تمھارے درمیان مقبول ہو۔ (البقرہ:۲۸۲) اور فر مایا:

﴿ وَاللَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ (اہلِ ایمان) جموٹی گواہی نہیں دیتے۔ (الفرقان:۲۷)

نيز فرمايا:

﴿ وَ لَا تَقُفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ اس چیزے پیچھےمت پڑو،جس کا شمصیں علم نہ ہو۔ (بی اسرائیل:۳۷)

# عيسى بن جاريهالانصارى رحمهالله

تابعین کرام میں سے عیسیٰ بن جاریہ الانصاری المدنی رحمہ اللہ کے مختصر وجامع حالات درج ذیل ہیں:

اسياً تذه: سيدنا جابر بن عبدالله الانصارى والثينة ،سيدنا جرير بن عبدالله البحلى والثينة ،سالم بن عبدالله بن عمر رحمه الله ،سعيد بن المسيّب رحمه الله ،سيدنا شريك صحابي والثينة اور ابوسلمه بن عبد الرحمٰن بن عوف رحمه الله .

تلا مده: ابوصح حميد بن زياد الميدنى ، زيد بن ابي انيسه ، سعيد بن محمد الانصارى ، عنبسه سن سعيد الرازى اور يعقوب بن عبد الله الاشعرى التي حميم الله.

اساء الرجال كى نظر ميں: محدثينِ كرام كاعيلى بن جاريدكى جرح وتعديل كے بارے ميں اختلاف ہے۔ حافظ ذہبى نے فرمایا:'' مختلف فید'' (اكاشف ١٨٥٣ تـ ٣٣٠٧) اب اس جرح وتعدیل كاجائز دہیش خدمت ہے:

جرح: جارمين اوران كى جرح كاباحواله ذكرورج ذيل ہے:

ا۔ کیجیٰ بن معین نے فر مایا:

"روی عنه یعقوب القمی؛ لا نعلم أحدًا روی عنه غیره . و حدیثه لیسس بذاك "اس سے لِتقوب اللّمی نے روایت بیان کی ہے، ہم نہیں جانے که کسی دوسرے نے اس سے روایت بیان کی ہے اور اس کی صدیث قوی نہیں ہے۔
(تاریخ این مین، روایہ عباس الدوری: ۸۸۱۰)

اور کہا: ''عندہ اُحادیث مناکیر ، یحدث عنه یعقوب القمي و عنبسة قاضي الري''اس کے پاس منکر حدیثیں ہیں، اس سے ایتقوب اُلمی اور زَے

مقالات 526

کے قاضی عنبسہ روایت بیان کرتے ہیں۔ (رولیة الدوری:۴۸۲۵)

عیسیٰ بن جاریکاشا گردایک ہے یادو ہیں؟ اس بیان میں یہاں تعارض ہے۔

۲۔ ابن عدی نے کہا: ' و کلها غیر محفوظة ''اور (عیسی بن جاریدی) تمام حدیثیں (بشمول آٹھ رکعات تراوی والی حدیث) غیر حفوظ (شاذ) ہیں۔(الکال ۱۸۹۵،دور انسخه ۲ (۱۳۸۸) حدیث شاذ کے بالقابل حدیث کو محفوظ کہا جاتا ہے البذا غیر محفوظ کا مطلب شاذ ہے۔

مدیک مارے ہوئے ہیں کے شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جو ثقنہ راوی ثقنہ لوگوں کے امام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جو ثقنہ راوی ثقنہ لوگوں کے در میں میں

خلاف بیان کرے۔

( آ داب الشافعي ومن قبدلا بن الي حاتم ص ۱۷۹، دسنده صحيح بمعرفية علوم الحديث للحا كم ص ۱۹۹ ح ۲۹۰ وسنده حسن ، معرفية السنن والآثار تلبيه في امرا ۸۲،۸۸ وسنده حسن بمقدمية ابن الصلاح مع شرح العراقي ص ۱۰۹)

س۔ نسائی نے فرمایا:

''يروى عنه يعقوب القمي منكر ''اس سي يعقوب القمى روايت كرتاب،

منکرہے۔ (کتب الضعفہ:۳۲۳)

ا مام نسائی ہے تھے سند کے ساتھ منکر الحدیث یا متروک کی جرح ثابت نہیں ہے۔ سم۔ العقیلی: انھوں نے عیسیٰ بن جاریہ کواپئی کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے۔

(۳۸۳۸، دومرانسخ ۳۸۳٬۳۸۳)

۔ ابن الجوزی:انھوں نے علیمیٰ بن جار بیکوا پی کتابالضعفاء میں ذکر کیا ہے۔ (۲۳۸۰ = ۲۳۸۸۲)

ابوداود: كهاجاتاب كمابوعبيدالآجرى (؟) في ابوداود القل كياب:

''منكو الحديث'' (وكِعَيْتِهْ يبالكماللمرئ نخيديده ١٥٣٥هـ٥٢٠٨)

یہ جرح دووجہ سے ثابت نہیں ہے: (۱) آجری تک صحیح سند نامعلوم ہے۔(۲) آجری ندکور

كابذات خود ثقه وصدوق مونا ثابت نبيس بـ والتداعلم

🖈 ابن جرالعتقلانی نے کہا: 'فیہ لین ''اس میں کمزوری ہے۔

(تقريب العهذيب: ۵۲۸۸)

دوسری طرف عیسیٰ بن جاریه کی بیان کردہ ایک منفر دروایت کے بارے میں حافظ ابن مجر نے فر مایا:'' ر**جالہ ثقات''اس** کے راوی ثقد ہیں۔(الاصابہ ۱۵۲۷ت ۳۹۰۹) حافظ ابن مجرنے مزید کہا:

" كما أخرجه أبو يعلى بإسنادحسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر قال :كان أبي بن كعب يصلّى...."

( فتح البارى ار ١٩٨٨ ح ٢٠٠٧ )

لبذا حافظ ابن مجری جرح أن کی تعدیل سے متعارض ہے۔ اگر ایک بی عالم کی جرح وتعدیل باہم متعارض ہوں اور تطبیق و تنخ نہ ہو سکے تو اس کی جرح وتعدیل دونوں ساقط ہو جاتی ہیں۔ د کیکھئے میزان الاعتدال (۵۵۲/۲ مد ۴۸۲۹عبدالرض بن ابت بن الصامت)

> خلاصة الجرح: كل يا خي محدثين سيئيلى بن جاريه پرجرح ثابت ہے۔ تعديل: ابمعدلين اوران كى تعديل كاباحواله ثبوت درج ذيل ہے:

ابوزرعة الرازى نے فرمایا: "لاباس به"ان کے ساتھ کو کی حرج نہیں ہے۔

(الجرح والتعديل ٢٧٣/٢ وسنده تحج )

امام یکی بن معین رحمه الله نفر مایا: 'إذا قلت لك الیس به باس فهو ثقة '' جب مین تمهار برسامنے کهوں که اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں تو وہ تقدیمے۔

(الكفاليلخطيب ص٢٢ دسنده صحيح)

معلوم ہوا کہ 'لا باس ب ''کلمات توشق میں ہے ہاس لئے حافظ نور الدین البیشی نے لکھا ہے: ''وو ثقه أبو زرعة''اور ابوزرعہ نے اسے ثقہ کہا ہے۔ (مجع الزوائد ۱۲۷۷)

- ﴿ ابن حبان: ذكره في كتاب الثقات (٢١٣/٥) وروى له في صحيحه (٢٥٠١، ٢٠٠٩ / ٢٠٠٩ / ٢٠٠٩ / ٢٠٠٩ / ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨ /
  - ابن نزیم: "روی له في صحیحه ولم یتکلم فیه "( مح ابن نزیم ۱۳۸/۱ ۲۰۵۰)

مقالات

امام ابن خزیمه نیشا پوری رحمه الله (متوفی ااساهه) اپنی کتاب صحیح ابن خزیمه میں جس راوی سے روایت بیان کریں اور جرح نه کریں تو وہ راوی ان کے نزدیک ثقة وصدوق ہوتا ہے اور وہ روایت بھی ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ نیز دیکھئے البدرالمنیر فی تخریج الاحادیث والآثار الواقعة فی الشرح الکبیرلابن الملقن (اسر ۱۹٬۵۵۴)

امام ابن خزیمہ نے ایک صدیث (( هو الطهور ماؤه ، الحلال میتنه .)) بیان کالیکن اس کے ساتھ استده صحیح "ننیس فر مایار دیکھے کے ابن خزیمہ (۱۹۵۵ ا۱۱) اس محساتھ است کے بارے میں حافظ ابن جرائی کتاب بلوغ المرام کے شروع میں فرماتے ہیں:

اس صدیث کے بارے میں حافظ این مجرائی کتاب بلوع الرام کے شروع میں قرماتے ہیں: ''و صححه ابن خزیمة ''اوراین خزیمہ نے اسے سیح کہاہے۔( آ)

امام ابن خزیمہ نے سیدنا ابواسم و ڈاٹھؤ سے ایک حدیث بیان کی لیکن اسے صراحنا صحیح نہیں کہا۔ و کیھے صحیح ابن خزیمہ (اسر۱۳۳۳ ح ۱۳۳۳) اس حدیث کے بارے میں نیموی تقلیدی لکھتے ہیں:''و صححه ابن خزیمہ ''اورابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے۔(آثار اسنن صدیث نبر ۱۳۸۰) معلوم ہوا کہ ابن خزیمہ کا اپنی صحیح میں مجرد روایت بیان کروینا (بشر طیکہ وہ جرح نہ کریں) اس روایت کی ان کے نزدیک تھے ہوتی ہے۔

حافظ ابن تجرا یک راوی کے بارے میں فرماتے ہیں: ''صحب ابن حزید مقاحہ دیشہ و مقتضاہ أن یکون عندہ من ( الثقات )''ابن تزیمہ نے ان کی صدیث کو سیح کہاجس کا تقاضایہ ہے کہ وہ راوی ان کے نزدیک تقدیم۔ ( بقیل المنعد ص ۲۲۸ تا ۱۸۸ ،عبدالرحمٰن بن خاندین جل العدوانی ) نیزدیکھے الاصابہ (۱۲۳ میں ۲۵۲۲)

امام این خزیمه نے اپنی کتاب کانام درج ذیل رکھاہے:

"مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي غلط بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه عَلَيْتُ من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى . "

( صح ابن تزير تاص آبل تا)

مقَالاتْ

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام ابن خزیمیہ کے نز دیکے عیسیٰ بن جاریہ عادل وغیر مجر دح ( ثقنہ وصدوق ) ہیں۔والحمد مللہ

تنبیبه بلیغ: امام ابن خزیمه کے نزدیک کسی راوی کا ثقه وصدوق ہونایا کسی صدیث کا تیجے ہونا صرف اس حالت میں قابلِ قبول ہے جب جمہور محدثین کے خلاف نه ہولہٰ ذالعض الناس کا جمہور کے خلاف تیجے ابن خزیمه کی بعض روایتوں یا بعض راویوں پر جرح کرنا ہمیں چندال معنز بیں ہے۔

﴿ بَيْثُمَ نِے كَهَا:''ورجال أبي يعلني ثقات''اورابويعليٰ كراوي ثقہ بيں۔

(مجمع الزوائد ٢ م١٨٥)، باب الانصات والإمام يخطب )

مندا بی یعلیٰ ( ۳۳۵/۳۳۵ ح۹۹ ۱۷) والی اس روایت مین عیسیٰ بن جاریه کا نام صاف طور پر موجود ہےللہٰذاوہ ہیثمی کے نز دیک ثقه ہیں۔

- ذہبی: انھوں نے عیسیٰ بن جاریہ کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں فر مایا:
   ''إسنادہ و سط''اس کی سند در میانی ہے۔ (بیزان الدعتدال ۱۳۱۲)
- منذری: انھوں نے عیسیٰ بن جاریہ کی بیان کردہ ایک صدیث کے بارے میں 'باسناد
   جید'' اچھی سند کے ساتھ ، فر مایا ہے۔ (الترغیب والتر ہیب ارے٥٠٥ ١٠١٩)
  - ﴿ بوصرى: انھوں نے میسیٰ بن جاریہ کی بیان کردہ ایک صدیث کے بارے میں فرمایا: ''هذا إسناد حسن ، یعقوب مختلف فیه و الباقی ثقات''(زدائدائن جہ:۳۲۳) معلوم ہوا کہ بوصیری کے نزدیک عیسیٰ بن جارید ثقہ ہیں۔
- (۱ ابویعلیٰ اُخلیلی نے کہا: ''وروی عنه العلماء ، محله الصدق ''ان ہے علماء نے روایت کی اوروہ سچائی کے مقام پر (لین سچے ) ہیں۔ (الارشاد ۲۲۸ تـ ۲۷۵)

  منبیہ: الارشاد کے مطبوعہ ننخ میں پچھ ٹر بڑبھی ہے۔ کسی دوسر ہے راوی کے بارے میں لکھے ہوئے الفاظاس تذکر ہے میں بھی آ گئے ہیں جن کی حشی نے صراحت کردی ہے۔

  اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نزدیکے میسیٰ بن جاریہ تقدہ وصدوق ہیں اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جمہور محدثین کے نزدیکے میسیٰ بن جاریہ تقدہ وصدوق ہیں

مقالات

لبنداحسن الحدیث بیں۔ پانچ کے مقابلے میں سات یا آٹھ جمہور ہی ہوتے ہیں۔
انور شاہ کائٹمیری نے عیسیٰ بن جاریہ کے بارے میں کہا:''و ضعفہ اُکٹو المصحد ثین ''
اوراسے اکثر محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ (العرف الشذی جاسی التحقیق سے ۵۸۳)
پیقول درج بالا تحقیق کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔
ﷺ امام بخاری نے عیسیٰ بن جاریہ کا الباری خالکیر (۲۸۵۸) میں ذکر کیا اور اس پرکوئی طعی نہیں کیا۔

ظفراحمة تقانوي ديوبندي فرماتے ہيں:

"و كذا كلّ من ذكره البخاري في تواريخه ولم يطعن فيه فهو ثقة ..."
اورات طرح بخارى نے اپن تاریخوں میں جس کسی کوبھی ذکر کیا ہے اوراس پرطعن نہیں کیا تووہ تقدہے۔

(تواعد فی علوم الدیث سلم ۲۲۳ واعلاء اسن ۱۲۳۹۹)

کے حافظ ابن ابی حاتم الرازی نے عیمیٰی بن جاریہ کو اپنی کتاب الجرح والتعدیل (۲۷۳۸)
میں ذکر کیا اور ابو حاتم الرازی سے ان پر کوئی جرح نقل نہیں کی فقر احمد تھانوی صاحب نے
ایک اصول بنایا ہے کہ ابوزر عدیا ابو حاتم کا جرح سے سکوت کرنا راوی کی توثیق ہوتی ہے۔
د کیھے تو اعد نی علوم الحدیث (ص ۲۳۸) اعلاء السنن (۱۹۳۹)

یہ دونوں اقوال بطورِ الزام پیش کئے گئے ہیں۔

🖈 نیموی تقلیدی نے عیسیٰ بن جاریہ کی بیان کردہ ایک روایت ذکر کر کے کہا:

''وإسناده صحيح'' (آثاراسنن: ۹۱۱ دورانخه: ۹۲۰ بمندابی یعلیٰ ۳۳۵ س۳۵۹ و ۱۷۹۶) خلاصة التعدیل : عیسی بن جاریه جمهور محدثین کے نزویک ثقه وصدوق میں للمذا حسن الحدیث میں ۔ رحمہ الله

شعبدہ بازیاں: بعض تقلیدی حضرات طرح طرح کی شعبدہ بازیوں کے ذریعے سے جمہور محدثین کے برکش ابوشیہ ابرائیم بن عثان اور عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی وغیر ہما کا دفاع اور عیسٰی بن جاریہ اور محمد بن اسحاق بن بیار وغیر ہما پر جرح بیں مصروف رہتے ہیں مقالات علاق

حالانکہ جمہور محدثین کے مقابلے میں بعض محدثین کی جرح وتعدیل مرجوح ومردود ہوتی ہے۔ سرفراز خان صفدر و یو بندی تقلیدی نے اعلان کر رکھا ہے کہ'' ہم نے توثیق وتضعیف میں جمہور آئمہ جرح وتعدیل اورا کثر آئمہ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑا۔ مشہور ہے کہ ع زبان خلق کونقار ہ خدا تمجھو'' (احس ارکلام طبع دوم خاص ۴۰)

حالانکہ ابوشیبہ ابراہیم بن عثان ،عبدالرحمٰن بن اسحاق الکوفی ، یزید بن ابی زیاد ، محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی زیاد ، محمد بن عبدالرحمٰن بن افی لیا ، محمد بن اسحاق بن بیار ،عبدالحمید بن جعفر ، کمحول اورعیسیٰ بن جاربہ وغیرہم کے بارے میں ان لوگوں نے جمہور کا دامن چھوڑ کر اقلیت کے جھنڈے تلے پناہ لیرکھی ہے۔ لینے دینے کے پیانے ایک جیسے ہونے چاہئیں ورنہ پھرایک دن عدالت ِانصاف میں جواب دینا ہی پڑے گا۔

ایک شبہ: بعض تقلیدی حضرات جب دیکھتے ہیں کہ فریق مخالف کی صدیث میں جوراوی ہے اے ابوزر مد، ابن خزیمہ، ابن حبان ، ذہبی اور پیٹی وغیر ہم تقدوصد وق سیحتے ہیں تو وہ ان ائمہ کے بعض دیگر اقوال وتحقیقات پیش کر کے بیراگ الا پنا شروع کر دیتے ہیں کہ (۱) لابا س بہ... کچھ مفیر نہیں ہے۔ (۲) ابن حبان ... غیر معتبر ہے۔ (۳) ابن خزیمہ نے صدیث ابن جاریہ کی تھی خیمیں فرمائی (۴) علامہ پیٹی کی تھی و تحسین بھی غیر مقلدین کے ہاں معتبر نہیں ... وغیرہ ، جیسا کہ حافظ ظہور احمد سینی دیو بندی تقلیدی نے اپنی کتاب '' رکعات تراوی کا کہ کے تعقیقی جائزہ'' میں لکھ رکھا ہے۔ (۲۹۵ تا ۲۲۹۲)

عرض ہے کہ ہمارا طرزِعمل اور منج واضح ہے، جس کا ہم بار باراعلان کر چکے ہیں کہ تعارض واختلاف کی صورت میں جمہور محدثین کو ہی ترجیح ہوگی اوراس پر ہمارا ہمیشہ مگل رہا ہے۔ کوئی شخص اس منج کے خلاف ایک مثال بھی پیش نہیں کرسکتا۔ باتی جو پچھ ہے وہ آلی تقلید کی شعید وہازیاں ہیں اوربس!

آخری بات: عیسی بن جاریه الانصاری نے سیدنا جابر بن عبدالله الانصاری ڈلٹئڈ سے روایت کیا ہے کہ ہمیں رسول الله مَالْيَئِمْ نے آخصہ روایت کیا ہے کہ ہمیں رسول الله مَالْيَئِمْ نے آخصہ

رکعتیں اور ونریز ھے....الخ

(صحیح این فزیر ۱۳۸۶ ح ۷۰ ایس کی این حیان ،الاحسان ۱۲۸۲ ح ۱۳۰۱ بر۱۴ ح ۲۳۰۱)

بيروايت حسن لذاتذ ہے۔اسے ابن خزيمہ وابن حبان وغير ہمانے صحیح وغيرہ قرار ديا بہذاحافظاین عدی اسلیے کی اس پرجرح سیحے نہیں ہے۔ عیسیٰ بن جار بیرکی اس روایت کے بارے میں عرض ہے کہ عینی حنی اور زیلعی حنی نے اسے

ذكركيا باوركوكي جرح نهيس كي واعمدة القارى عدع ماح ١١٢٩ النسب الرابة ١٥٢٧)

ملاعلی قاری ( حنفی ) فرماتے ہیں:

''فإنه صح عنه أنه صلّى بهم ثماني ركعات والوتر''

بِشُكَ آپِ مَنْ تَنْتِيْمُ ہے تیجے ثابت ہے كہ آپ نے لوگوں كو آٹھ ركعات پڑھا كمیں اوروتر بيرٌ هايا ـ (مرقاة شرح المثكوة ٣٠٩٣ تحت ١٣٠٢)

انورشاہ کشمیری دیو بندی تقلیدی نے کہا بھیج ٹابت ہے کہ آپ سُلِ ﷺ نے آٹھ رکعات يرُ ها كُنْ تَقيل \_الخ و يكھئے العرف الشذى (ص١٦٦)

طھلاوی حنفی نے کہا: کیونکہ بے شک نبی عالیتِلا نے بین نہیں پڑھیں بگلہ آٹھ پڑھیں۔

( حاصة الطحطا ويعلى الدرالخيّارا (٢٩٥، الحديث: ٣٩٩س ٣٨)

یمی بات کنزالد قائق کے حاشیے میں بھی کھی ہوئی ہے۔ (ص۳۱ حاشیہ نمبر:۸)

خلیل احمرسهار نپوری دیو بندی لکھتے ہیں:

''اورسنت موَ کدہ ہونا تر اوتح کا آٹھ رکعت تو بالا نفاق ہے اگرخلاف ہے تو بارہ

میں ہے' (براین قاطعہ ص ١٩٥)

عبدالشكورلكهنوى تقليدي لكصة بين:

"اگرچەنبى مَنْ تَنْتِيْم سے آٹھ ركعت تراوي مسنون ہے اور...، "(علم الفقه ص ١٩٨ حاشيه)

نیز د کیھئے میری کتاب تعدادِ قیام رمضان کانتحقیقی جائز ہ (ص ۱۱۱۲)

(۱۸/رمضان ۱۳۲۷ه ه

وما علينا إلا البلاغ

# قاضی ابو یوسف: جرح وتعدیل کی میزان میں

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: قاضى ابو يوسف يعقوب بن ابراتيم بن حبيب بن حبيش ، صاحب الإمام الى حنيفه ، ان ك بارے ميں جرح وتعديل كام امول كا اختلاف ہے ..

معدلین: تعدیل کرنے والے اور ان کی تعدیل درج ذیل ہے:

(١) الامام ابوعبد الرحم النسائي رحمد الله=أبو يوسف القاضي: تقة

(الطبقات آخركتاب الضعفاءص ١٦٠ الطبعة البندية )

"لسناممن يو هم الرعاع ما لا يستحله ولا ممن يحيف بالقدح في انسان وإن كان لنا مخالفًا، بل نعطي كل شيخ حظه مما كان فيه ، ونقول في كل إنسان ما كان يستحقه من العدالة والجرح ، أدخلنا زفرًا وأبا يوسف بين الثقات لما تبين عندنا من عدالتهما في الأخبار ، وأدخلنا من لا يشبههما في الضعفاء مما صح عندنا مما لا يجوز الإحتجاج به "

ہم (محدثین ) ایسے نہیں ہیں جیسا کہ گھٹیالوگ (ہمارے بارے میں ) شبہ ڈالتے رہتے ہیں ، جسے وہ (اپنے لئے بھی ) حلال نہیں سجھتے ۔اگر چہ کوئی انسان ہمارا مخالف بھی ہو،ہم اس کے بارے میں ظالمانہ جرح کے قائل نہیں ہیں ،ہم ہرا نُسان کے بارے میں جرح وتعدیل کے لحاظ سے وہی بات کہتے ہیں جس کا وہ مستحق ہوتا مقَالاتْ عَالاتْ

ہے۔ہم نے زفر (بن الہذیل) اور ابو یوسف کو تقدراو یوں میں اس لئے داخل کیا ہے کہ دوایات میں ان کی عدالت (سچائی) ہمارے نزدیک ثابت ہے اور جولوگ (عدالت میں) ان کے مشابہ ہیں ہیں ہم نے آخیس اُن ضعیف راویوں میں شامل کیا ہے جن سے جمت نہیں پکڑی جاتی ۔ (کتاب انتقات جے میں ۱۳۲۲)

معلوم ہوا کہ امام ابن حبان اور محدثین کرام بحثیت مجموعی میزانِ عدل اور انصاف پر گامزن تھے لیعض مستشنیات اور اخطاء کی وجہ سے محدثین کے خلاف پروپیگٹڈ اشروع کر دینا بقول ابن حبان رحمہ اللہ گھٹیالوگوں کا کام ہے۔

زكريا كاند بلوى ديوبندي تبليغي لكصة بين: "ان محدثين كاظلم سنو!" (تقريبغاري جسم ١٠٠٠)!

منبيه: عافظ ابن حبان كى توثيق تين حالتوں ميں رد ہوجاتى ہے:

اول: جمہورےخلاف ہو۔

دوم: مجبول اورمستورراو یون کی توثیق میں تفر دہو۔

سوم: جرح وتعديل باجم متعارض مور (ديمين عيران الاعتدال ١٥٥٢٦ = ٢٨٢٩)

(٣) محمد بن العباح الجرجرالي= فكان أبو يوسف رجلاً صالحًا وكان يسود الصوم ابو بوسف نك وي تقاور ملسل روز ركت تقد

( كتاب الثقات لا بن حبان مر۲۳۷، ۲۳۷ وسنده وسن

اس روایت میں این حبان کے استاذ عبداللہ بن محمد بن قطبہ بن مرزوق ہیں جن سے حافظ این حبان نے صیح این حبان میں تقریباً ساٹھ روایتیں بیان کی ہیں۔ ابوائشنے الاصبانی بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ (کتاب الامثال:۲۹۸)

یدراوی این حبان کے استادوں میں سے بیں ، این قطبہ کی تو یُق این حبان نے صحیح ابن حبان میں ان سے روایتیں لے کر کروی ہے اور بیتو یُق کا درجہ ثانیہ ہے۔ د کھیے التکلیل للیمانی رحمہ اللہ (جاس ۳۲۷ ترجمہ بین حبان)

ابذابيراوي حسن الحديث على الاقل بين -

مقالات

(٣) عمروين محمر بن بكيرالناقد = "لاأرى أن أروي عن أحد من أصحاب الرأي الا أبو يوسف فإنه كان صاحب سنة. "

(الكال لا بن مرى ، طبح جديدة ٢٦/٨٥ واللفظ لدوسند وسيح ، تاريخ بغداد ٢٥٣/١٥ ت 2004 وسند وسخح ) (٥) يحكي بن معين = " أبو يوسف القاضي لم يكن يعرف الحديث وهو ثقة. " (تاريخ بغداد ١٦٩ وسند وسخح )

لم یکن یعوف بالحدیث (تاریخ بنداد ۲۵۹/۱۳۵۹ وسنده حن الفعفا للعقبی ۱۳۹٬۳۳۹٬۳۳۸ وسنده حسن) أنبل من أن یکذب (تاریخ بغداد ۱۳۱۲ و ۲۵ وسنده میچ ) کتبت عن أبسی یوسف و أنا أحدث عند (تاریخ بنداد ۲۵۹/۱۳۵۹ وسنده میچ)

ليس فى أصحاب الرأي أحد أكثر حديثًا ولا أثبت من أبى يوسف (الكال ٨٧٢ه، ومند وصحى نيز و يحصّ مارسين اوران كرج: ١)

(۲)اين عدى الجرجائى="وإذا روى عنه ثقة و يروي هو عن ثقة فلا بأس به
 وبرواياته. " (الكال ۱۸۸۸م)

احمد بن كالل القاض=" ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل
 وعلى بن المديني في ثقته في النقل . "

(اخبارا في عديفة واصحابيحسين بن على الصيمر ي ص ٩٠ و تاريخ بغداد١٥٠ ر٢٥٠٠)

احمد بن کامل القاضی بذات ِخودضعیف ہے ، کسی قابلِ اعتاد محدث سے اس کی معتبر توثیق ٹابت نہیں ہے۔ ویکھئے ماہنامہ الحدیث: ۲ص۲۵ وسوالات اسہمی (۲۷)

طحبن تحرير الفضل وهو صاحب أبي حنيفة و أفقه أهل عصره ، ولم يتقدمه أحد في زمانه وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدر وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض (تاريخ بنداد ۱۳۵/۱۳۵۷)

مقالات 536

طلحہ بن محمد بن جعفرالشاہد بذاتِ خود جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے ، از ہری نے کہا: ''ضعیف فیی دوایته و فی مذهبه '' دیکھئے تاریخ بغداد (۹را۳۵ ت ۹۰۸) شخص پکامعتز لی بلکہ اعتزال کی طرف دعوت دینے والاتھا دیکھئے لسان المیز ان (۲۱۲٫۳) ومیزان الاعتدال (۳۲۲۲۲)

لہذاذ ہبی رحمہ اللہ کے نزد یک اس کا'دھیج السماع''ہونا چنداں مفید نہیں ہے بلکہ پیخص قول راج میں مردود الروایہ ہے۔ محمد بن ابی الفوارس، حسن بن محمد الخلال اور الا زہری کی جرح کے بعد حافظ ذہبی کی تعدیل خود بخو دختم ہوجاتی ہے۔

ابوابرائيم اساعيل بن يكي بن اساعيل بن عمروبن مسلم المزنى="عن جعفر بن يأس قال: كنت عند المزنى ، فوقف عليه رجل فسأله عن أهل العراق فقال يلس قال: كنت عند المزنى ، فوقف عليه رجل فسأله عن أهل العراق فقال له :ما تقول فى أبي حنيفة؟ فقال: سيدهم، قال: فأبو يوسف؟ قال: أتبعهم للحديث ، قال: فرغور؟ قال: أكثرهم تفريعًا ، قال: فزفر؟ قال: أحدهم قياسًا. " (تاريخ بغداد ٢٣١/١٥) ومندون عيف)

اس روایت کے راوی جعفر بن یاسین کے حالات نامعلوم ہیں۔اس کا شاگر دمجہ بن ابراہیم بن حبیش البغوی غیرموثق ہے،اس کے بارے میں امام دار قطنی نے فر مایا:'' لم یکن بالقوی '' (المؤتلف المختلف ۱۸۹۸)

> یمی جرح امیر ابونصرین ماکولانے اس راوی پرکی ہے۔ (الا کمال ۳۳۳) یعنی بیقول امام مزنی صاحب الشافعی سے ثابت ہی نہیں ہے۔

على بن عبدالله بن جعفرالمدين = " قدم أبويوسف .....و كان صدوقًا. " إلخ (تاريخ بندار۲۵۵/۱۲۵۰ و ندوخيف)

اس کا رادی عبداللہ بن علی بن عبداللہ المدینی غیر موثق وجمہول الحال ہے، اس کا ذکر تاریخ بغداد (۱۰۱۶-۱۰۱۰) میں بغیر کسی جرح وتوثیق تاریخ بغداد (۱۰۱۶-۱۰۱۰) میں بغیر کسی جرح وتوثیق کے موجود ہے۔ امام دارتطنی کا ایک قول اس رادی کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کرتا

مقالات عالت

ہے۔(دیکھیئےسوالات جمز والسبمی: ۳۸۵ دنسب العماد فی تحقیق: اکسن بن زیادس ۳)

وزفر في قياسهما ومثال يحيى بن أبي زائدة وحفص بن غياث و حبان و وزفر في قياسهما ومثال يحيى بن أبي زائدة وحفص بن غياث و حبان و مندل في حفظهم الحديث والقاسم بن معن في معرفته باللغة والعربية وداود الطائي وفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما؟ من كان هؤلاء جلساء ه لم يكد يخطي لأنه إن أخطأ رد وه " (٦رخ بغراد ١/١٥ ١/١٥ ١/١٠ من الثقات بن اس كاراوى في بن ابرائيم عنالباليونى راوى عداين حبان ني كتاب الثقات بن الكاراوى في بن ابرائيم عنالباليونى راوى عداين حبان ني كتاب الثقات بن وغريب روايتني بيان كرتا عد (٩٠٠ ١٠ ولمان المير ال١٠ ١١٥) من حيان من الله والمر ١٢٩٠) من حيان من الله والمر ١٢٩٠) من وهو ضعيف شبه الميران الميران ١٠٥ وهو ضعيف شبه الميران ١٤٠٠)

خلاصہ بیک بیرادی ( جی بن ابرہیم ) مجہول الحال ہے۔ ابن کرامہ سے مراد اگر محمد بن عثان بن کرامہ نہیں تو معلوم نہیں بیکون ہے؟

تنعبیه بلیغ: اگریتول امام وکی رحمه الله ہے فابت تسلیم کولیا جائے تو پھر بھی ان کے دوسرے اقوال کی وجہ سے بیمنسوخ ہے۔ امام وکیج نے فرمایا: "نا أبو حنیفة أنه سمع عطاء ، إن كان سمعه" جمیل ابو حنیفة نے بتایا كماس نے عطاء ، ان كان سمعه" جمیل ابو حنیفه نے بتایا كماس نے عطاء سے سناہے، اگراس نے سناہے تو! (الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم ۲۲۹۸۸ وسند وسیح ، الاسانید سناہے تو! (الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم ۲۲۹۸۸ وسند وسیح ، الاسانید اسعید نی اخبار الامام الی حدید صح ۲۲۸۸۸ وسند وسیم ، الاسانید

ا م و کیج نے فرمایا: "ولقد اجترأ أبو حنیفة حین قال: الإیمان قول بلا عمل" اوریقینا ابو حنیفہ نے بڑی جرات کی جب بیکہا کہ ایمان قول ہے ممل نہیں ہے۔

(الانتقاءلا بن عبدالبرص ١٣٨ وسنده صحيح)

ا مام وكُثّ نے فرمایا: '' و جدنا أبا حنیفة حالف مائتی حدیث '' جم نے ابوصیفہ کودوسو حدیثوں کا مخالف پایا ہے۔

مقالات

( تاریخ بغداد ۱۲۰ مربخ به درواه این الجوزی فی امنستام ۸۸ سیم بخقیراً ، درواه الساجی فی ا<mark>لعلل کما فی</mark> الانتقاع م ۱۵۱ ، نیز د کهیئما قوال جرح ۹)

ان اقوال سے ظاہر ہے کہ نجی بن ابراہیم کا بیان کر دہ قول – اگر سیح ٹابت ہوجائے تو منسوخ سر

ص شعيب بن اسحاق بن عبد الرحمن الدمشق = "أبي يوسف أن يأخذ على الأئمة وليس على الأئمة أن يأخذوا على أبي يوسف لعلمه بالآثار"

(الكامل لا بن عدى ٨م٢٦٦ موسنده ضعيف)

اس سند کے ایک راوی بشام بن عمار تقداور صحیح بخاری کے راوی بیل کیکن میر آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوگئے تھے، ابوحاتم الرازی نے کہا: "لما کبو تغیر و کلما دفع إلیه قرأه و کلما لقن تلقن و کان قدیمًا أصح ، کان یقرأ من کتابه "

(الجرح والتعديل ٩٧٢٧٦)

صحیح بخاری میں اور اختلاط سے پہلے اس کی ساری روایتیں صحیح بیں لیکن جعفر بن احمد بن عاصم (اس روایت کے راوی) کے بارے میں کوئی حوالہ ایسانہیں ملا کہ اس کا ساع ہشام بن ممار سے قبل از اختلاط ہے لہٰ ذایہ سند ہشام بن ممار کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔ (ک) ابو بکر احمد بن الحسین الیہ تقی = و أبو یو سف ثقة إذا کان یو و ی عن ثقة (اسن الکبری) الریم مرفقہ السن ولآ خار الرام)

(٨) ابوعبدالله الحاكم = وثقة في المستدرك (١٣٩٥ ١٣٩٥)

(٩) الذبي = حسن الحديث (تلخيص المتدرك ارسر)

(١٠) محمد بن جرير الطبر ك="كان أبو يوسف ... فقيهًا عالمًا حافظًا"

(ال نقاءلا بن عبدالبرص ۱۷۱، اس میں ابن عبدا امر کا استادا حد بن تحد بن احد؟ غیر متعین ہے دانشانلم ) متعبیہ: امام دار قطنی کے قول کا ذکر آ گے اقوالِ جرح میں آ رہا ہے ، ان شاء اللہ العزیز ۔ ان اقوال تعدیل کے علاوہ کوئی صحیح السندیا حسن قول میرے علم میں نہیں ہے جس سے قاضی ابو یوسف کی تعدیل وتعریف ثابت ہوئی ہو۔واللہ اعلم یہاں بطورِاحتیاط چندسطرین خالی چھوڑ رہا ہوں تا کہ اگر کسی شخص کومحدثین کرام سے باسند صحیح وسن قاضی ابو یوسف کی تعدیل وتوثیق مل جائے تو وہ یہاں اضافہ کر لے۔

### جارحین اوران کی جرح

اب جارمین اوران کی جرح درج فیل ہے:

(١) يجي بن معين = لا يكتب حديثه ،اس (ابويوسف) كي حديث نه صى جائ -

( الكامل لا بن عدى ٣٦٦/٨ وسنده صحيح و تاريخ بغداد ١٥٨/ ١٨٨ علان هوعلى بن احمد بن سليمان ، ترهمته في سيراعلام العبلايه ١٩٦/ ٣٩ وقول ابن يونس: ' وفي خلقه ز عارة ' 'لاعلاقة له بالحديث فعومر دود )

اس قول معلوم مواكد يجي بن معين سي وشق والى روايات منسوخ مين والله اعلم

(٢) عبدالله بن المبارك المروزى = قال: "إنى الأكره أن أجلس في مجلس

یُذکر فیہ یعقوب''کہا: میں ایی مجلس میں بیٹھنا مکروہ مجھتا ہوں جس مجلس میں یعقوب (ابو پوسف) کا (احیھا) ذکر کیا جائے۔

. ( كتاب المعرفة والتاريخ للإ مام يعقوب بن سفيان الفاري ج7ص ٨٩ كوسنده صحح )

ا كي آدى نے امام عبدالله بن مبارك رحمه الله سے مسئله بوچھا تو انھوں نے اسے مسئله بتایا، وہ آدى بولا: ابو يوسف اس مسئلے ميں آپ كے خالف ہيں تو ابن المبارك نے فرمایا:

"إن كنت صليت خلف أبي يوسف فانظر صلاتك "اگرتم في ابويوسف ك يحصي نماز يرهي م قاري نماز ديكو، يعني اس كاعاده كرلو-

( كتاب الضعفاء للعقبلي ۴۸ ۱۳۴۷ دسنده مي العيثم بن خلف تقة وجرح الا ساعيلي فيدم (دود )

عبدہ بن سلیمان المروزی کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ بیدد یکھا کہ ابن المبارک جب ابو بوسف

مقالات علامة

کاذکرکرتے تو اس کی دھجیاں اڑا دیتے (لیمنی شدید جرح کرتے) اور ایک دن آپ نے اس (ابو یوسف) کے بارے میں فرمایا: ان لوگوں میں سے کسی نے اپنے باپ کی جماع شدہ لونڈی (لیمنی سوتیل مال) سے عشق کیا پھراس نے ابو یوسف سے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا: اس لونڈی کو بچانہ مجھو (لیمنی اس سے نکاح کرلو) پس وہ آ دمی ابو یوسف کے لئے حصے مقرر کرنے لگایا ابن المبارک اس (ابویوسف) پرشدید جرح کرنے لگے۔

(الضعفا للعقيلي ٢٨٧٨ وسنده حسن)

(٣) عبدالله بن ادريس الكوفى = " كان .....و أبو يوسف فاسقًا من الفاسقين " اورابو يوسف فاسقًا من الفاسقين " اورابو يوسف فاسقول مين سي أيك فاسق تقاله (الفعفا للعقيلي ١٩٨٠، وسند و تيج ) عبدالله بن ادريس فرمات مين :

"رأيت أبا يوسف والذي ذهب بنفسه بعد موته في المنام يصلي على غير القبلة وسمعت وكيعًا وسأله رجل عن مسألة فقال الرجل: إن أبا يوسف يقول: كذا وكذا، فحرك رأسه وقال: أما تتقى الله، بأبي يوسف تحتج عندالله"

میں نے ابو یوسف کو اس کے مرنے کے بعد، خواب میں دیکھا وہ قبلہ کے بغیر دوسری طرف نماز پڑھ رہا تھا، اور (یکی بن محمد بن سابق نے کہا) میں نے ایک آ دمی کو وکیج سے مسئلہ بوچھتے ہوئے ساتو اس آ دمی کو وکیج سے مسئلہ بوچھتے ہوئے ساتو اس آ دمی کو کہا: کیاتو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو اللہ کے سامنے ابو یوسف سے جمت پکڑے گا؟

(الفعفالِلعقیل ۱۳۳۲ وسنده کی بن محمد بن سابق ردی عند جماعة وقال الذهبي في الكاشف: هذه ) (٣) يزيد بن بارون = " لا يسحل السوواية عنده ، إنده كمان يعطى أموال اليسامى مضاربة و يسجعل المربح لنفسه "اس سروايت كرنا حلال نبيس ب، ير (ابويوسف) يتيمول كے مال بطور مضاربت ( تجارت ميس ) لگا تا اوراس كا نفع خود كھا جا تا تھا۔ مقَالات علي علي علي المعالم ال

(الضعفا للعقبلي ٣٨ر٣٨، وسنده صحيح، تاريخ بغداد٢٥٨/١٢٥ وسنده صحيح)

(۵) ما لک بن انس المدنی = ایک دفعه ما لک بن انس مدینه میں امیر المؤمنین ہارون (الرشید) کے باس گئے ، وہاں ابویوسف بھی تھے۔اس (خلیفه) نے دو دفعہ کہا: اسے ابوعبدالله (مالک بن انس)! بیقاضی ابویوسف ہیں۔(امام مالک نے فرمایا) میں نے کہا: گہاں اسے امیر المؤمنین! اور میں نے (قاضی) ابویوسف کی طرف دیکھا تک نہیں۔اس نے دویا تین دفعہ کہا۔ ابویوسف بولا: اے ابوعبدالله! اس مسلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا: اے فلان! کرتو نے مجھود یکھا کہ میں باطل لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے کہا: اے فلان! گرتو نے مجھود یکھا کہ میں باطل لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو وہاں آ کر مجھ سے (مسلے) بوچھا۔ (الفیفا بلعقیلی ہمراہم وسندہ تھے ،عبداللہ بن احمہ بن شہویہ متعقم الحدیث براتھ وہاں آ کر مجھ سے (مسلے) بوچھا۔ (الفیفا بلعقیلی ہمراہم وسندہ تھے ،عبداللہ بن احمہ بن شہویہ متعقم الحدیث براتھ الموسلے وہاں آ کر مجھ سے (مسلے) بوچھا۔ (الفیفا بلعقیلی ہمراہم وسندہ تھے ،عبداللہ بن حمال سے میں باطل الوگوں کی الموسلے کیا کہا۔

معلوم ہوا کہ امام مالک کے نزد کی قاضی ابو یوسف اہلِ باطل میں سے تھے۔واللہ اعلم (۱) سفیان الثوری الکوفی = عبیداللہ بن مویٰ فرماتے ہیں کہ سفیان تو ری کے سامنے ابو یوسف اور (.....) کاذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: "و من هؤ لاء شم و ماهؤ لاء " اور بیلوگ کون ہیں؟ اور بیلوگ کیا ہیں؟ (کتاب المرفة والتریخ ۲۸۱۲ کوسندہ جھے)

(2) سفیان بن عیبیندالمکی = سفیان بن عیبیندایک حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو یوسف ایک مدت تک مجھے اس حدیث کے بارے میں بوچھار ہالیکن میں اسے اس کا اہل نہیں سجھتا تھا کہ اسے حدیث سنائی جائے۔ ایک دن ہم (امیر المؤمنین) ہارون (الرشید) کے پاس تھے، ابو یوسف نے اس سے کہا: اس کے پاس ایک اچھی (حسن) حدیث سنادی، حدیث ہے، آ ہاں سے بوچھیں ۔ پس خلیفہ نے پوچھا تو میں نے اسے حدیث سنادی، پس اس حدیث کوابو یوسف نے گر الیا۔ (الفعظ المحقیل ۱۳۳۳، وسندہ کے)

تركه يحيى و عبدالرحمل ووكيع وغيرهم (اضعفاءالصغير:٣١٥، تنة الأقواء ١٢٢٠٠)

مقالات

### (٩) وكيع بن الجراح= و <u>يكھئے جرح عبدالله بن ادريس (٣)</u>

(۱۰) ابوزرعة الرازى = ذكره في كتابه (كتاب الضعفاء: ۲۲ م ۲۲ م

وقال:" يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الذي كان على القضاء يعنى صاحب أبي حنيفة "

تتبيير: ابوزرعن كها: وكان أبو يوسف جهميًّا بين التجهم.

(الصف لآ خرمن كمّاب الشعفاء والكذامين والممرّ وكين من رواة الحديث ٢٠٠٥)

جبكة اريخ بغدادين م كابوزرعف كها: " و كان أبو يوسف سليمًا من التجهم" ( ١٩٥٣ مند ميح )

بيدونوں اقوال باہم متعارض ہونے كى وجہ سے ساقط ہوگئے ہيں۔والسُّاعلم (١١) ابوحاتم الرازى= يكتب حديثه و هو أحب إلى من الحسن اللؤلؤي.

(الجرح والتعديل ٩ (٢٠٤٧)

این الی حاتم کنز دیک جو شخص صرف" یکتب من حدیثه " بوده" لا یحتیج بحدیثه فی البحلال والبحرام " بوتا ہے دیکھئے تقدمۃ الجرح والتعدیل (۱۷) کینی اس ک حدیث جست نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

"وقال أبو حاتم : يكتب حديثه مع أن قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق و لا هو بصيغة اهدار" ابوحاتم كها: اللى عديث كاليم والله هو بصيغة اهدار" ابوحاتم كها: اللى عديث كاليم والله عن توثيق ميزان الاعتدال (يعنى شديد جرح) و يكفئ ميزان الاعتدال (ممرهم مرجمة الوليد بن كثير المرني)

حافظ ابن عدى فرماتے بين: "وقول يحيى بن معين: يكتب حديثه ، معناه أنه فى جملة الضغفاء الذين يكتب حديثه كا جملة الضغفاء الذين يكتب حديثه كا مطلب يه مهراوى ان ضعيف راويول مين شامل ميدن كى حديث كل حديث كل ما يكال مهراوى الضعيف راويول مين شامل ميدن كل حديث كل حديث كل ما يكال مهراوى المنافى المال اسم مراد المال اسم مراد المنافى ال

لین ضعیف تو ہاور متر وکنہیں ہے۔ یادر ہے کہ اگر'ن یکتب حدیث ہ'' سے پہلے یابعد تو یُق کمی ہوئی ہوتو وہ مشتیٰ ہے یعنی وہاں تو یُق مجھی جائے گ۔

(۱۲) احمر بن طبل=صدوق ولكن من أصحاب أبي حنيفة لاينبغي أن يروى عنه شي (الجرح والتعديل ١٠١٩ ومنده المحج)

وأنا لاأحدث عنه (تاريخ بغداد١١٠م ٢٥٩ وسنده يحيح)

مقالات

تشبيه: المام احماً الكِتول بي: "وكان منصفًا في الحديث "

اوروه (ابولوسف) حديث مين منصف ( درميانه ) تها ـ (٦رن بغداد ١٢٠ ار ١٢ وسنده صحح )

لعنی وه روایت صدیث پس آ د هرایت پرتها ایک دوسری روایت پس ہے که " و کان یعقوب أبو یوسف متصفاً فی الحدیث" (تاریخ بغداد ۹/۲ کاوسنده صحح)

طافظ ابن جَرن ات" كان أبو يوسف مضعفًا في الحديث " كالفاظ تفل

كيا ہے۔ (لمان الميز ان ١٢٣/٥ والحديث حضرو: شاره يص ١٥)

بيه متعارض ومختلف اقوال" لا أحدث عنه" اور" لاينبغى أن يروى عنه شي"كى رو سے منسوخ وساقط الاحتجاج ميں ـ واللّٰداعم

(۱۳) شریک بن عبدالله القاضی = یجی بن آ دم کہتے ہیں کہ ابو بوسف نے شریک کے سامنے گواہی دی تو انھوں نے ابو یوسف کی سامنے گواہی دی تو انھوں نے اسے مردود قرار دیا۔ میں نے کہا: آ پ نے ابو یوسف کی گوائی کورد کر دیا ہے؟ انھوں نے فر مایا: جو شخص نماز کوائیان میں سے نہ سمجھے کیا میں اس کی گوائی ردنہ کروں؟ (المفعفاللعقیلی ۲۳۱۲ وسند سمجے)

معلوم ہوا کہ قاضی شریک الکوفی کے نزدیک قاضی ابو بوسف مردود الشہادت بینی ساقط العدالت تھے علی بن حجر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم شریک کے پاس تھے تو انھوں نے فر مایا:
"من ذکر ہا ہنا من اصحاب یعقوب فاخر جوہ" (الفعفاللعقبل ۲۳۳۶ وسندہ کیج) کینی اگرقاضی ابو یوسف کے ساتھیوں میں ہے کوئی یہاں موجود ہے تواسے باہر نکال دو۔ قاضی شریک مختلف فیدرادی ہیں جمہور نے ان کی توثیق کی ہے اگروہ ساع کی تصریح کریں قاضی شریک مختلف فیدرادی ہیں جمہور نے ان کی توثیق کی ہے اگروہ ساع کی تصریح کریں

مقالات

اورا ختلاط ہے پہلے والی روایت ہوتو حسن الحدیث ہیں، دیکھئے میری کتاب' الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین' (۲٫۵۰،وهوئن المربة الثالثة في القول الرائح)

(١١٧) ابوحفص عمره بن على الفلاس= أبو يوسف صدوق كثير الغلط

( تاریخ بغداد ۱۲۰ ارسنده هیچ )

(۱۵) ابوالحن علی بن عمر الدار قطنی = آپ نے قاضی ابو یوسف کے بارے میں فرمایا:

"أعور بين عميان "اندهول ميل كانا\_ (تارخ بغداد١١٠٠موسنده صحح)

هو أقوى من محمد بن الحسن (سوالات البرقاني: ۵۲۷)

یعن محدین الحن کی بانسبت قاضی ابو یوسف زیادہ تو ی ہے۔

اصل ہی نہیں جانعے تو فقیہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟

منعبیہ: وارقطنی کے قول''اندھوں میں کانا'' ہے معلوم ہوا کہ محد بن اُلحن الشیبانی ان کے نزدیک اندھا تھا، نیز دیکھئے الحدیث: شارہ کص ١٦،١٩

(١٢) ابرائيم بن يعقوب الجوز جانى =أسد بن عمرو و أبو يوسف و محمد بن

الحسن واللؤلوي قد فرغ الله منهم (احوال الرجال ٢٠٧٧ ١٥ ٩٩٢٩)

(۱۷) سعید بن منصور = سعید بن منصور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابو یوسف سے کہا: ایک آدمی نے مسجد عرف (عرف کو اللہ علی میں امام کے ساتھ نماز پڑھی ، چرامام کے (عزد لفہ کی طرف) واپس ہونے تک و ہیں رکا رہا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ابو یوسف نے کہا: کوئی حرح نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے (تعجب سے) کہا: سبحان اللہ! ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص عرف ہے واپس لوٹ آئے تو اس کا جی نہیں ہوتا ، مسجد عرف تو وادی عرف کے درمیان ہے (اب جدید توسیع کے بعد عرفات کا پچھ حصہ بھی اس مسجد میں شامل کر دیا گیا ہے) ابو یوسف نے کہا: علامتیں (احکام) آپ جانے ہیں اور فقہ ہم جانے ہیں۔ وہ آدمی بولا: جب آپ

( کتاب المعرفة والثاریخ ۱۸۴۵ وسنده صحح ، وتاریخ بغداد (۱۹۸۴ ۱۵ وسنده صحح ) (۱۸) ابوجعفر العقبلی = آپ نے قاضی ابو یوسف کو کتاب الضعفاء میں ذکر کر کے جروح نقل

مقاارت

کی بیں۔ و کیھئے جہص ۲۳۸ ما۲۳۳

(۱۸) محمر بن سعر=" و کان یعرف بالحفظ للحدیث ..... ثم لزم أبا حنیفة النعمان بن ثابت فتفقه و غلب علیه الرأي و جفا الحدیث وه حفظ صدیث ساته معروف تقا.... پهراس نے ابوصنی نعمان بن ثابت کی شاگردی کی توفقہ کی اوراس پر رائے غائب آگی اوراس نے حدیث کے ساتھ ظلم کیا۔ (طبقات ابن سعد ۱۹۸۷)

(۲۰) الذہبی (!) = ذکره فی دیوان الضعفاء و المعرو کین (۱۸۲۲ ت ۲۲۷۷)

میں اسے دیوان الضعفاء میں ابویوسف کا کوئی دفاع نہیں کیا۔ جبکہ تخیص المستد رک میں است متعارض ہو کر ساقط ہوگئیں۔
میں اسے "حسن الحدیث" کہا ہے۔ یدونوں تحقیقات با جم متعارض ہو کر ساقط ہوگئیں۔
قاضی ابویوسف پر امام ابو صنیف کی جرح

ا مام ابوطیفه نعمان بن ثابت رحمه الله نے قاضی ابو یوسف سے کہا: '' إنسکم تسکتبون فی كتابنا ما لا نقوله ''تم ہماری كتاب میں وہ باتیں لکھتے ہوجو ہم نہیں كہتے۔

(الجرح والتعديل ٩ را٢٠ وسنده صحح)

ایک روایت میں آیا ہے کہ امام ابوضیف نے فرمایا: "ألا تعجبون من یعقوب ، یقول علی مالا أقول " کیاتم یقوب (ابویوسف) پر تجب نہیں کرتے ؟! وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کہتا ہے جو میں نہیں کہتا۔ (الاریخ اصفی الدوسط الناری ۲۱۰،۲۰۹ وسنده حن ) معلوم ہوا کہ امام ابوضیف رحمہ اللہ اپنے بٹا گردقاضی ابویوسف کو کذاب بی تھے ہے۔ امام سلم بن الحجائ النیسا بوری ، صاحب المسیح فرماتے ہیں: "أبو یوسف یعقوب بن ابر اهیم من أهل الرأي ، القاضي سمع المشیباني " ( کتاب اللی والا الم آلی می ۱۲۲) خلاصة التحقیق : اس تمام تحقیق کا خلاصہ ہے ہے کہ قاضی ابویوسف روایت صدیت میں ضعیف ہے کیونکہ جمہور محدثین نے اسے ضعیف و مجروح قرار دیا ہے۔

مقَالاتْ \_\_\_\_\_

### قاضى ابويوسف كى طرف منسوب كتابيل

قاضی ابو یوسف سے درج ذیل کتابیں منسوب ہیں:

(١) كتاب الآ ثار مطبوع دار الكتب العلمية بيروت، لبنان

(بيعليق ابي الوفاء الافغاني - احدالضعفاء والمتر وكيين في القرن الرابع عشر البحري)

بيكتاب" يوسف بن أبي يوسف عن أبيه "كى سند مطبوع بـ دريكه كيم (ص ا) يوسف بن البي يوسف الفقيه كاذكر بغيركس جرح وتعديل كدرج ذيل كتابون مين موجود بـ:
تاريخ بغداد (١٩٦٧ مـ ٢٥٠ ٢٠ ) طبقات ابن سعد (١٣٧٧ ) الجرح والتعديل (٢٣٨٩ ) تاريخ الاسلام للذهبي (٣٨٨ / ٣١٥ ) اورالجوام المصيد لعبدالقا درالقرشي (٢٣٥،٢٣٨٢) لبذا يخض مجهول الحال بـ قاضى محمد بن خلف بن حيان سيمنسوب كتاب" اخبار القصناة" مين كلها واب :

" أخبرني إبراهيم بن عثمان قال: حدثني عبدالله بن عبدالكريم أبو عبدالله الحواري قال: كان يوسف بن أبى يوسف عفيفًا مأمونًا صدوقًا....." إلخ

ابراہیم بن (ابی )عثان اور عبداللہ بن عبدالكريم دونوں بلحاظ جرح و تعديل نامعلوم بيں لبذاية وثيق مردود ب-كتاب الآثار كے مطبوعه نسخ ميں يوسف بن الي يوسف سے نيچسند غائب ب- (جسس ٢٥٧،٢٥١)

متیجہ: تاضی ابو یوسف نے کتاب الآثار باسند سیح ثابت نہیں ہے۔ قاضی ابو یوسف سے ایک اور غیر موثق ) نے ایک سند فٹ کر ایک اور غیر موثق ) نے ایک سند فٹ کر رکھی ہے۔ دیکھئے جامع المسانید (۱۸۵۷) اس میں ابوع و بدکی طرف منسوب داداعمروین الی عمرونامعلوم ہے ، اور باقی سند میں بھی نظر ہے۔

(۲) كتاب الردعلي سيرالا وزاعي

(مطبوع ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كرا بِي لأ سحابها! مديو بنديين المتر وكين، وبتعلق الي الوفاء!! )

مقَالاتْ مُقَالاتْ

اس کتاب کی کوئی سند مذکورنہیں ہے۔ ہندوستان ہے اس کا ایک بے سندمجہول نسخہ لے کرشائع کر دیا گیا ہے۔

(و يحص الرولى سيرالاوزائ ص م قال نادر جدًا لا يوجد له فيما نعلم إلا نسخة واحدة في الهند) منتجد: ميركتاب قاضى الوبوسف سے ثابت نبيس ہے۔

(٣) كتاب الخراج (مطبوع المطبعة السّلفية مكتبتها القابره ،مصرطيع ينجم ،١٣٩٧هـ)

اس کتاب کی بھی کوئی سند ندکور نہیں ہے۔ تا ہم میرقاضی ابو یوسف سے منسوب مشہور کتاب ہے۔ واللہ اعلم

## قاضی ابویوسف کے بعض اقوال

اب آخر میں قاضی ابو پوسف کے بعض اتوال پیش خدمت ہیں۔

ا: قاضى ابويوسف نے كہا: "أول من قال: القرآن مخلوق أبوحنيفة -يريد بالكوفة "كوفيين،سب سے يہلے ابوطنيف نے قرآن كوملوق كہا۔

(المجر وهين لا بن حبان ۳۵،۶۲۴ دسنده حسن ،السنة لعبدالله بن أحمه : ۲۳۳۷، وتاريخ بغداد ۳۸۵/۱۳۸)

۲: قاضی ابو یوسف نے کہا: "کان أبو حنیفة یوی السیف" ابوطیفه (مسلمانوں میں ایک دوسرے کو مار نے کے لئے) تلوار چلانے کے قائل تھے۔ ( لیمی حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز سمجھتے تھے) حسن بن موکی الاشیب نے کہا کہ میں نے ابو یوسف سے یو چھا: کیا آ ہے بھی اس کے قائل ہیں؟ انھوں نے کہا: معاذ اللہ۔

(كتاب السنة لعبدالله بن احمه:۲۳۴ دسنده صحح)

۳: قاضى ابو يوسف نے كها: "بحر اسان صنفان ما على ظهر الأرض أشر منهما: البجه مية والمقاتلية " خراسان مين دوگروه اي بين جن ن زياده شرير گروه روئ زمين بركوئى نبيس بن جميه (جم بن صفوان كي بيروكار) اور مقاتليه (مقاتل بن سليمان كذاب كي پيروكار)

( كتاب السنة لعبدالله بن احمه ٢٠٠١ وسند صحيح ، أخبار القصاة المنسوب إلى محمد بن خلف بن حيان ٣٥٨ ١٠ وسند صحيح )

مقالات

#### ہ: قاضی ابو پوسف نے کہا:

" من طلب العلم بالكلام تزندق و من طلب المال بالكيمياء افتقر ومن طلب المال بالكيمياء افتقر ومن طلب المحاب المحديث بالغرائب كذب" جو خض علم كلام ك ذريع سے (دين كا)علم حاصل كرنا چاہتا ہے وہ زنديق (كافر) ہوجا تا ہے اور جو (سونا بنانے كے علم ) ك ذريع سے مال كما نا چاہتا ہے وہ فقير ہوجا تا ہے اور جو شخص غريب احاديث (جمع كرنے) كى طلب ركھتا ہے وہ جموث بواتا ہے۔

(اخبار القمنا قريم مربح كرنے) كى طلب ركھتا ہے وہ جموث بواتا ہے۔

(اخبار القمنا قريم مربع كرنے) كى طلب ركھتا ہے وہ جموث بواتا ہے۔

#### ۵: قاضی ابو بوسف نے کہا:

آخر میں قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ عدل وانصاف کو مدِ نظرر کھتے ہوئے ،غیر جانب دار تحقیق کا خلاصہ رہے ہے کہ قاضی ابو پوسف روایت ِ حدیث میں جمہور محدثین کے نزد کیک ضعیف ہیں لہذاان کی روایت وگواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

جن حقی در بوبندی دبریلوی حضرات کواس تحقیق ہے اختلاف ہے دہ ''الحدیث حضر و'' کے منج تحقیق کومدِ نظر رکھ کراس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ ''الحدیث' کے صفحات جوالی تحقیق کے لئے حاضر ہیں بشرطیکہ ہر دلیل باحوالہ اور باسند شجے وحسن لذاتہ ہو۔ یا در ہے کہ تحمہ بن الحسن بن فرقد الشیبانی (الحدیث: یص اا تا ۲۰) والی تحقیق کا ابھی تک کسی طرف ہے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ (۸رئیج الثانی ۱۳۲۲ھ)

باطل نداهب ومسالك اوران كارد

مقَالاتْ فَالاتْ

### ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعُلَمُوْنَ ﴾ اور ق كوچھپاؤاور (اس حال میں اور ق کوچھپاؤاور (اس حال میں کہ)تم جانتے ہو۔ (البقرہ:۳۲)

اورفر مایا:

﴿ وَمَا يَتَبِعُ الْحُتَرُ هُمُ إِلاَّ ظَنَّا طَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ اوران میں ہے اکثر لوگ صرف گمان پرچل رہے ہیں۔ یقینًا گمان تل (کی معرفت) میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ (ینس:۳۲) .

نيز فرمايا:

﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴾ تاكة في كاحق ہونا اور باطل كا باطل ہونا ثابت كردے اگر چه مجرم لوگ نا پسند ہى كريں۔ (انفال:٨)

## مسيحي مذهب مين خدا كاتصور

مسیحی (حضرات) کابید دعوی ہے کہ' بائبل: کتاب مقدس یعنی پرانااور نیا' عہد نامہ' اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں تمام مندرجہ کتابیں آسانی وقی کے ذریعے سے کھی گئی ہیں۔ عہد نامہ قدیم ہو یا جدید ، بائبل کی ہر بات حق ، پچ اور شیحے ہے۔' مسیحی' علاء' اور عوام اس بائبل میں کمی قتم کی تحریف ، تبدیلی علطی یا تضادات تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ اس میں کوشاں ہیں کہ تمام لوگ اس بائبل کو خدا (اللہ تعالیٰ) کا کلام تسلیم کرے بولس کے دین مسیحیت میں داخل ہوجا کمیں۔

راقم الحروف کا پولس کو ماننے والے مسیحیوں کے اپنے نہ ہمی سکول: زیڈ لی آئی اگل (پاکستان) میں ایک مناظرہ ہوا تھا جس میں اُن کے مناظر برکت سے دلائل سے مجبور ہوکر پہتلیم کرلیا تھا کہ بائبل میں تناقض وتعارض موجود ہے۔اس کے بعد برکت سے صاحب نے مناظر ہے سے انکار کر دیا اور اپنے نہ ہمی سکول میں ہمیں بیٹھا چھوڑ کر اپنے پیروکاروں کے ساتھ راوفر ارافتیار کی۔والحمد للہ

یادر ہے کہ قرآن مجید جس تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اس سے مراد مروجہ سیحی بائبل خبیں بلکہ وہ تورات اور انجیل ہے جواللہ تعالی نے موٹی غالیّا آبا اور عیسیٰ غالیّا آپر نازل فرمائیں۔ بائبل میں موجود تورات وانجیل اور دوسری کتابیں محرف شدہ اور تبدیل شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿ یُحَرِّ فُوْنَ الْکیلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ ﴾

الدلعان قرماتا ہے: ﴿ يَعْجُو فُونَ الْكِلِمُ عَنْ مُوْ أَصِعِهِ ﴾ ت س ... کار کار کار کار کار کار کار کار می قوم مجل میں ان میز میں ۔

کتاب اللہ کے کلمات کوان کے موقع محل سے بدل دیتے ہیں۔

(سورۃ المائدۃ:۱۳، تیسیر القرآن جاص۹۴ مترجم مول ناعبدالرحن کیلانی رحمہ اللہ) مینی یہودی احبار ور بہان کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں۔ مقَالاتْ 552

الل اسلام كمشهور تقد وجليل القدر مفسر قرآن امام ابن جرير طبرى رحمه الله (متونى ١١٠٥ه) اس آيت كى تشريح ميس لكهت بين: "فيهد لونه ويكتبون بأيديهم غير الذي أنزله الله " پس وه است بدل ديت بين اوراپني ماتھوں سے (اس مين) وه لكهت بين جے الله نے نازل نہيں فرمايا۔ (تغير طبرى، جامع البيان ١٠٠٥)

"وقد حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلواكتاب الله وغيرّوه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا:هو من عند الله" إلخ

اور یقینا شمص بتایا گیا ہے کہ بے شک اہل کتاب نے کتاب اللہ کو بدل دیا ،اس میں تغیر کردیا اور اپنے ہاتھوں ہے کتاب لکھ کر کہا: بیاللہ کی طرف سے ہے۔

( صحیح البخاری۴ ۱۰۹۳ (۲۳۳۳)

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ وَيَقُولُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَىَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اوروہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور وہ اللہ بیاللہ تا کہ بیال سے اور وہ بیات ہیں۔ (آل عمران: ۷۸) اس تم بید کے بعد پولسی سیجیوں (عرف عوام میں: عیسائیوں) سے ان کے اپنے خدا

کے بارے میں عقا کدونظریات پیش خدمت ہیں:

(۱) خدانے کھانا کھایا

بائبل میں لکھا ہواہے:

'' خداد ندممرے کے بلؤ طول میں اُسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے دفت اپنے خیمہ کے درواز ہ پر بیٹھا تھا۔اوراُس نے اپنی آئکھیں اُٹھا کرنظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین مرو

مقالات

اُسکے سامنے کھڑے ہیں۔وہ اُن کود کیچ کرخیمہ کے درواز ہے اُن سے ملنے کو دوڑ ااورز مین تک جُھا۔اور کہنے لگا کہ اُے میرے خداوندا گر جُھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادِم کے باس سے چلے نہ جا کیں ۔ بلکہ تھوڑ اسا پانی لایاجائے اور آپ اینے یاؤں دھو کر اُس درخت کے نیچے آ رام کریں ۔ میں کچھروٹی لا تا ہوں ۔ آپ تازہ دم ہو جا کیں ۔ تب آ گے برهیں کیونکہ آپ ای لئے اپنے خادم کے بال آئے ہیں ۔ اُنہوں نے کہا جیسا تُو نے کہا ہے وّیبا ہی کر ۔اورابر ہام ڈیرے میں سارہ کے یاس دَوڑا گیا اور کہا کہ تین پیانہ باریک آٹا جلد لے اور اُسے گوندھ کر چھلکے بنا۔اور ابر ہام گلّہ کی طرف وَوڑ ااور ایک موٹا تازہ بچھڑا لاکرایک جوان کو دِیااوراُس نے جلدی جلدی اُسے تیار کیا۔پھراُس نے مکھن اور دُودھاوراُس بچھڑے کو جواُس نے بکوایا تھالیکراُن کےسامنے رکھااورآپاُن کے پاس درخت کے بنیچے کھڑار ہا اوراُنہوں نے کھایا۔ پھراُنہوں نے اُس سے یو چھا کہ تیری بیوی ۔ سارہ کہاں ہے؟ اُس نے کہاوہ ڈیرے میں ہے۔ تب اُس نے کہامیں پھرموسم بہار میں تیرے پاس آؤنگا اور دیکھے تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا۔ اُسکے پیچھے ڈیرے کا درواز ہ تھا۔ سارہ وہاں سے مُن رہی تھی۔اورابر ہام اور سارہ ضعیف اور بڑی عُمر کے تھے اور سارہ کی وہ عالت نہیں رہی تھی جوعورتوں کی ہوتی ہے۔تب سارہ نے اپنے دِل میں ہنس کر کہا کیا اِس قدرئم رسیدہ ہونے پر بھی میرے لئے شاد مانی ہوسکتی ہے حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے؟۔ وبھر خُداوندنے ابر ہام ہے کہا کہ سارہ کیوں پیکہکر بٹسی کہ کیا میرے جواکیی بُوھیا ہوگئی ہُوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیاخُداوند کے نز دیک کوئی بات مُشکل ہے؟ موسم بہار میں مُعیَن وقت پرمیں تیرے یاس بھرآؤ نگا اور سارہ کے بیٹا ہوگا۔تب سارہ اِ نکار کرگئی کے مَیں نہیں ہنسی کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ برأس نے کہانہیں تُو ضرورہنسی تھی۔

تب وہ مردوہاں سے اُٹھے اور اُنہوں نے سدوم کا رُخ کِیا اور ابر ہام اُ تکورُخصت کرنے کو اُنکے ساتھ ہولیا۔اور خُد اوند نے کہا کہ جو گچھ مئیں کرنے کو ہُوں کیا اُسے ابر ہام سے پیشیدہ رکھوں؟۔ ابر ہام سے تو یقینا ایک بڑی اور زبردست تَو م پَید اہوگی اور زبین کی

مقالات 554

سب قومیں اُسکے وسیلہ سے برکت یائیگل ۔ کیونکہ میں جانتا ہُوں کہ وہ اینے بیٹوں اور گھرانے کو جواُ سکے بیچھےرہ جا نمینگے وصیت کر یگا کہوہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کرعدل اور اِنصاف کریں تا کہ جو پکھ خُداوندنے آبرہام کے حق میں فرمایا ہے اُسے پورا کرے۔ وبھر خُد اوند نے فر مایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور اُنکا جُرم نہایت عمین ہو گیا ہے۔ اسلئے میں اب جا کر دیکھونگا کہ کیا اُنہوں نے سراسر قیبا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک بینجا ہے اورا گرنہیں کیا تو مئیں معلوم کر کو نگا۔سووہ مرد وہاں سے مُنو ہے اور سدوم کی طرف چلے یر آبر ہام خُداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب آبر ہام نے نز دیک جا کر کہا کیا تُو نیک وبد کے ساتھ ہلاک کریگا؟۔شایداُ سشہر میں پچاس راستباز ہوں۔کیا تُو اُسے ہلاک كريگااورأن پچياس راستبازوں كى خاطر جوأس بيں ہوں أس مقام كونہ چھوڑيگا؟ \_ايسا كرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مارڈ الے اور نیک بد کے برابر ہو جا <sup>ک</sup>یں ۔ یہ تجھ سے بعيد ہے۔ کیا تمام دُنیا کا اِنصاف کرنے والا اِنصاف نہ کریگا؟۔اور خداوندنے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر بیجاس راستباز مِلیں تو میں اُ تکی خاطر اُس مقام کو چھوڑ وُ وِنْكًا \_' (مسيحى : كتاب مقدسُ بائبل لعني برانا اور نياعهد نامه ص ١٤ پيدائش باب ١٨فقره :٢٦٢١ ،شائع كرده :

يائبل سوسائڻ ،انارکلي لا جور )

اس عبارت ہے ( دوباتیں )معلوم ہوئیں:

ا: خدااور فرشتوں نے کھانا کھایا۔

 ۲: خدا کویه معلوم نبیس تھا کہ سدوم اور عمورہ والے (قوم لوط) تنگین جرم کرتے تھے لہذا خدا اصل بات معلوم كرنے ( يعن تحقيق ) كے لئے و بال خود جار ہا تھا۔

(۲) يعقوبعليهالسلام اورخداسي نشتى

بائبل میں لکھا ہواہے:

''اوراُ سی رات اُ تُٹھااورا پنی دونو ں بیو بیوں دونوں کو تڈیوں اور گیار ہبیۋں کولیکراُن کو بیوتن کے گھاٹ سے یاراُ تارا۔اوراُن کولیکرندی یار کرایااورا پناسب کچھ یار بھیج دیا۔اور یعقوب اکیلارہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اُس سے گشتی الزتارہا۔ جب اُس نے دیکھا کہ وہ اُس پر غالب نہیں ہوتا تو اُسکی ران کواندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اُسکے ساتھ گشتی کرنے میں چڑھ گئے۔
اور اُس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی ۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں وُ ونگا۔ تب اُس سے پُو چھا کہ تیرانا م کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا یعقوب ۔ اُس نے کہا کہ تیرانا م آگے کو یعقوب نہیں بھکہ إسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آ دمیوں کے ساتھ زور آ زمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام ہوا۔ تب

اُس نے کہا کہ تو میرانام کیوں ہو چھتا ہے؟ اوراُس نے اُسے وہاں برکت دی۔
اور یعقوب نے اُس جگہ کا نام فتی ایل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کورُ وبرو دیکھا تو
بھی میری جان بچی رہی ۔ اور جب وہ فتی ایل سے گذر رہا تھا تو آ فی بطلوع ہوا
اور وہ اپنی ران سے نگر اُ تا تھا۔ اِس سبب سے بنی اِسرائیل اُس نس کو جوران میں
اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے کیونکہ اُس شخص نے یعقوب کی ران کی نس
کو جواندر کی طرف سے چڑھ گئی چھو دیا تھا۔''

(بائبل م ۳۴ پیدائش باب۳۳ فقره:۳۲۲۲۲)

عهدنام قديم من يعقوب علينا كار عين لكها مواج:

''اس نے رخم میں اپنے بھائی کی ایڑی کپڑی اور وہ اپنی تو انائی کے ایام میں خداسے کشتی لڑا، ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا۔ اُس نے روکر مناجات کی'' (بٹیل میں ۸۵۸ موسطی باب ہافقرہ ۴۳۰۰)

> ان دونوں حوالوں سے پانچ با تیں ظاہر ہیں: ۱: لیعقو ب الیّلا نے (معاذ اللہ) خدا سے کشتی کی۔

مقالات 556

٢: خدا أس يرغالب آيا\_

٣: ليقوب عَالِيَّلاً نِه اليَّلاَ عِن الكِي فرشتے ہے بھی کشتی کی۔

٣: يعقوب عالينيا فرشته برغالب آئے۔

۵: مسحیوں کا خداعکم غیب نہیں جانتا ہ

(۳) مسیحیوں کے نزدیک خدا کی بے و**قو فی** 

(۱) مسيحيوں كے پيثيوالوكس نے لكھاہے:

"كونكدخداكى بوقوفى آدميول كى حكمت سے زياده حكمت والى باورخداك کمزوری آ دمیول کے زورسے زیادہ زور آ ور ہے''

(عبدنامه جدیدس ۱۵۴ کرنتھول کے نام پولس کا بہلا خط باب انقرہ: ۲۵)

يونانى انجيل مين لكھا ہواہے:

25 ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

سه (عنی ای بونانی انجیل کے آخر میں foolish کھا ہواہے (ص119) θεοῦ کا

ترجمہ God ہے۔ (ص۸۳)

منبیہ: سمیحیوں کے پیتھولک فرتے کی بائبل'' کلام مقدس کا عہد منتق وجدید''میں **ن**ہ کور فقرے کا غلط ترجمہ کر کے بنچے حاشیے میں تحریف کردی گئی ہے۔

(دیکھتے جدیدس ۲۹۷ تُرنتوں کے نام:اہاب، فقرہ: ۲۵)

تبصرہ: ندکورہ بالاحوالے میں پولس نے اپنے خداہے بےوقو فی کومنسوب کیاہے، جو کہ ہر لحاظے باطل بلکہ کا ئنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔

(۴) مسيحيون كاخدااور شيطان

بائبل میں لکھا ہوا ہے:

''اس کے بعد خداوند کا غصہ اسرائیل پر پھر بھڑ کا اور اس نے داود کے دل کوان کے

مقالات

### خلاف په کېه کرا بھارا که جا کراسرائیل اور بېږداه کوگن''

(بائيل ص٣٢٣ بهموئيل:٣ باب٣٣ فقره:١)

جب كدوسرى جگداكها مواي:

"اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اُٹھ کرداؤدکوا بھارا کہ اسرائیل کا شار کرے" (بائبل سسسہ، توارخ:۱، باب-منقرہ:۱)

### (۵) خدا کی شکست

بائبل میں لکھا ہواہے:

''اور خداوند يبوداه كے ساتھ تھا۔ سوأس نے كو ہتا نيوں كو نكال ديا پر دادى كے باشندوں كو شكال ريا پر دادى كے باشندوں كو شكال سكا كيونكدان كے باس لوہے كے رتھ تھے۔''

(ص۲۲۹، تضاة باب ا، فقره: ۱۹)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہودونصار کی کے نزدیک (معاذ اللہ) خدالوہے کے رتھوں والے،وادی کے باشندوں کوشکست نیدے سکا۔

ایک دوسراعجیب وغریب حواله پڑھلیں ، ہائبل' فرماتی''ہے:

" کونکدرب الافواج إسرائیل کا خدایوں فرما تا ہے کدؤخر بابل کھلیمان کی مانند ہے جب اُسے روند نے کاوقت آئی تی گا۔
ہے جب اُسے روند نے کاوقت آئے ۔ تھوڑی دیر ہے کدائی کٹائی کاوقت آئی تی گا۔
شاو بابل نبو کدر ضر نے مجھے کھالیا۔ اس نے مجھے شکست دی ہے۔ اس نے مجھے
خالی برتن کی مانند کردیا۔ اثر دھاکی مانند وہ مجھے نگل گیا۔ اُس نے اپنے پیٹ کومیری
نعتوں سے بھر لیا۔ اس نے مجھے نکال دیا" (بابل س ۲۹ کیریا، باب اہ نقرہ، ۳۳،۳۳)
(۲) خداکا آ دام کرنا

بائبل میں لکھا ہواہے:

''میرےاور بنی اسرائیل کے درمیان میہ ہمیشہ کے لئے ایک نشان رہیگا اسلئے کہ جے دن میں خداوند نے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آ رام کر کے تازہ

دم ہوا " (ص۸۸خروج باب۳ فقرہ: ۱۷)

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ یہودونصاریٰ کے نز دیک (معاذ اللہ) خداتھک گیا تھا۔ (۷) خدا کا افسوس

بائبل میں تکھاہواہے:

مقالات

''تب خداوند کا کلام سموئیل کو پېنچا که: مجھے افسوں ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ مونے کے میں نے ساؤل کو بادشاہ مو مونے کے لےمقرر کیا کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے'' (ص۲۷۳/۲۷سوئیل باب۵افقرہ:۱۱،۱۷)

(۸) خدا کا نظاہونااور گیدڑوں کی طرح جلانا

بائبل میں لکھا ہواہے:

' سامر ساور روشلیم کی بابت خدا وند کا کلام جوشاہانِ یہودا ہ یو تام و آخز و جوقیا ہے کے ایام میں میکا ہمورشی پر رویا میں نازِل ہوا۔ آے سب لوگوسنو! اے زمین اور اُس کی معموری کان لگا و! اور خداوند خداہاں خداوند اپنے مقدس مسکن سے تم پر گواہی دے ۔ کیونکہ دکھے خداوند اپنے مسکن سے بہر آتا ہے اور نازل ہوکر زمین کے اُو بچے مقاموں کو پایمال کر یگا۔ اور پہاڑ اسکے نیچے پگھل جا کینگے اور وادیاں کھٹے جا تیگی جیسے موسم آگ سے پگھل جا تا اور پانی کراڑ سے بہہ جاتا ہے۔ پھٹوب کی خطا اور اسرائیل کے گھرانے کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ یعقوب کی خطا کیا ہے؟ کیا سامر میہ ہیں؟ اور یہوداہ کے اور خاکا وَ گا اور تاکستان لگانے کی جگہ کی مانند اور تاکستان لگانے کی جگہ کی مانند اسکے میں سامر میہ کو گھروں کو وادی میں ڈھلکا وَ نگا اور آکی بجیادا کھاڑ وُ ونگا۔ اور اسکے میں باور وی کی مورتیں چور چور کی جا تمینگی اور جو بچھائی نے اُجرت میں پایا آگی سب کھودی ہوئی مورتیں جور چور کی جا تمینگی اور جو بچھائی نے کا جرت میں پایا آگ سے جلایا جائے گا اور میں اسکے سب بتوں کو قرڈ ڈالونگا کیونکہ اس نے ایم سب بیوں کو قرڈ ڈالونگا کیونکہ اس نے بیسب توں کو قرڈ ڈالونگا کیونکہ اس نے بیسب توں کو قرڈ ڈالونگا کیونکہ اس نے بیسب توں کو گھر کہ کی کی اگرت ہوجائیگا۔ اسکے میں کے گھر کسی کی اُجرت ہوجائیگا۔ اسکے میں کی اُجرت ہوجائیگا۔ اسکے میں کی اُجرت ہوجائیگا۔ اسکے میں کے گھر کسی کی اُجرت ہوجائیگا۔ اسکے میں کی اُجرت ہوجائیگا۔ اسکے میں کی اُجرت ہوجائیگا۔ اسکے میں کی اُجرت ہوجائیگا۔ اسکے میں

مقَالاتْ

ماتم ونوحہ کرونگا۔ میں نظاور برہنہ ہو کر مہمر ونگا۔ میں گیدڑوں کی طرح چلاؤنگااور شُتر مرغوں کی مانندغم کرؤنگا۔ کیونکہ اُسکازخم لاعلاج ہے۔وہ یہوداہ تک بھی آیا۔وہ میرے لوگوں کے پھائک تک بلکہ بروشلیم تک پہنچا۔''

(ص۸۲۸،۹۲۸میکاهباب افقره:۹۰۱)

معلوم ہوا کہ سیحیوں کا خدا نزگا اور بر ہند ہو کر پھرتا ، گیدڑوں کی طرح چلا تا اورشتر مرغوں کی ماننڈنم کرتا ہے۔(معاذ اللہ) کی ماننڈنم

(9) خدا کاعم

بائبل میں لکھا ہواہے:

''خداوند زمین پرانسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوااور دل میں غم کیا۔اورخداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا رُوے زمین پرسے مٹاڈ الونگا۔انسان سے لے کر حیوان اور رئیگنے والے جانداراور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں گرنوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا''

(ص٩ پيدائش باب٢ فقره:٨٠٦)

ملول کامطلب ہے''اداس،رنجیدہ مُمگین'' (فیروزاللغات اردوجامع ۱۲۸۵) معلوم ہوا کہ سیجیوں کاخدااداس،رنجیدہ اورمُمگین ہوتا ہے۔ (معاذ اللہ) (۱۰) مسیحی خدا کے نتھنوں سے دھواں؟

بائبل میں سیحی خدا کے بارے میں لکھا ہوا ہے:

"اس کے منہ سے جلتی مشعلیں نکتی ہیں ،اور آگ کی چنگاریاں از اتی ہیں۔اُسکے نصوں سے دھواں نکتا ہے گویا کھولتی ویگ اور سلگتے سر کنڈے سے۔اس کا سانس کوئلوں کو دہمادیتا ہے اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں'

(ص ۵۲۷،۵۲۷ ابوب باب ایم فقره: ۱۹:۱۹)

ان دس حوالوں ہے معلوم ہوا کہ میچی (عیسائی) حضرات کی تصنیف کر دہ بائبل ، جسے

مقالات مقالات

وہ خدا کا کلام اور آسانی کتاب سجھتے ہیں ،خدا (اللہ تعالیٰ) کی گتا خیوں ہے جمری ہوئی ہے۔ لہذا مروجہ بائبل نہ تو آسانی والہامی کتاب ہے اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔اللہ کے کلام تو رات اور انجیل کوان لوگوں کے اسلاف نے تحریف کر کے بدل دیا ہے، ایک انجیل کی چار انجیلیں بنا دی ہیں ۔ تو رات جوموی عالیہ لیا پر نازل ہوئی تھی اُس میں ان لوگوں نے تحریف کر کے پہلے دیا ہے:

''لیس خداوند کے بندہ موی نے خداوند کے کہے کے موافق و ہیں موآب کے ملک میں وفات پائی۔اوراس نے اسے موآب کی ایک واوی ہیں بیت فغور کے مقابل وفن کیا پر آج تک کسی آ دمی کو اُسکی قبر معلوم نہیں اور موی اپنی وفات کے وقت ایک سوہیں برس کا تھا اور نہ آسکی آ نکھ دھند لانے پائی اور نہ اُسکی طبعی قوت کم ہوئی'' (بائی صح ۱۰۲۰ استفاء اس ساتھ وہ دعی)

یکیسی تورات ہے جس میں موسی قالیمیا کے وفات پا جانے کا قصہ کھا ہوا ہے اور یہ بھی کھا ہوا ہے اور یہ بھی کھا ہوا ہے کہ'' آج تک کسی آدمی کو اُس کی قبر معلوم نہیں'' کیا یہ بائبل اللہ کا کلام ہے جواُس نے موسی قالیمیا پر تازل کیا تھا؟ ہر گرنہیں بلکہ یہ یہودیوں اور میسائیوں کی محرف شدہ تورات و نجیل اور بائبل ہے جسے یہ لوگ آسانی والہای کتاب منوانے کے لئے پوری طاقت اور تندہی ہے دن رات کوشاں ہیں۔

## آ لِ تقلید کی تحریفات اورا کا ذیب [ داکٹر ابوجارعبداللہ دامانوی کی کتاب ' تحریف الصوص'' کامقدمہ]

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: الرثاد بارى تعالى ب

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُوْ مِنُوْنَ بِالْنِتِ اللَّهِ \* وَاُولِيْكَ هُمُ الْكَذِبُوْنَ ﴾ صرف وبى لوگ جموث هُرْتِ عِين جوالله كى آيتوں پر ايمان نبيس لاتے اور يبى لوگ جموث مِن الله على ال

رسول الله مَثَاثِينًا نِهِ فرمايا: (( وَإِيَّاكُمْ وَالْكَلَّابِ ))

اورتم سب جھوٹ سے بچو۔ (صحیمسلم:۲۲۰۷۱)

ُ ایک طویل حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللّٰد مَثَافِیْکِمْ نے خواب میں ویکھا کہ ایک شخص کی ہاچھیں چیری جارہی ہیں۔ بدینذاب اس لیے ہور ہاتھا کہ وہ شخص جھوٹ بولٹا تھا۔

(د کیھئے میج ابنجاری:۱۳۸۶)

ان واضح دلائل کے باوجود بہت سے لوگ دن رات مسلسل جھوٹ بولتے ،ا کا ذیب وافتر اءات گھڑتے ،سیاہ کوسفیداور سفید کوسیاہ ثابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں حالا تک جھوٹ بولنایا بہتان گھڑ ناانتہائی کرا کام اور ندموم حرکت ہے۔

یا در ہے کہ حافظِ قرآن کا تلاوت میں بھول جانا ، نادانستہ زبان وقلم سے کسی خلاف واقعہ یا غلط بات کا وقوع ، بھول چوک ، کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیاں جھوٹ کے ذُمرے میں نہیں آئیں بلکہ جھوٹ اُسے کہتے ہیں جو جان ہو جھ کر ، کسی خاص مقصد کے لیے خلاف واقعہ وخلاف حقیقت بولا یا کھا جائے۔ اتْ ا

## آلِ تقلید کے جھوٹ کی پہلی مثال ماسٹر محمد امین او کاڑوی دیو بندی حیاتی نے تکھاہے:

''نیزاللہ تعالی فرماتے ہیں۔

(۲) يااتيها الذِين امنوا قيل لهُم كَفُّوا آيديكم و اقيمُوالصَلوة الماتها الذِين امنوا قيل لهُم كَفُّوا آيديكم و اقيمُوالصَلوة "

(تحقیق مئلدر فع پدین، شائع کروه ابوطنیفه اکیدی فقیروالی ضلع بهاوتگرص ۲)

عالانکہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی آیت قرآنِ مجید میں موجود نہیں ہے۔اس خودساختہ آیت کا اوکاڑوی ترجمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کتابت کی فلطی نہیں ہے۔

تنبید: '' و تحقیق مئلہ رفع یدین'' کے بعد والے مطبوع نسخوں سے بیمن گھڑت آیت اور اس کا ترجمہ اُڑا دیا گیا ہے مگر ہمارے علم کے مطابق او کا ڑوی صاحب کا اس صریح حجوٹ

ا ان کا خربمہ ازاد یا گیا ہے خراہ کا رہے ہے گے سے تو بینامہ کہیں شائع نہیں ہوا۔ واللہ اعلم

آلِ تقلید کے جھوٹ کی دوسری مثال

ابوبلال محمدا ساعيل جھنگوى ديوبندى حياتى نے لکھاہے:

'' نبی کریم علیه السلام تو ننگے سرآ دمی کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ (مشکوۃ)''

(تخفهُ المحديث حسهُ اول ص١١)

حالانکہ ان الفاظ یامفہوم کے ساتھ کوئی ایک حدیث بھی مشکوٰ قایا حدیث کی کسی کتاب میں موجو ذہیں ہے۔

## آلِ تقلید کے جھوٹ کی تیسری مثال

عبدالقدوس قارن دیو بندی نے امام ابوصنیفہ کے جنازے کے بارے میں لکھاہے: ''اور دوسری بات کرنے میں تواثری صاحب نے بے تکی کی صد ہی کر دی جب وہ ذرا ہوش میں آئیں توان سے کوئی پو چھے کہ کیا امام صاحبؓ کے جنازہ میں صرف احناف شریک تھے؟ مقَالاتْ

دیگر نداہب (مالکی ، شافعی اور طبلی وغیرہ) کے لوگ شریک نہ تھے۔ جب وہ لوگ شریک تھے
اور ان کے نز دیک قبر پر جنازہ پڑھنا درست ہے اور انھوں نے اپنے ندہب کے مطابق عمل
کیا تو اس پراعتراض کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے؟ " (مجذ دباندہ اویلا طبح اول جون ۱۹۹۵ء س ۲۸۹)
عرض ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک سو بچاس ججری (۵۰ھ) میں فوت ہوئے اور امام احمد بن
حنبل ایک سو چونسٹھ ججری (۱۲۴ھ) میں پیدا ہوئے ۔ امام احمد کی پیدائش سے پہلے وہ کون سے
حنبل حضرات تھے جوقار ان دیو بندی صاحب کے نز دیک امام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھ رہے تھے ؟

## آلِ تقلید کے جھوٹ کی چوتھی مثال

''حدیث اورا ہلحدیث'نامی کتاب کے مصنف انوارخورشید دیو بندی نے لکھاہے: '' غیز غیر مقلدین کو چاہئے کہ گر دن سے گر دن بھی ملایا کریں کیونکہ حضرت انس ڈاٹٹنا کی حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے لیکن غیر مقلدین نہ گھٹنے سے گھٹنہ ملاتے ہیں نہ شخنے سے مخنہ ملاتے ہیں اور نہ گر دن سے گردن ،صرف قدم سے قدم ملانے پرزورد سے ہیں ......'' (حدیث اور المحدیث علاوں)

حالانکہ کسی حدیث میں بھی صف ہندی کے دوران میں مقتدیوں کا ایک دوسرے کی گردن ہے گردن ملانے کا تذکر ہنہیں آیالہذاانوارخورشیدصاحب نے بیہہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت میں مثالیں ہیں جن کی پھھ تصیل میری کتاب''ا کاذیب آل دیو ہند'' میں درج ہے۔

## حبيب الله ڈیروی کی کتاب'' تنبيه الغافلين''

حافظ حبیب الله ڈیروی و یوبندی حیاتی نے '' شنبی الغافلین علیٰ تحریف الغالین' نامی کتاب کھی ہے جس میں انھوں نے بقلم خود' غیر مقلدین کے تحریفی کارنا ہے'' جمع کئے ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے اپنے خیال میں اہلِ حدیث کی'' تحریفات'' پیش کی ہیں۔اس کتاب میں انھوں نے کتابت یا کمپوزنگ کی غلطیوں کو بھی'' تحریف'' بنا کر پیش کر دیا ہے۔

مقَالاتْ

مثال نمبر (۱): جزء رفع اليدين للخارى كيعض مطبوع شخول مين "حدثنا عبيد بن يعيد مثال نمبر (۱): جزء رفع اليدين للخارى كيعض مطبوع "كها هوا ميكن مخطوط كا برييس ماف طور بر" حدثنا عبيد بن يعيش: ثنا يونس بن بكير : أنا ابن إسحاق "كهما مواجد و كيه مسم، اور جزء رفع اليدين تحقيقى: ٢

اس کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

'' بلکہ اشیخ فیض الرحمٰن الثوری غیر مقلد نے متن کو تبدیل کر دیا ہے مطبوعہ نسخہ میں ابن اسحاق کے بچائے ابواسحاق تھا تو ابواسجاق کو تبدیل کر کے ابن اسحاق بنا دیا۔''

( سنبيه الغافلين على تحريف الغالين ص التحريف نمبر ١٠٠)

مثال نمبر(۲): جزءر فع اليدين كے قلمی نسخ ( مخطوطهٔ ظاہریه ) میں ایک راوی کا نام ''عمر و بن المہاج'' لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے صم،اور جزءر فع الیدین تحقیقی : ۱۷

ڈریوی صاحب لکھتے ہیں:

'' جزء رفع الیدین ص ۵۷ میں عمر بن المہاجر تھا اس کوفیض الرحمٰن الثوری غیر مقلد نے تحریف وخیانت کرتے ہوئے عمر و بن المہاجر بنا دیا اور تعلق میں لکھا۔''

( ينبيه الغافلين ص ا ٤ تحريف نمبر الا) سبحان الله!

مثال نمبر (۳): جزء رفع اليدين كے مخطوطے ميں ايك راوى كا نام'' ابوشہاب عبدر بئ' لكھا ہواہے \_د كيھيئے ۴٫۰ ، وجزءر فع اليدين تققی : ۱۹

اس كے بارے ميں ڈروى صاحب لكھتے ہيں:

''جزء رفع اليدين كے 17 ميں ابوشھاب بن عبدر به تھا اس كوارشاد الحق غير مقلد نے ابوشهاب عبدر به تھا اس كوارشاد الحق غير مقلد نے ابوشهاب عبدر به تھا اس كوبدل ڈالا'' (سبيدانافلين ص٢٤ تجريف نبر (٣)): جزءر فع اليدين كے بعض نسخوں ميں ايك راوى كانام'' قيس بن سعيد'' اور تلمی نسخ مين واضح طور پر'' قيس بن سعد'' لکھا ہوا ہے۔ د كھيے مخطوط هن 2، اور جزءر فع اليدين تقتیق : ٢٢

مقالات 565

اس کے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

" جزء رفع اليدين ص ۱۹۳ ميں قيس بن سعيد تھا مگر مولانا سيد بدليج الدين شاہ صاحب راشدى غير مقلد نے تحريف كرتے ہوئے متن تبديل كر كے قيس بن سعد بنا ديا... "

( عبر الغافلين ص ۲ تحريف نبر ۱۳۰۰)

اس طرح کی اور بہت میں مثالیس ڈیروی صاحب کی اس کتاب میں موجود ہیں۔ ڈیروی صاحب نے کتابت کی غلطیوں اور ان کی اصلاح کو بھی تحریفات بنا ڈالا ہے! اور اس سے ڈیروی صاحب نے اپنے ملغ علم کا بھی ثبوت دیا ہے کہ کنویں کے مینڈک کی طرح انھیں کنویں سے باہر کچھ نظر نہیں آتا، اس لئے وہ اس طرح کے پروپیگنڈے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔

ڈیروی صاحب کا کتابت اور کمپوزنگ کی غلطیوں کو'' تحریفات'' میں شامل کرنے کی چند اور مثالیں درج ذیل ہیں:

مثال اول (1): يمن كے مشہور عالم قاضى محمد بن على الشوكانی صاحب نيل الا وطار كى كتاب "القول المفيد في أدلة الإجتهاد و التقليد" ميں لكھا ہوا ہے:

"واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم" (ص١١)

یہاں''اطبعوا اللہ''سے پہلے''و''کتابت یا کمپوزنگ کی تلطی ہے جس کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

''حضرت قاضی صاحب نے بیاس آیت میں تحریف کردی ہواؤ کا اضافہ کردی ہے کیونکہ اصل آیت یوں تھی ماایھا الذین آمنوا اطیعوا الله مگر قاضی صاحب محرف قرآن مجید بین ہم غیر مقلدین کے حفاظ کو وعوت ویتے بیں کہ وہ کوئی الی آیت ڈھونڈیں جس میں اس آیت کے اندرو اطیعوا اللہ ہوتح یف کرنا یہودیوں کا کام ہے۔''

( تنبيه الغافلين ص ٤٥ تحريف نمبر: ٥٩)

كتابت كى غلطى پراتنابزافتو كل لگانے والا حبيب الله ڈيروى اپنے پينديده' مولوى''

محمود حسن دیوبندی کی کتاب ایشناح الا دله میں ایک جعلی'' آیت'' کے بارے میں لکھتا ہے: ''اب غیر مقلدین حضرات نے ایک آیت جو کا تب کی غلطی ہے کھی گئی تھی اس کواچھالا ....'' (حمیرانغافلین ص۵۵)

اپنے بیندیدہ مولوی کا غلط حوالہ تو '' کا تب کی غلطی'' ہے جبکہ غیر دیو بندی عالم کی کتاب میں کا تب کی غلطی بھی ڈیروی کے نزدیک''تحریف'' اور'' یہودیوں کا کام'' ہے، حالا نکہ قاضی شوکانی کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے:

" ياايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الوسول واولى الامرمنكم... " ياايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الله والتقليد ص ٣٦)

معلوم ہوا کہ خود قاضی صاحب کے نزدیک اس آیت میں واوموجو ذہیں ہے۔ مثال دوم (۲): حفیوں و دیو بندیوں و ہریلویوں کے نزدیک انتہائی معتبر کتاب الہدایہ میں ملامر غینانی صاحب نے رکوع وجود کی فرضیت پر''ارشاؤ' باری تعالیٰ' و اد محصوا واسجلوا'' سے استدلال کیا ہے۔ دیکھے البدایہ جام ۹۸ باب صفۃ الصلوٰۃ حالانکہ قرآن مجید میں واؤیہاں موجود نہیں ہے۔

صاحب بدارے کاس استدلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے ﴿ فَاقْرَءُ وَ ا مَا تَبَسَّرَ مِنَ الْقُرُ ان ﴾ کے بارے میں لکھا ہے:

"اس آیت ہے علائے احناف نماز میں مطلق قراءت کی فرضیت پر بالکل اسی طرح استدلال کرتے ہیں جینے" وَازْ تَکُفُواْ وَاسْجُدُواْ" الآیة ہے رکوع اور بجدہ..."

( توضيح الكلام ج اص ١٠ اطبع اول مارچ ١٩٨٧ء )

اس کے بارے میں ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

''اس میں ارشادالحق صاحب نے وار کھو میں داؤزائد کردی ہے اور یول قرآنِ مجید کی اصلاح کی ہے۔ ( لا حول و لا قوۃ الاباللہ)

خود بدلتے نہیں قرآن کوبدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے فقیبان حرم بے تو نیق ''

مقالات

( "غبيه الغافلين ص ٩ • اتحريف نمبر: ١٠٨)

عرض ہے کہ واؤکی یفظی آپ کی کتاب''ہرایہ شریف'' میں موجود ہے جے اثری صاحب نے''علی ہے احناف'' کہد کر بطورِ اشارہ ذکر کر دیا ہے۔ اس قسم کی کتابت یا کمپوزنگ والی غلطیوں سے یہ نتیج اخذ کرنا کہ فلاں نے''قرآن مجید کی اصلاح کی ہے'' انتہائی غلط ہے۔ شعبیہ: اثری صاحب نے توضیح الکلام کے طبعہ جدیدہ میں ﴿الْ یحک عُولُ اوَاسْ جُدُولُ) کھی کر صاحب ہدایہ کی غلطی کی اصلاح کردی ہے۔ (دیکھے جاسی اللا)

أيك لطيفه:

حبیب الله ڈیروی صاحب نے ' وار تحقق میں واؤز ائد کردی ہے' کلھ کر ادر تحقوا کا الف اُڑا دیا ہے یا اُن کے کمپوزر سے بیالف رہ گیا ہے۔ بیاس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ بشری سہوو خطا اور کتا بت یا کمپوز تگ کی غلطیوں کو ترف یا جھوٹ کہنا غلط حرکت ہے جس کا جواب ڈیروی صاحب اور اُن جیسوں کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں دینا پڑے گا۔ان شاء اللہ اس طرح کی بہت می مثالیں حبیب اللہ ؤیروی ، ماسٹر امین او کا ڈوی اور آلی تقلید کی اس طرح کی بہت می مثالیں حبیب اللہ ؤیروی ، ماسٹر امین او کا ڈوی اور آلی تقلید کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ کتابت یا کمپوز تگ کی غلطیوں کی بنیاد پر اہل حق کے خلاف یہ ویگنڈ اگرتے رہتے ہیں۔

عبدالحی کلھنوی حنی نے اتعلیق المجد ( ص ۲۸۷) میں ایک روایت نقل کی ہے جس کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

''گرمولا ناعبدالحی ککھنوی نے آخر میں جرح کے الفاظ کاٹ دیتے ہیں اورتحریف کا ارتکاب کیا ہے۔اورمولا نالکھنوی نے وہ جرم کیا ہے جوشوافع وغیر مقلدین بھی نہیں کر سکے۔'' (عبیدالغافلین ص48تحریف نبر ،۵۴)

اس تحریر میں ڈیروی صاحب نے اپنے مولوی عبدائی ککھنوی حفی کی غلطی کو اہلِ حدیث کی "
د تحریفات' میں شامل کردیا ہے۔ سبحان الله!

مقَالاتْ 568

### قارى محمرطيب ديوبندي كأغلط حواليه

قارى محمرطيب ديوبندي كہتے ہيں:

''اسی کے بارے میں وہ روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ ایک آواز بھی غیب سے طاہر ہو گی کہ: هذا خلیفة الله المهدی ' فاسمعو له و اطبعو ه۔

· به خلفیة الله مهدئ میں ان کی سمع وطاعت کرو۔۔۔' (خطبات بھیم الاسلام بی مص۲۳۲)

یه روایت صحیح بخاری میں قطعاً موجود نبیں بلکہ اسے ابن ماجہ (۲۰۸۴) اور حاکم (۲۲۳،۸۰۰)

۵۰۲،۳۷۴)وغیر ہمانے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نہ میں صحی

مرزاغلام احمدقادیانی نے یہی روایت (صحیح) بخاری سے منسوب کی ہے۔

( و يكھئے شہادت القرآن ص ٢٩، روحانی خزائن ج٧ص ٣٣٧)

مرزا قادیانی کے اس حوالے کے بارے میں اوکاڑوی صاحب کا بیان سلیں: '' یہ بخاری شریف پر ایسائی جھوٹ ہے جیسا مرزا قادیانی نے اپنی کتاب شہادۃ القرآن میں یہ جھوٹ لکھا ہے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ آسان سے آواز آئے گی ھذا حلیفۃ الله المهدی'' (تجلیات صغر جلد ۵ معلوم کتب المادید بنتان)

برادرم ڈاکٹر ابو جابرعبداللہ دامانوی حفظہ اللہ نے اس کتاب ''قرآن و حدیث میں تحریف'' میں اللِ تقلید کے وہ جھوٹ اورافتر اءات جمع کر کے قار کین کی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں جو تقلیدی حضرات نے اپنے ندموم مقاصد کے لئے جان بوجھ کر گھڑے ہیں بلکہ کافی محنت کر کے اصل کتابوں سے فوٹو شیٹس (Photostats) پیش کر دی ہیں تا کہ ان لوگوں پر اتمام جحت ہو جائے ۔ آخر میں مخضراً عرض ہے کہ ''تحریف النصوص' میں آلِ تقلید کی دانستہ تحریفات ہی کو درج کیا گیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو متلاشیانِ حق کی مدایت کا ذریعے بنائے اور ڈاکٹر صاحب کو جزائے ٹیرعطافر مائے ۔ (آمین)

و ماعلینا الاالمبلاغ (۲۱رجب ۱۳۲۷ھ)

# حبيب الله دُيروي صاحب اوران كاطريقة استدلال

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ،أما بعد:
السمضمون مين عافظ حبيب الله وثروى حياتى ديوبندى صاحب كى بعض مطبوعه كتابول سے بعض موضوع ومردود روايات باحواله پيش خدمت بين جن سے انھول نے استدلال كيا ہے يا بطور جحت پيش كيا ہے ۔اس كے بعد وثروى صاحب كے اكا ذيب اور اخلاقى كردارك دس وسنمونے درج كئے بين تا كر حبيب الله وثروى صاحب اوران كا طريقة استدلال عام لوگول كے سامنے واضح ہوجائے۔

أوروى صاحب لكھتے ہيں:

"اور حفزت امام شافعی جب حفزت امام اعظم ابو حنیفه کی قبر کی زیارت کے لئے پنچے تو وہاں نمازوں میں رفع المیدین چھوڑ دیا تھا کسی نے امام شافعی سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا: استحیاءً من صاحب هذا القبر اس قبروالے سے حیاء آتی ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی " بحیل الاؤھان سے ۱۵ میں اس واقعہ کوذکر لرنے کے بعد فرماتے ہیں مُشَعِد " لعدم الت اکید کہ یہ واقعہ اس بات کامشعر ہے کہ رفع المیدین عند الرکوع وغیرہ امام شافعی کے ہاں موکدنہ تھا۔"

(نورانصياح ني ترك رفع اليدين بعدالافتتاح طبع ١٠٠٠ ١٣٠١هـ ٣٠،٢٩)

اس پرتبھرہ کرتے ہوئے راقم الحروف نے لکھا تھا:

"بیدواقعہ جعلی اورسفید جھوٹ ہے۔شاہ رفیع الدین کا کسی واقعہ کو بغیر سند کے نقل کر دینا اس واقعہ کی صحت کی دلیل نہیں ہے۔شاہ رفیع الدین اور اہام شافعی کے درمیان کی سوسال کا فاصلہ ہے جس میں مسافروں کی گردنیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ذیروی صاحب کی ذمہ داری

ہے کہ وہ اس واقعہ کی تکمل اور مفصل سند پیش کریں تا کہ راویوں کا صدق وکذب معلوم ہوجائے۔'' ہوجائے۔اسناددین میں سے ہیں اور بغیر سند کے کسی کی بات کی ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے۔'' (نور العنین فی مسئلة رفع الیدین بطیع اول ۱۳۱۳ میں ۱۳

ابھی تک ڈیروی صاحب یا ان کے کسی ساتھی نے اس موضوع ومردود قصے کی کوئی سند پیش نہیں کی ہے۔ (اا جمادی الاولی ۱۳۲۷ھ)

بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس من گھڑت قصے کی ان لوگوں کے پاس کوئی سندموجود

وروی صاحب لکھتے ہیں:

'' حضرت امام ابوصنیفیترک رفع البدین پرعمل کرتے تھے اور اس کوحضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قرار دیتے تھے اور رفع البدین کرنے والے کومنع فرماتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن جیر لسان المیز ان تے ۲ص ۳۲۲ میں لکھتے ہیں:

قتیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو مقاتل سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نے امام ابوضیفہ کے پہلو میں نماز پڑھی اور میں رفع یدین کرتار ہاجب امام ابوضیف نے سلام پھیراتو کہااے ابومقاتل

شايد كَةُو بَهِي يَنْكُمُون والول سے ہے۔'' (نورالصباح ١٥٥٥)

ابومقاتل حفص بن سلم السمر قندی جمهور محدثین کے نزدیک مجروح ہے۔ ابن عدی ، ابن حبان اور جوز جانی وغیر ہم نے اس پر جرح کی۔ (دیکھتے اکال ۱۸۱۸، کمجر و حین ار ۲۵۲، احوال الرجال ۳۷۴۰) ابونعیم الاصبہانی نے اسے کتاب الضعفاء میں ذکر کیا۔ (۵۲)

حاکم نیشا پوری نے کہا:

عافظ وَان ني كما: "و اهِ"وه ( سخت ) كمرور ( راوى ) ہے۔ (ديوان الفعفاء: ١٠٥٠)

مقَالاتْ

جہوری اس جرح کے مقابلے میں محد ث فیلی کی تویش مردود ہے۔

صالح بن عبدالله (الترندی) فرماتے ہیں کہ ہم ابومقاتل السمر قندی کے پاس سے تو وہ وصیب لقمان، قتلِ سعید بن جبیراور اس جیسی کمی حدیثیں عون بن الی شداد سے بیان کرنے لگا۔ ابومقاتل کے بھیتے نے اُس سے کہا: اس چچا! آپ بیرنہ کہیں کہ ہمیں عون نے حدیث بیان کی ہے کیونکہ آپ نے بیریزیں نہیں سیں ۔اس نے کہا: اے بیٹے! بیاچھا کلام حدیث بیان کی ہے کیونکہ آپ نے بیریزیں نہیں سیں ۔اس نے کہا: اے بیٹے! بیاچھا کلام ہے۔ (کاب اعلل للتر فی مع اسن میں ۱۹۸ وسند میچ)

معلوم ہوا کہ بزعم خودا چھے کلام کے لئے ابومقاتل سندیں گھڑنے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ایسے کذاب کی روایت ڈیروی صاحب بطورِ استدلال پیش کررہے ہیں۔

أوروى صاحب بحواله مصنف ابن الى شيبه (جاص ١٦٠) لكصة بين:

"عن جابر عن الأسود وعلقمة أنهما كان يرفعان أيديهما إذا افتتحا ثم لا يعودان" حضرت اسود او حضرت علقم أفتتاح صلوة كوفت رفع اليدين كرت تصاوراس كر بعدر فع اليدين كرت تصاوراس كر بعدر فع اليدين كرك نداو مع تق "

(نورالصاحص ٢٨)

اس کاراوی جابرالجعفی جمهور محدثین کنزدیک مجروح ب-حافظ ابن حجرنے کہا: "ضعیف دافضی" وہ ضعیف رافضی ہے۔ (تقریب المبندیب: ۸۷۸) امام ابوضیفہ نے فرمایا:

"ما رأیت أحدًا أكذب من جاہر الجعفی و لاأفضل من عطاء بن أبي رباح "میں نے جابر بعقی سے زیادہ جھوٹا كوئی تہیں دیکھااور عطاء بن البی رباح سے زیادہ افضل كوئی تہیں دیکھا۔ (العلل للتر ندی من ۸۹۱ سندہ سن)

بذات خود صبيب الله دروي صاحب لكهة مين:

'' جاہر بن پر بید جھی بہت جھوٹا اور شیعہ خبیث ہے ۔گر انصاری صاحب نے اس بہت بڑے جھوٹے سے بھی رفع یدین کی روایت الرسائل ص۳۶۳ ۳۶۳ دغیرہ میں درج

کر دی ہے کیونکہ مسلمانوں کو دھوکا دینامقصود ہے۔''

(مقدمەنورالصباح بترتمى ص١٩، يرعبارت مقدمة الكتاب سے پہلے ہے)

معلوم ہوا کہ بقلم خود جھوٹے کی روایت پیش کر کے ڈیروی صاحب نے عام مسلمانوں کو دھوکا دیا ہے۔

آمریوی صاحب اینے ممدوح انورشاہ کشمیری دیو بندی (العرف الشذی ص ۱۳۸۷)
 نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''حضرت امام احمد بن صنبل سے روایت کی گئی ہے وہ فرماتے تھے کہ جس مسئلہ پرامام ابوصنیفہ اُ اور امام ابو بوسف اور امام محمد مشفق ہو جا کیس تو اس کے خلاف کوئی بات نہ بنی جائے کیونکہ امام ابوصنیفہ '' قیاس کے زیادہ ماہر ہیں...' (نورالصباح سس)

کا شمیری صاحب اور ڈیروی صاحب کی پیش کردہ بدروایت محض بے سند، بے اصل اور من گھڑت ہے۔

اس کے مقابلے میں امام احمد رحمہ الله فرماتے ہیں:

"حدیث أبی حنیفة ضعیف ورأیه ضعیف" ابوطنیفر کی حدیث ضعیف ہاور اس کی رائے (بھی) ضعیف ہے۔ (کتاب الشعفا لِلعقبلی ۱۸۵۸ وسندو سجے) امام احمدا پنی مشہور کتاب المسند میں امام ابوطنیفہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔

د یکھنے منداحد (۵؍۳۵۷ ۲۳۲۱۵)

امام احمد سے امام ابوصنیفہ کی تویش و تعریف قطعاً ثابت نہیں بلکہ جرح ہی جرح ثابت ہے۔ بہت کی تفصیل میری کتاب الأسانید الصحیحة فی أخبار الإمام أبی حنیفة " ہے جس کی تفصیل میری کتاب" الأسانید الصحیحة فی أخبار الإمام أبی حنیفة " میں درج ہے۔

قاضی ابو یوسف کے بارے میں امام احد فرماتے ہیں:

'' و أنا لا أحدّث عنه '' اور من اس صحديث بيان نبيل كرتا . (تارنُ بغداد ۱۵۹/۱۵۹ سند صحيح، نيز د كيسّے ما بنامه الحديث شاره: ۱۹ ص: ۵۱) مقَالاتْ

محمر بن الحسن الشيباني كے بارے ميں امام احمد فر ماتے ہيں:

"لاأروي عنه شيئاً" مين اس يكوني چيز (بھي)روايت نبيس كرتا\_

(كتاب العلل ومعرفة الرجال للا مام احمة ٢٥٨/٥٣ ت ١٨٦٢، ووسرانسخة : ٥٣٢٩)

الم احد المحكى في يوجها كرايك علاقي مين دوسم كولك بين:

ایک اصحاب الحدیث جور دایتیں بیان کرتے ہیں مگر صحیح ضعیف کے بارے میں پکھ نہیں جانتے۔ دوسرے اصحاب الرائے ہیں جن کی معرفت ِ صدیث (بہت) تھوڑی ہے۔ سمس سے مسلدیو چھنا میاہئے؟

امام احمين جواب ديا:

"يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة"

اصحاب الحدیث سے مسلد بوچھنا جاہے اور اصحاب الرائے سے نہیں بوچھنا جاہے۔ اور اصحاب الرائے سے نہیں بوچھنا جاہے۔ ا

( تاریخ بغداد ۳۳۹/۱۳۳۱ وسنده صبح ، اُلحَلَیٰ لا بن حزم ار ۱۸۸ ،السنة لعبدالله بن احمد ۲۲۹)

ڈ مروی صاحب اور تمام آلِ دیو بند ہے مؤد بانہ درخواست ہے کہ وہ کا تثمیری صاحب کی بیان کردہ اس روایت کی صحیح متصل سند پیش کریں۔

اور المحالي المحالي

"امام بخاری کے استاد حافظ الو بکر بن الی شیباً پنے مصنف جاص ۱۵ میں لکھتے ہیں: عن أشعث عن الشعبي أنه كان ير فع يديه في أول التكبيرة ثم لا ير فعهما حضرت امام عنی پہلی تكبير میں رفع اليدين كرتے بحراس كے بعد نہ كرتے تھے۔"

(نورالصباحص٥٩)

اس اثر کا راوی اضعی بن سوار جمہور محدثین کے نزد یک ضعیف ہے لہذا یہ روایت مردود ہے۔

مقالات

ڈیروی صاحب ایک روایت کے بارے میں بھلم خود لکھتے ہیں: ''پھراس کی سند میں اشعیف ہے۔ ''تہذیب التہذیب ص۲۵۳ج، تاص۳۵۳]' (توضیح الکام پرایک نظرص۳۵،۲۷۳)

🕥 ۋىروى صاحب ككھتے ہيں:

" ابن جرت کایک رادی ہے جس نے نوے عورتوں سے متعد و زنا کیا تھا۔ [تذکرة الحفاظ للذہبی وغیرہ)" (نورالعباح ص٨مقدمة تیمی)

ابن جریج سے باسند سیجے نوے عورتوں (باصرف ایک عورت سے بھی) متعد کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

تذکرۃ الحفاظ (ارم ۱۷ء ۱۷۱ ت ۱۲۳) کے سارے حوالے بے سند و مردود ہیں۔ زنا کا لفظ ڈیروی صاحب نے خودگھڑ لیا ہے جب کہاس کے برخلاف تذکرۃ الحفاظ کی بے سندومردود روایت میں'' تزوّج'' کا لفظ ہے۔ (ص۷۰)

خریدی صاحب نے بقلم خود''متعدوزنا''کرنے والے ابن جریج کو'' ثقه' ککھاہے۔ (نورالصیاح ۲۲۲)

انھوں نے اس کتاب میں ابن جرت کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ (دیکھیئورالصباح ۲۳)

ځروی صاحب لکھتے ہیں:

" چنانچدامام بخارگ کاستادحافظ ابو بکرین الی شیب مُصنف ج اص ۱۲ می لکھتے ہیں: عن سفیان بن مسلم الجھنی قال کان ابن أبي ليلی يوفع يديه أول شي إذا كبر

«حفرت عبدالرحن بن الي ليلي صرف ابتدامين رفع يدين كرتے تھے جب تجمير كرتے تھے۔" (نورالصباح ص٣٣) مقَالاتْ

عرض ہے کہ مفیان بن مسلم الجنی بالکل نامعلوم وجہول راوی ہے،اس کی توثیق کہیں نہیں ملی علی عین مکن ہے کہ مسلم المجھنی " ملی عین ممکن ہے کہ بیہ کتابت یا طباعت کی خلطی ہواور سحیح لفظ" سفیان عن مسلم المجھنی " ہو۔ واللہ اعلم

مسلم بن سالم ابوفروۃ المجہنی صدوق راوی ہے کیکن سفیان ( توری)مشہور مدلس ہیں لہٰذااس صورت میں بھی سفیان کی تدلیس کی وجہ سے پیسندضعیف ومردود ہے۔

مصنف ابن الیشیب (ار۱۹۰ اجار انسخدار ۲۳۳۷ ح ۲۳۳۷) کی ایک روایت ' عسب نالح جاری کی ایک روایت ' عسب نالح حجاج عن طلحة عن خیشمة ' نقل کرنے سے پہلے ڈیروی صاحب جلی خط سے کھھتے ہیں:
 کھھتے ہیں:

'' حضرت ضیمہ "التا بعی بھی رفع الیدین نہ کرتے تھ'' (نورالعباح سرم ہم) عرض ہے کہ اس سند میں جاج غیر متعین ہونے کی وجہ سے جمہول ہے۔اگر اس سے مرادالو بکر (بن عمیاش) کا استاد حجاج بن ارطاۃ لیا جائے تو اس کے بارے میں ڈیروی صاحب خود کھتے ہیں:'' کیونکہ حجاج بن ارطاۃ ضعیف اور مدّس اور کشر الخطاء اور متر وک الحدیث ہے'' (نورالعباح م ۲۲۳)

اس بقلم خود''ضعیف''اور''متروک الحدیث'' کی روایت کوڈیروی صاحب نے بحوالہ مند احمدج ۱۳ مس ۱ بطور دلیل نمبر ۱۹ پیش کر کے استدلال کیا ہے۔ (نورانصباح ص ۱۲۸،۱۲۷) اس طرح کی بے شار مثالیس اس بات کی دلیل ہیں کہ جوروایت ڈیروی صاحب کی من پسند ہوتو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور جوروایت اُن کی مرضی کے خلاف ہوتو اس پر جرح کردیتے ہیں۔

و وروى صاحب لكھتے ہيں:

''اور جب حضرت علی کوف تشریف لائے اور حضرت ابن مسعودی تعلیم اور معلمین کود یکھا تو بساختہ بول اسٹھے: اُصحاب عبدالله سُرج هذه القریة حضرت عبداللہ کش گردتو اس بستی کے چراغ بیں۔[طبقات ابن سعدج۲ص،]'' (نورالصباح ص۵۱،۵۰)

مقالات

یردوایت طبقات ابن سعد (بهارانسخه ۲۶ ص ۱۰) اور صلیة الا ولیاء (۱۲ م ۱۷ ما لک بن مغول کی منابع ما لک بن مغول کی منابع کی سند سے مروی ہے۔ فاسم غیر متعین ہے۔ اگر اس سے قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود المسعودي يا قاسم بن عبدالله بن مسعود المسعود کی یا قاسم بن عبدالرحمٰن الدمشقی مرادلیا جائے تو بیروایت منقطع ہے للبندامردود ہے۔

بن سیرا من الله من عباس و قطف و میرودیت من هم به در ارود مهد من ماری ساری کی ساری کی ساری آفسیر منسوب ہے۔ بیساری کی ساری آفسیر موضوع اور من گھڑت ہے۔ اس کی سند میں محمد بن السائب السکی دونوں کذاب رادی ہیں۔ (دیکھئے اہنامہ ''الحدیث' شارہ '۲۳م ۵۴۲۵ )
اس موضوع تغییر ہے ڈیروی صاحب نقل کرتے ہیں:

"مخبتون متواضعون لا يلتفتون بميناً ولا شمالاً ولا يرفعون ايديهم في الصلوة " عاجزى واكسارى كرنے والے جوداكيں اور باكيں نہيں وكيھة اور ندوه نماز ميں رفع يدين كرتے ہيں۔

قارئین کرام حضرت ابن عباس کا بینتوی ان کی مرفوع روایت کے عین موافق ہے جس میں رفع الیدین سے منع کیا گیا ہے۔'' (نورالعباح ۲۰۰۰)

بیعبارت ہمار نے میں صفحہ ۲۱۲ پر ہے۔

اس تفییر کے رادی سُدی کے بارے میں ڈیروی صاحب کے معدوح سرفراز خان صفدرد یو بندی لکھتے ہیں:

''سدی کذاب اور وضاع ہے۔'' (اتمام البر ہان ص۵۵٪)

سرفراز خان صاحب مزيد لکھتے ہيں:

'' آپلوگ سُدی کی'' دم' تھاہے رکھیں اور یہی آپ کومبارک ہو۔'' (اتنام البر ہان ص ۳۵۷) معلوم ہوا کہ سیدنا ابن عباس بِلِقَائِهُمٰ کی طرف منسوب سُدی کی بی تفسیر پیش کر کے ڈیروی صاحب نے سُدی کذاب کی'' دم'' تھام لی ہے۔!

ا تنعبیه: سیدناعبدالله بن عباس والفیّناسے بیثابت ہے کہ آپ شروع نماز ،رکوع سے پہلے

اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جام ۲۳۵ حسر ۲۳۳۳ وسندہ حسن )

لہذا یہ موضوع تفسیری روایت صحابی عمل کے مقابلے میں بھی مردود ہے۔

یددس روایات بطورِنمونہ پیش کی گئی ہیں تا کہ عام مسلمانوں کو بھی معلوم ہوجائے کہ حافظ حبیب اللہ ڈیروی دیو بندی نے موضوع ومردود روایات سے استدلال کیا ہے اور من گھڑت روایات کوبطور حجت پیش کیا ہے۔

### ڈیروی صاحب کے دی جھوٹ

اب آخريس حافظ حبيب اللدوري صاحب كوس صريح جموث ييش فدمت ين:

محد بن عبد الرحمٰن بن ابی لیلی کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

" تا ہم چر جی جمہور کے ہاں وہ صدوق اور نقد ہے۔" (نور الصباح ص١٦٣)

ڈیروی صاحب کابد بیان سراسر جھوٹ پر بنی ہے۔اس کے برعکس بوصر ی فرماتے ہیں:

"ضعفه الجمهور"

(زوائد سنن ابن ماجه:۸۵۴) طحاوی فرماتے ہیں:''مضطرب المحفظ جدًّا ''اس کے

حافظ میں بہت زیادہ اضطراب ہے۔ (مشکل الآثارج عص ۲۲۲)

بلكة روى صاحب كاكابرعلاء ميس انورشاه كاشميرى ديوبندى فرمات ين:

" فهو ضعيف عندي كما ذهب إليه الجمهور "

(وہ[ابن ابی لیلی]میرےنزد یک ضعیف ہے جیسا کہ جمہور نے اسے ضعیف قرار دیا ہے) دیکھنے فیض الباری (جسم ۱۲۸)

امام یحیٰ بن معین امام ابو صنیفہ کے بار بے میں فرماتے ہیں:

" لايكتب حديثه" ان كى مديث نكسى جائے۔

(ا کامل لاین عدی ج می ۲۴۷۳ وسنده میچی دومرانسخدج ۸ می ۲۳۲)

یہ قول مولانا ارشاد الحق اثری نے تاریخ بغداد (۱۳۵۰ میں کفل کرنے کے بعدالکال

مقَالاتْ

لا بن عدى (٢٣٤٣/٤) كاحوالد ديا ہے۔ (توشيح الكام ١٣٣٧، وطبعة جديدة ص٩٣٩) اس كاجواب ديتے ہوئے ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

"الکامل لا بن عدی میں امام ابن معین کی یہ جرح منقول بی نہیں بلکہ امام اعظم کا ترجمہ ص ۱۳۷۲ ج کے سے شروع ہوتا ہے بیاثری صاحب کا خالص جھوٹ و بے ایمانی ہے۔"

( توضیح الکلام پرایک نظرص ۳۰۹)

حالانکہ امام ابوصنیفہ کا ترجمہ کامل ابن عدی میں صفحہ ۲۴۷۲ (ج ۷) سے شروع ہوتا ہے جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوتو وہ ہمارے ہاں آ کر اصل کتاب دیکھ سکتا ہے۔ کامل ابن عدی کے محولہ صفحے پر امام ابوصنیفہ پر امام ابن معین کی جرح بعینہ منقول ہے لہٰذا ڈیروی صاحب بذات ِخود جھوٹ اور ......کے مرتکب ہیں۔

ضعیف ومرد و دسند کے ساتھ کامل این عدی میں امام نظر بن همیل سے مروی ہے:
 "کان أبو حنیفة متروك الحدیث لیس بثقة"

ابوصنیفه متر وک الحدیث یتھے، ثقیر نہیں یتھے۔ (ج2ص۲۳۷۲ بھڑ جدیدہ ج4ص۲۳۸) پیضعیف ومردود قول مولا نااثری صاحب نے بحوالہ کامل ابن عدی نقل کیا ہے۔ ( توشیح الکلام۲۸۲۶، طبعۂ جدیدہ ص۹۳۷)

اوراس کے راوی احمد بن حفص پرجرح کی ہے۔ (توضیح الکلام طبع اول ج مص ۱۲۸) اس حوالے کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

''امام نضر کا پیقول الکامل ابن عدی میں نہیں ہے۔ بیمولانا اثری صاحب کا خالص جھوٹ ہے۔'' ( توشیح الکام برایک نظر طبع اول ۱۴۲۳ھ ، ۳۱۰)

ھالانکہ بیقول الکامل لا بن عدی کے دونوں نسخوں میں موجود ہے اور اس کا راوی احمد بن حفص مجروح ہے۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائٹیؤ کی طرف منسوب ایک ضعیف روایت میں آیا ہے کہ انھوں نے صرف تکبیراُ ولی کے ساتھ ہی رفع یدین کیا۔ اس صدیث کے بارے میں ڈیروی

صاحب مولا ناعطاء الله حنيف بهوجياني رحمه الله عنقل كرتے ہيں:

" قوله ثم لم يعد قد تكلم ناس في ثبوت هذا الحديث والقوي أنه ثابت من رواية عبدالله بن مسعود ....."

ثم لم بعد جملہ کے ثبوت کے بارے میں لوگوں نے کلام کیا ہے اور قو ی بات سے کہ سے صدیت بے کہ سے صدیت بے شک میں معدد کے طریق سے .....

(نورالصباحص ٢٤ بحواله التعليقات التلفيدج اص١٢٣)

بيروايت التعليقات التلفيه (جاص ١٢٣ حاشيه: ٢٠) مين بحواله "مس" يعنى حاشية السندهي على سنن النسائي منقول ہے اور يهى عبارت حاشية السندهي ميں اس طرح لکھي ہوئي ہوئي ہے۔ (جام ١٥٨)

ڈروی صاحب نے سندھی کا قول بھو جیانی رحمہ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے جو کہ صریح جھوٹ اور خیانت ہے۔

المين ا

" چنا نچه سخی سند سے ثابت ہے کہ حضرت ابوقادہ کی نماز جنازہ حضرت علی نے اپر جانجہ کے سند سے ثابت ہے کہ حضرت ابوقادہ کی نماز جنازہ حضرت علی نے بردھائی ہے و بھے مصنف ابن البیاتی جہم ۱۳۳۳ ارتج بغدادج اص ۱۲۱ طبقات ابن سعدج ۲ ص ۹٬۰۰ (نورالصباح ص ۲۰۰۹)

عرض ہے کہ اس روایت کے راوی موئی بن عبداللہ بن بزید کی سیدناعلی و اللہ اسے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ امام بیہتی بیروایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''و ہو غلط'' اور پی غلط ہے۔ (اسنن انگبریٰ جہم ۳۱) غلط روایت کو چیج سند کہہ کر پیش کرنا بہت بڑا حجموث ہے۔

اوروی صاحب لکھتے ہیں:

'' چنانچه اما ابوحاتم '' ۔ امام بخاریؓ کومتروک الحدیث قرار دیتے ہیں (مقدمہ نصب الراہیہ

مقَالاتْ

ص ۵۸)" (نورالصباح ص ۱۵۷)

مقدمه نصب الرابيه ويا كتاب الجرح والتعديل ، كسى كتاب بي بهى امام ابو حاتم الرازى رحمه الله في امام ابو حاتم الرازى رحمه الله في امام بخارى كو معتووك المحديث " في المام بخارى كو معتووك المحديث " في المحديث " بنادينا لو يروى صاحب كاسياه جموث ہے۔

شعبیه: چونکه ابوحاتم الرازی اور ابوزرعه الرازی دونول نے امام بخاری سے روایت لی ہے۔ ویکھئے تہذیب الکمال (۸۲/۱۲) لہذا 'نهم تو کا حدیثه''والی بات منسوخ ہے۔

ڈروی صاحب لکھتے ہیں:

'' دونوں سندوں میں الاوزاعی بھی مدلس ہےاورروایت عن ہے ہے'' (توشیح الکلام پرایک نظرص ۳۱۳)

عرض ہے کہ کسی ایک محدث ہے بھی صراحثاً امام اوز اعی کو مدلس کہنا ٹابت نہیں ہے۔

﴿ وَمُروى صاحب لَكْ عِينَ :

''لیکن اس کی سند میں ابوعمر والحرثی مجہول ہے اور''(تو ضیح الکلام پرایک نظر ص۲۷۳)
عرض ہے کہ ابوعمر و احمد بن محمد بن احمد بن حفص بن مسلم النیسابوری الحمیر کی الحرثی کے
بارے میں حافظ ذہبی نے کہا:''المحافظ الإمام المرحال''اورالذہلی نے قال کیا کہ
''ابو عمر و حجہ ''ابوعمر و حجت ہے۔ (تذکرة الحفاظ ۱۹۸۸ ملام ۱۹۸۷ کے ۱۸۸۸)
الیے مشہورامام کوزمانۂ تدوین حدیث کے بعد ڈیروی صاحب کا مجہول کہنا باطل اور مردود ہے۔
الیے مشہوراما می زمانۂ تدوین حدیث کے بعد ڈیروی صاحب کا مجہول کہنا باطل اور مردود ہے۔

اسعید بن ایاس الجریری ایک راوی ہیں جو آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوگئے تھے۔
ان کے شاگردوں میں ایک امام اساعیل بن علیہ بھی ہیں جن کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

'' جبکهاس کاشا گردیهان این علیه ہے اوروہ قندیم السماع نہیں۔''

(توضيح الكلام پرايك نظرص ١٦٢)

عرض ہے کہ (ابراہیم بن موی بن ایوب)الا بناسی (متوفی ۸۰۲ھ) فرماتے ہیں:

مقالات

"وممن سمع منه قبل التغير شعبة وسفيان الثوري والحماد ان وإسماعيل بن علية..."

اوراس (الجریری) کے اختلاط سے پہلے، شعبہ، سفیان توری، حماد بن زید، حماد بن سلم۔ اوراس اعیل بن علیہ .... نے سُنا ہے۔

(الكواكب البير ات في معرفة من اختلط من الروات الثقات ٣٣ أسخة محققه ١٨٣) نيز و كيهيئه عاشه نهاية الاغتباط بمن ري من الرواة بالاختلاط (ص١٢٩ -١٣٠)

لہذا ڈر وی صاحب کا بیان جھوٹ پونی ہے۔

سجدوں میں رفع یدین کی ایک ضعیف روایت سعید (بن الی عروب) سے مروی ہے جو
 کہنا سخ یا کا تب کی فلطی سے اسنن الصغر کی للنسائی کے شخوں میں شعبہ بن گیا ہے۔
 اس کے بارے میں انورشاہ کا شمیری و یو بندی فرماتے ہیں:

"هبه کانسائی کے اندرموجود ہونا غلط ہے جبیبا کہ فتح الباری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے .."
(نورالصاح ص ۲۳۰)

اس كے بعد جواب ديت موئ ڈيروي صاحب لكھتے ہيں:

''گرعلامہ کشمیری کا حافظ ابن جر کے بارے میں بیدسن ظن سی نہیں ہے کیونکہ جس طرح شعبہ تسائی میں موجود ہیں اس طرح صیح ابوعوانہ میں بھی موجود ہیں معلوم ہوا کہ شعبہ گاذ کرنہ تو نسائی میں غلط اور نہ صیح ابوعوانہ میں بلکہ بیرحافظ ابن مجر کا وہم ہے اور علامہ سید شمیری کا فرا حسن ظن ہے۔'' (نورالعباح ص ۲۳۰)

عرض ہے کہ' [ منعبق ]عن قتادہ عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويوث'' (النسائی:١٠٨١) والی روایت ،جس میں مجدوں میں رفع یدین کا ذکر آیا ہے، مسندالی موانہ میں اس متن کے ساتھ موجو ذہیں ہے۔ (شلاد مجھے سندائی موانہ ۴ میں ۹۵،۹۳ ) لہٰذا اس بیان میں ڈیروی صاحب نے مسندالی موانہ پرصرت کے جھوٹ بولا ہے۔ ڈیروی صاحب کے بہت سے اکا ذیب وافتر اءات میں سے بیدن جھوٹ بطور نمونہ پیش

مقالات

کئے گئے ہیں۔

## ڈىروى صاحب كى چند بداخلا قياں!

اب ڈیروی صاحب کے اخلاقی کردار کے چند حوالے پیشِ خدمت ہیں جن سے ان کی باطنی شخصیت عیاں ہوجاتی ہے۔

جہبور محدثین کے نزدیک صدوق وحسن الحدیث راوی اور امام ابوحنیفہ کے استاد تاہی صغیر محدیث ہیں:
 صغیر محدین اسحاق بن بیار المدنی کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

"اسسنديس عن الي اسحاق دراصل محمد بن اسحاق ب جو كه مشهور دلا ب

(توضيح الكلام برايك نظرص ١١٤)

ہر کوئی جانتا ہے کہ پنجابی ، پشتو اور اردو زبان میں'' دلا'' بہت بڑی گالی ہے۔اس کی وضاحت کے لئے لغات کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ایسے گندےاور بازاری الفاظ کی تشریح کے لئے ماہنامہ' الحدیث' کے اوراق اجازت نہیں دیتے۔

أبروى صاحب لكھتے ہيں:

"ام مرز ذی نے ائم کرام کے مسلک کو خلط ملط کر دیا ہے۔جس کی وجہ سے علامہ عینی جیسا مخض بھی پیٹری سے اتر گیا ہے۔" (توضیح الکلم پرایک نظر ۲۳۰)

 امیر الموشین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله کے بارے میں ڈیروی صاحب موٹے قلم سے تکھتے ہیں:

'' حضرت امام بخارگ کی بے چینی'' (نورالعباح ص۱۵۴)

امام ابو بکر الخطیب البغد ادی کے بارے میں ڈیر دی صاحب لکھتے ہیں:

'' خطیب بغدادی عجیب آ دمی ہے۔'' (توضیح الکلام پرایک نظر ص۱۵۳)

مشہور نقدام میمی رحمد الله کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

" قار کمین کرام اس عبارت میں حضرت امام پیمی نے زبر دست خیانت کا ارتکاب کیا ہے ..."
(توضیح الکلام برایک ظرم ۱۳۶۰)

مقالات

مشہور ثقة امام دار قطنی رحمہ اللہ کے بارے میں ڈیروی صاحب نے لکھا ہے:
 جس سے دار قطنی کی عصبیت و نا انصافی ظاہر ہوتی ہے۔' (توضیح الکلام پرایک نظر ۲۳۰ ۲۳۰)

مشهورامام مهذب اور الحافظ الإمام العلامة الثبت "

حافظ ابوعلی النیسا بوری رحمه الله کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

'' ابعلی الحافظ فل لم بے'' (توضیح الکلام پرایک نظر ص۳۰۳)

﴿ عبد الحَيْلُ الصنوى (حنفى) كے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

'' مولا نا عبدالحی کلصنوی کا عبارات میں تحریف کرنا اور احناف کونقصان پہنچانا عام عادة .

شريفه ب.... (توضع الكلام برايك نظر ٢٠٠٠)

عبیب الرحمٰن اعظی (دیوبندی) کے بارے میں ڈیروی صاحب لکھتے ہیں:

ومولانا حبيب الرحل عظمي توعيب خبط ميس بإك كد... (توضيح الكلام برايك نظر ص الد)

مشہور اہلِ حدیث عالم مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کے بارے میں ڈیروی

صاحب اپنی مخصوص زبان میں لکھتے ہیں:

''جس سے ٹابت ہوا کہ اثری صاحب جاننے کے باوجودگندگی کو چاشنے کے عادی ہیں۔'' (توضیح الکلام پرایک نظرص ۱۰۵)

دُروى صاحب مزيد لکھتے ہيں:

''اثری صاحب معمر کی دشمنی میں (اتنا) اندھا ہو گیا ہے۔کہ ہوش وحواس کھو بیٹھا ہے۔'' (توضیح الکلام پرایک نظر ص ۱۲۱)

اثری صاحب کے بارے میں ایک جگہ ڈیروی صاحب اپنی'' شرافت'' کا ان الفاظ میں مظاہرہ کرتے ہیں:'' کاش ظالم انسان تجھے ماں نے نہ جنا ہوتا۔'' (توقیح الکلام پرایک نظرم ۲۰۳) آپ نے ڈیروی صاحب کی کذب نوازی ، اکا ذیب اور'' شریفانہ''تحریرد کھے لی ہے نتیب ضر

جسسے دیوبندی حافظ حبیب اللہ ڈیروی حیاتی کامقام ومرتبدوا سے موجوجاتا ہے۔ وَمَا تُخْفِيْ صُدُو رُهُمْ اَكْبَرُ

مقالات

## انوراو کاڑوی صاحب کے جواب میں

راقم الحروف نے امین اوکا رُوی کی زندگی میں ایک رسالہ 'امین اوکا رُوی کا تعاقب' کھا تھا۔ جس میں اوکا رُوی کا تعاقب' کھا تھا۔ جس میں اوکا رُوی صاحب سے تقیدی صنمون کو کھمل بحروز نقل کر کے اس کا دندان شکن جواب دیا تھا۔اوکا رُوی صاحب اس رسا لے کو کھمل نقل کر کے اس کا جواب دیے جواب دیے کرا ہے جواب دیے کرا ہے جواب کی کوشش کی تھی اس میں بہتی دونا کا مرب اس ان کے جھائی انوراوکا رُوی صاحب یہ کوشش کر دیے ہیں کہ دیو بندی جوام کو مطمئن کر دیے ہیں کہ دیو بندی جوام کو مطمئن کر دیے ہیں کہ دیو بندی جوام کو کسی مصر جے دالجمد للہ کی مطرح چپ کرایا جائے۔اس مضمون میں ان کے جواب الجواب کا جواب عاضر ہے۔والجمد للہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد: 
ميس آل ديويند سے يه شكايت ب كه وه جموث بولتے بيں -بانی مرسه ديوبند محمد قاسم
نانوتو ى صاحب فرماتے بيں كه: "لبذا ميں نے جموث بولا اورصرى جموث ميں نے اسى
روز بولا تھا" (ارواح الاش ١٩٥٠ كايت نبر: ١٩٩١ ومعارف الاكابر ١٩٠٠ مين اوكا دوى كا تعاقب ١٩١٠)
شنميه: خط كشيده الفاظ "امين اوكا دُوى كا تعاقب" سے كمپوزنگ كي غلطى كى وجه سے بواره
گئے بيں -

رشیداحمر گنگوہی صاحب نے فر مایا: ''جھوٹا ہوں''

(مکاتیب رشیدیس ۱۰ نضائل صدقات حصد دم م ۵۵۷ ماین او کاژوی کا تعاقب م ۱۷) ان دیوبندی اعترافات کے بعد امین او کاژوی صاحب کے بھائی جمیر انور او کاژوی کے دوصرت مجموع پیش خدمت ہیں:

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ

## او کاڑ وی حجھوٹ نمبر ①:

شیخ محمد فاخرالهٔ آبادی رحمه الله ۱۲۰ اهیمن پیدا ہوئے اور ۱۲ ۱۳ هیمی فوت ہوئے۔ (دیکھئے زیۃ الخواطر بحربی جہ ص ۳۵،۳۵۰)

آپ نے وہلی کی جامع مسجد میں آمین بالجبر کہی ۔ (دیکھئے تراجم علمائے صدیث ہند، از ابو یکی امام خان نوشبر دی ص ۳۳۹ دفقترش ابوالوفاء ص ۳۵،۳۳ و باہنا سالخیر ملتان، دسمبر ۲۰۰۵ء ص ۳۹)

'' قار کمن کرام! اس آمین بالجر کہنے والے کا تعارف بھی بقول مولوی ثناء الله صاحب غیر مقلدین لیس مولانا فرماتے ہیں ،آج کل اس ( تقویة الا بمان بحث ) کو افسانے والے حضرت فاخرصاحب الله آبادی ہیں جن کا ذکر خیرا ہلحدیث مورخدہ مرسمبر میں ہو چکا ہے ۔ان ہی صاحب نے اخبار شوکت بمبئی مورخدا سراگست میں مولانا شہید اور مولانا کے ہم صحبت حضرت مولانا عبدالحی مرحوم کو دو کتے کہ کردل کے پھیچو لے بھوڑے ہیں…'' (ماہنا سالخین ۲۳ شار ونبرااص ۳۹ بحالہ فاون ثنائیہ سفی الجدا)

انورصاحب مزید مناظر اسلام ثناء الله امرتسری رحمه الله نے فقل کرتے ہیں:

''مولا نافاخرمیرے ذاتی دوست ہیں اس لئے میں آپ سے ذاتی محبت کرتا نہول.......'' (الخیر۳۳ برااس ۳۹ بحوالہ فاوی ثنا ئے بار ۴۰ موردید۵ عبر ۱۹۲۳ء)

مؤد با نەعرض ہے كە ثناءاللدامرتسرى رحمەاللەك ۱۲۸ ججرى ميں پيدا ہوئے تھے۔ (د كيميئے برم ارجنداں رقمہ اسحاق بعنی س ۱۳۳)

يا ١٢٨ ه كوآب پيدا موك ـ

(دیکھیے تغییر ٹنائی کا آخری حصر ۱۳۳۰ مطبوعہ: بال گروپ آف انڈسٹریز کرا ہی لاہور) انگریزی حساب سے آپ ۸۲ ۱۸عیسوی کو پیدا ہوئے ، دیکھیے کتاب ' محضرت مولا تا ثناء اللہ امرتسری' ازففنل الرحمٰن بن میاں محمد (ص ۲۸) تغییر ثنائی کا آخری حصہ (ص ۸۳۳)

مقالات

وبزم ارجمندان(صهها)

عبدالقدوس ہاشی صاحب کی'' تقویم تاریخی'' (ص۳۲۳) ہے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۸۵ھ کی تاریخ ہی رائج ہے ۔معلوم ہوا کہ محدث فاخراللہ آبادی رحمہاللہ کی وفات کے (ایک صدی تاریخ ہی رائج ہے ۔معلوم ہوا کہ محدث فاخراللہ آبادی رحمہاللہ پیدا ہوئے تھے لہٰذا اس بات کا سوال ہی پیدا ہیں ہوتا کہ فاخراللہ آبادی سے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہویا وہ ان کے دوست رہے ہوں ۔
تقویۃ الایمان والے شاہ اساعیل بن عبدالنی الد ہلوی ۱۱۹۳ھ میں پیدا ہوئے تھے۔

(و يكهي زبية الخواطر ٢٥ ص ٦٦ وحيات طيبه ازمرزاجرت و بلوي ص ٢٥)

لہٰذااس بات کا تصور بھی ممکن نہیں ہے کہ محدث فاخرالہٰ آبادی رحمہ اللہ نے اساعیل دہلوی کی پیدائش ہے پہلے ان کی کتاب تقویۃ الایمان پررد کیا ہو۔!

کیاد یو ہندی <u>حلقے</u> میں ایبا کوئی شخص موجو دنہیں جوانو راوکاڑوی صاحب کو سمجھائے کہ محدث فاخر ال<sub>د</sub> آبادی جضوں نے جامع مسجد د ہلی ہیں آمین بالجبر کہی تھی علیحد ہ خض تھے اور ثنا واللہ امرتسری کے دوست فاخرالہ آبادی علیحد ہ مخض تھے۔۔!؟

منبید(۱): جامع معبد دالی میں کسی خاص دور میں آمین بالنجر کاند ہونا اِس کی دلیل نہیں ہے کہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی آمین بالجم نہیں ہوتی تھی اور نداس بات کی دلیل ہے کہ محدث فاخراللہ آبادی رحمہ اللہ (متوفی ۱۲۳ه هه) کی پیدائش سے صدیوں پہلے ہندوستان میں آمین نہیں کہی جاتی تھی۔

سنبير (۲): محدث فا قررحم الله كبار بي من ابوالحن تدوى كه والدعبد الحقى المستبير (۲): محدث فا قررحم الله كبار بي من ابوالحن تدوى كه والدعبد الحقى المقبادة والمعاملة الربانية قد غشيه نور الإيمان وسيماء الصالحين ، انتهى اليه الورع وحسن السمت والتواضع والاشتغال بخاصة المنفس، واتفق الناس على الثناء عليه والمدح لشمائله وصار مشارًا إليه في هذا الباب ، وكان لا يتقيد بمذهب ولا يقلد في شي من أمور دينية بل كان يعمل بنصوص

الکتاب والسنة و یجتهد بر آیه و هو أهل لذلك " (نربة الخواطر ۱۳ سا۳۵)
عبارت كامنهوم يه به: وه الله كی طرف رجوع ،عبادت مين مشغوليت اور ربانی معاطم مين
کتائے روزگار تھے ـ صالحين كے نشان اور نورايمان نے اضي دُھانپ ركھا تھا ،
پر جيزگارى ، بہترين وقار ، تواضع اور خاص اپنے معاملات سے شغول ہونے كاان پرخاتمہ بهرين گارى ، بہترين وقار ، تواضع اور خاص اپنے معاملات سے شغول ہونے كاان پرخاتمہ بهر آپ كی تحريف وثنا اور مدرج سیرت پر (تمام) لوگوں كا انقاق ہے ۔ اس باب میں ان كی طرف اشاره كیا جاتا تھا۔ وہ كسى ( نقتمى ) فرجب كی قيد نداختيار كرتے اور المور دينيه ميں كی ظرف اشاره كیا جاتا تھا۔ وہ كسى ( نقتمى ) فرجب كی قيد نداختيار كرتے اور المور دينيه ميں كرتے اور ( مسائل غير منصوصه ميں ) اجتہاد كرتے اور وہ اس كے اہل تھے۔ [ آئتى ]

حكيم عبدالحى الحسن نے فاخر رحمه اللہ كؤ الشيخ العالم الكبير المحدث .... أحد العلماء المشهودين " قرار ديا ہے۔ ايے عالم كبيراور محدث شہير كے خلاف انوراوكا رُوى صاحب وغيره كى مرزه مرائى كيام عنى ركھتى ہے؟ اوكا رُوى جھوٹ نمبر ():

انوراوکاڑوی صاحب کتاب' ایمن اوکاڑوی کا تعاقب' کے بارے میں لکھتے ہیں:
'' بہرحال بیرسالہ حقیقت میں جنوری ۲۰۰۰ء سے پہلے کا شائع ہو چکا ہے۔۔'' اِلْحُ
(ابنامہ الخیر بنوبر ۲۰۰۵ء ۱۳۰۰)

عرض ہے کہ بید (رسالہ یا) کتاب می ۲۰۰۵ء میں پہلی بارشائع ہوئی،اس سے پہلے بیشائع نہیں ہوئی بلکہاس کتاب کے قلمی نینخ کی فوٹوسٹیٹ ایمن اوکاڑوی صاحب کی''خدمت'' میں بھیجی گئی تھی جس کا انھوں نے جون، جولائی اور اگست ۲۰۰۰ء کے ماہنامہ الخیر میں جواب دینے کی کوشش کی تھی۔

" تنبیه(۱): راقم الحروف نے جس قلمی نسنے کی فوٹوسٹیٹ اوکاڑ وی صاحب کوجیجی تھی اُس کی اصل میرے پاس محفوظ ہے۔اس اصل کے صفحہ ۵ پر لکھا ہوا ہے: '' ۲۰۰۰۔ا۔اا'' بیتاریخ کمپوزنگ کی خلطی کی وجہ ہے اس طرح حجیب گئی:'' ۲۰۰۰۔اا''

مقالات

(امین او کاڑوی کا تعاقب ص ا ۷)

کافی عرصہ پہلے کمپوزنگ کی اس غلطی کا پتا چل گیا تھااور ناشر کوتح سری اطلاع وے دی گئ تھی اب ایڈیشن ختم ہونے کی صورت میں بیہ کتاب دوبارہ چھپے گی تو اس غلطی کا از الد کردیا جائے گا۔ (ان شاءاللہ)

جوخص اصل مسودہ دیکھنا جاہے وہ ہمارے پاس تشریف لا کرد مکھ سکتا ہے۔والحمدللہ یا در ہے کہ کمپوزنگ کی غلطیاں ، پوری کوشش اصلاح کے باوجود بعض اوقات رہ جاتی ہیں۔ مثلاً آل دیو بند کی تحریروں میں کمپوزنگ کی چندغلطیاں درج ذیل ہیں:

ن " تقاقب " (ماہنامہ الخیر ،نومبر ۲۰۰۵ء ص ۲۸) سیج " تعاقب " ہے]

› ' وسلام على عبداه الذين اصطفىٰ ' (اليناص ١٣) وصحح ' على عباده الذين اصطفىٰ ' ہے] ` ' البتة اثرى صاحب نے ترجمہ اردو صحح كياہے۔''

(توضيح الكلام برايك نظر،ازحبيب الله فو يروى ١٥ مطبوعة تمبر٢٠٠١ ء)

ارشادالحق اثری صاحب کے ساتھ صبیب اللہ ڈیروی کا'' ﴿''لِعِنی رُکھُنْ کھیا عجیب وغریب

<u>- ۲</u>

د یو بندی حضرات سے گزارش ہے کہ کمپوزنگ اور مہو و خطاوالی فلطیوں کا نداق اُڑانے کے بجائے ملل وباحوالہ بحث کریں تا کہ عام لوگوں کو فریقین کا موقف بچھنے میں آسانی ہو۔ تنبیبہ(۲): راقم الحروف اور عام اہل حدیث کو عام آل دیو بنداور اوکاڑوی گروپ سے شکایت ہے کہ وہ مخالف کے ولائل کا جواب دینے کے بجائے ادھراُ دھرکی باتیں لکھ کراپنے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 'ہم نے جواب دے دیا ہے۔''

ای وجہ سے راقم الحروف نے امین او کاڑوی صاحب کے مکمل مضمون کومتن میں رکھ کر کھمل و دندان شکن جواب دیا اور بیہ مطالبہ کیا کہ''او کاڑوی صاحب میرے اس مضمون اور کتاب کا مکمل جواب ویں ،اگروہ اٹھیں متن میں رکھ کرمکمل جواب نہیں ویں گے توان کے جواب کو باطل و کالعدم سمجھا جائے گا۔'' (این اوکاڑوی کا تعاقب طبع ۲۰۰۵ء ص اے ومخطوط ص ۵۰)

مقالات

اسمطالبے كانداق أزّاتے ہوئے انوراد كازوى صاحب لكھتے ہيں: '' بیا یک شیطانی وسوسہ ہے'' (ماہنامہ الخیرجلد ۲۳ شارہ:۱۰ص۲۲) مؤ دبانہ عرض ہے کہ ڈاکٹر خالدمحود دیو بندی کی کتاب''مطالعہ بریلویت حصہ دوم''کے شروع میں''اعلان واختباہ'' لکھا ہوا ہے کہ:'' دیو بندی ، بریلوی اختلاف پر مہلی کتاب ''انوارِساطعہ''عوام کے سامنے آئی تھی حضرت مولا ناخلیل احمدصا حب محدث سہار نپوری رحمهاللّٰدنے''انوارِسلطعہ''کومتن بنا کرذیل میں''براہین قاطعہ''کے نام سےاس کا جواب کھھا۔ تا کہ مطالعہ کرنے والا دونوں طرف کی بات ایک ہی وفت میں دیکھ سکے۔ فضیلة الاستاذ علامه خالدمحمو دصاحب نے نزاع کوختم کرنے اور غلط فبمیوں کو دور کرنے کے لئے کتاب ہذا ہدییقار نمین کی ہےا گر کوئی صاحب اس کا جواب لکھنا جا ہیں تو وہ اس کتاب کو متن بنا کرساتھ ساتھ جوابتح ریفر مائیں ۔کتاب بندا کےلفظ لفظ کوسامنے لائے بغیراس کا جواب نا کافی اور نا قابل اعتناء تمجھا جائے گا۔ جب تک کوئی جواب کتاب مذاکے بورے متن کا حاصل نہ ہوگا ہے کتاب مندا کا جواب نہ سمجھا جائے گا۔ مرتب كتاب منزا ـ حافظ محمد اسلم عفا الله عنه ، ساكن دُ نكا سِرْ انگلينـُدُ : فاضل جامعه رشيد بيه سامیوال یا کشان:۵ را کتو بر۱۹۸۵ء " (مطالعهٔ بریلویت جسم ۱۱۱ اشاعت اول ۱۹۸۱ء) کیا خیال ہے،انوراد کاڑ وی صاحب اینے حافظ محمد اسلم، ڈاکٹر خالدمحمود خلیل احمد سہار نپوری اوررشیداحمد گنگوہی صاحب پر بھی'' بیا یک شیطانی وسوسہ ہے'' کافتو کی لگادیں گے؟! ایک ہی کام دیوبندیوں کےنز دیک ایک جگھیج وجائز ہےاوریبی کام وہ وہاں ناجائز سجھتے ہیں جہاں اُن کے مفادات برز دیرتی ہو۔ سجان اللہ! کیا انصاف اس کا نام ہے؟! آخر میں عرض ہے کہ جس کتاب''امین اوکاڑوی کا تعاقب'' کا جواب دینے کی انور اوکاڑوی صاحب کوشش کررہے ہیں اس کے مقدمة الکتاب کا پہلاحوالدورج ذیل ہے: ''اوکاڑوی صاحب دن رات ،اہل حدیث کوغیر مقلدین کہہ کرخوب مٰداق اڑایا کرتے اور الل حق :اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیتے تھے ،جبکہ اس کے سراسر برعکس مفتی

کفایت اللہ الدہلوی: دیو بندی (متوفی ۱۹۵۲ء) فرماتے ہیں:

''جواب \_ ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں ،ان سے شاوی بیاہ کا معا ملہ کرنا درست ہے محض ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے'' ( کفایت المفتی: ار ۳۲۵ جواب نمبر: ۳۲۰)''
اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے'' ( کفایت المفتی: ار ۳۲۵ جواب نمبر: ۳۷۰)''
(امین اوکا ڈوی کا تعاقب میں م

اس پہلے حوالے کا ہی انور او کاڑوی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی وجہ سے میرایہ مطالبہ ہے کہ میری پوری عبار تیں کمل نقل کر کے ان کا جواب دیا جائے۔

انوراو کاڑوی صاحب!مفتی کفایت الله الدہلوی صاحب کا ترک تقلید والے اہل حدیث کو اہل سنت والجماعت میں داخل سجھناصیح ہے یا غلط؟

ا گرضیح ہے تو پھراو کا زوی صاحب پر کیا فتوی گئے گاجو کہ اہل حدیث کو اہل سنت نہیں سمجھتے

تهے؟! [ ٢٤ زوالقعد ١٥ ٢٣ ١١ه ]

اہل الحدیث اور سلفی العقیدہ علاء وعوام کے خلاف او کا ژوی پارٹی کا سارا پروپیگنڈ اورج ذیل اقسام پرشتمل ہے:

ا - اختلافی مسائل مثلاً فاتحه خلف الامام، رفع یدین اورآ مین بالجمر وغیره -

٢\_ سوالات كرنامثلاً كيا بهينس حلال ع؟

٣\_ طعن وتشنيع، كذب وافتر ااور بهتان طرازى،مثلأ''غيرمقلد'' وُ'لا مذہب'' وغيرہ كهه كر

نداق اڑا نااور بیدعویٰ کرنا کہ اہلِ حدیث کا وجودا تگریزوں کے دورے ہے۔

سم۔ وحیدالز مان وغیرہ متروکین کے حوالے اہلِ حدیث کے خلاف پیش کرنا۔

اب ان اقسام كانخضرتعارف مع تبعره بيشِ خدمت ہے:

ا . اختلا في مسائل مثلاً فاتحه خلف الامام، رفع يدين اورآمين بالجمر وغيره -

عرض ہے کہ اہلِ حدیث اور آلِ دیو بند کے درمیان اصل اختلاف بیا ختلافی مسائل نہیں ہیں بلکہ اختلاف کی بنیادی وجہعقا کدواُصول ہیں جن میں ہے بعض کا تذکرہ اسی صفحون میں

آر ہاہے۔انشاءاللہ

ان فرو**ی اختلا فی** مسائل میں آل دیو بند کا اہلِ حدیث سے بحث دمناظرہ کرنا سرے سے مردود ہے۔

ولیل اول: الل صدیث کے بیتمام مسائل احادیث صحیحه، آثارِ صحابه، آثارِ تابعین اورائمهٔ کرام سے ثابت ہیں مثلاً فاتحہ خلف الامام صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے کتاب القراءت للبہتی (ص۲۲ ح ۱۲ اوسندہ حسن ، وقال البہتی رحمہ اللہ: وهذا إساد صحیح وروانہ ثقات) سیدنا ابو ہریرہ ریخ اللہ فیز فرماتے ہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو تُو بھی اسے پڑھاور امام سے پہلے اسے خم کرلے۔

( جزالقراءة للبخاري:٣ ٢٨ وسند هيچ و قال الليموي في آ خار اسنن: ٣٥٨'' و إسناده حسن')

حسن بصری ( تا بعی ) نے فرمایا: امام کے پیچھے ہر نماز میں سور ہَ فاتحہ اینے ول میں ( سراً ) پڑھ۔ ( کتاب القراءة ص٠٤ تا ٢٣٢ واسنن الکبر کا ١٠/١ اوسند وسیح )

امام شافعی رحمہ اللہ (فقیہ مشہور وامام من الائمۃ الا ربعۃ عندھم) فرماتے ہیں: ''کسی آ دمی کی نماز جائز نہیں ہے جب تک وہ ہر رکعت میں سور ہُ فاتحہ نہ پڑھ لے۔ چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ،امام جہری قراءت کر رہا ہو یا سری ،مقتدی پر میدلا زم ہے کہ سری اور جہری ( دونوں نماز وں ) میں سور ہُ فاتحہ پڑھے۔''(معرفۃ اسنن دلآ ٹاللیہتی جام ۸۸ ۵۸ ۹۲۸ وسندہ چے) اس قول کے راوی رہیج بن سلیمان المراوی نے کہا:'' بیامام شافعی رحمہ اللہ کا آخری قول ہے جوان سے سنا گیا'' (معرفۃ اُسنن والآ ٹارا ۸۸/۵)

مقالات

اس آخری تول کے مقابلے میں کتاب الام وغیرہ کے کسی مجمل ومبہم قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ اسے اس صریح نص کی وجہ سے منسوخ سمجھا جائے گا۔ لہذا دیوبندیوں کا ان اختلافی مسائل میں اہلِ حدیث پر حملے کرنا اور طعن وشنیع کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ولیل دوم: دیوبندیوں کا بیعقیدہ ہے کہ چاروں فدا ہب (حنفی ، شافعی ، مالکی اور حنبلی) برحق ہیں۔ جن اختلافی مسائل کی وجہ سے بیلوگ اہلِ حدیث پر اعتر اضات کرتے ہیں ، بیر مسائل شافعیوں یا صنبلیوں یا ماکیوں سے ثابت ہیں۔ والحمد للله مشائل شافعیوں یا صنبلیوں یا ماکھوں سے ثابت ہیں۔ والحمد للله مثلاً شافعیہ مسبوق کی شخصیص کے ساتھ فاتح خلف اللہ مام کی فرضیت کے قائل ہیں۔ مثلاً شافعیہ مسبوق کی شخصیص کے ساتھ فاتح خلف اللہ مام کی فرضیت کے قائل ہیں۔ (دیکھیے کتاب الفقہ علی المذا ہب الا ربعت جامی ۲۲۹)

شافعی حضرات رفع یدین کے قائل ہیں۔

( و کیسے عبدالرحلن الجزیری کی الفقہ علی المذاہب لأ ربعۃ ج اص ۲۵۰)

شافعیہ و حنابلہ کا انفاق ہے کہ سری نماز میں سری آمین اور جبری نماز میں جبری آمین کہنا طلب علیہ کا انفاق ہے کہ سری نماز میں ۲۵۰ طلب اللہ بعد جامل ۲۵۰)

یمی حال دوسرے مسائل کا ہے۔اس کے باوجود آل دیو بندا پے عوام کو یہ کہہ کردھوکا دیتے ہیں کہ 'یہ غیرمقلدین کامسلک ہےاور یہ غیرمقلدین کا ندہب ہے''

انساف کا تقاضایہ ہے کہ جس بات کووہ حق سمجھتے ہیں اس پر بالکل اعتراض نہ کریں۔

۲: سوالات كرنامثلاً كيابهينس حلال ٢٠ مثلاً و كيهيئا مين اوكارُوي كارسالهُ وغيرمقلدين

ہے دوسوسوالات''(۱۹۳۳ س۲۷)اور مجموعہ رسائل (جام ۵، مهم طبع اکتوبر ۱۹۹۱ء) اس قتم کے سوالات سے اوکاڑوی پارٹی کا بیہ مقصد ہوتا ہے کہ قرآن وحدیث غیر کھمل

ال م تصوالات سے اوہ روں پاری کا میہ سند ، وہ ہے کہ رب و عدید ہے(!)اوراہے دیو بندی علاء نے آگر کمس کیا ہے۔ (نعوذ مالله من ذالك)

اس پر (تمام مسلمانوں کا) اجماع ہے کہ جیٹس گائے کے علم میں ہے۔ (الاجماع لابن المندر:١٩)

امت کے اس اجماع کے خلا نے او کاڑ دی اعتر اضات کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ او کاڑ وی یار ٹی والے مختلف باطل شرطوں کے ساتھ سوالات گھڑ کر اہلِ حدیث سے جوابات

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات

پوچھتے رہتے ہیں۔امین او کاٹروی صاحب بذاتِ خود فرماتے ہیں:'' مدعی سے خاص دلیل کا مطالبہ کرنا کہ بین خاص قرآن سے دکھاؤیا خاص ابو بکر ٌوعمر فاروق ؓ کی حدیث دکھاؤیا خاص فلاں فلاں کتاب سے دکھاؤیرمحض دھوکا اور فریب ہے''

(مجموعه رسائل ج اص ١٩ التحقيق مسئله رفع يدين ص ٢١)

اد کا ژوی صاحب اپنے ایک''حضرت''سے نقل کرتے ہیں کہ:''فر مایا مدمی ہے بھی دلیل کا مطالبہ تو کیا جاسکتا ہے مگر دلیل خاص کا مطالبہ جا کرنہیں ہوتا۔ بیتو کا فروں کا طریقہ تھا....'' (مجموعہ رسائل جہس ہم امطبوعہ نومبر ۱۹۹۵ء مضمون: میں خفی کیے بنا؟)

او کا ڑوی صاحب کی ان عبارتوں کو مذنظرر کھتے ہوئے اب دل تھام کران کا اہلِ حدیث سے بہلا سوال سنیں۔

'' کیا قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا کممل طریقہ بالتر تیب وبالنفصیل موجودہے؟'' (مجوء رسائل جاس ۳۷۳،غیر مقلدین سے دوسوسوالات ص ۵ سوال نمبرا)

اب اگر کوئی المل مدیث قرآن مجید نے نماز کا کمل طریقه بالتر تیب و بالنفصیل ثابت نہیں کر سکے گا تو دیو بندیوں کی فتح ہو جائے گی ، پھر نعرے بلند ہوں گے کہ نعر ہ تنگیبر ، اوکا ژوی ماحب بذات خوداس تم کے سوالات کو'' کا فروں کا طریقہ'' قرار دے بیکے ہیں۔

۳: طعن تشنیع، کذب وافتر ااور بهتان طرازی،مثلاً''غیرمقلد'' و''لا ندہب' وغیرہ کہہ کر غهاق اُڑ انا اور بیدعویٰ کرنا کہ اہل حدیث کا وجودا گھریز وں کے دورسے ہے۔

طعن تشنیع ، کذب وافتر ااور بہتان طرازی کا تو دیو بندیوں کو، مرنے کے بعد حساب دینا پڑےگا۔ان شاءاللہ

د یوبند یوں کے ' حکیم الامت' اشر فعلی تھا نوی صاحب فرماتے ہیں:

''کیونکہ امام اعظم ابوطنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے۔'' ( بالس کیم الاست س ۳۲۵ ) ائمہُ اربعہ کے بارے میں طحطا وی حنفی فرماتے ہیں:

انمہ اربعہ نے بارے کی حطاقوں ک فرمانے ہیں۔

مقَالاتْ

'' وهم غیر مقلدین''اوروه غیرمقلدین تھے۔ (عادیۃ الططاوی علی الدرالخارج اص۵) معلوم ہوا کہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو''غیر مقلد'' کہہ کر مذاق اُڑانے والے دراصل امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ پرحملہ کرتے ہیں گیونکہ امام صاحب ان کے نزدیک بھی غیرمقلد تھے۔ محمد امین ابن عابدین شامی نے لکھا ہے:

"قالوا: العامي لا مذهب له بل مذهبه مذهب مفتيه... "أنصول نے كباكه عامى كا كوئى ند بہب بہوتا ہے۔ كوئى ند بہب بہوتا ہے۔ كوئى ند بہب بہوتا ہے۔ (روالحتار على الدرالخارج ساص ٢٠٩ مطبوعة: السّنة الرشيدية كوئة بلوچتان)

ا بن عابدین کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تمام دیو بندی مقلدین لامذہب ہیں۔ بیہ کہنا کہ'' اہلِ حدیث کا وجود انگریزوں کے دور سے ہے۔'' بہت بڑا جھوٹ ہے۔اس کی تر دید کے لئے یہی کافی ہے کہ فتی رشیدا حمدلدھیا نوی دیو بندی لکھتے ہیں :

'' تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہل حق میں فروی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں افتاد نے انظار کے پیشِ نظر پانچ مکا تیب فکر قائم ہوگئے ہیں بینی نذا ہب اربعہ اور اہل صدیث ۔اسی زمانے سے لے کرآج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو مخصر سمجھا جاتارہا'' اللی صدیث ۔اسی زمانے سے لے کرآج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو مخصر سمجھا جاتارہا'' (احسن النقاد کی جام ۱۹۱۷)

اس دیوبندی عبارت سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث کا وجودِ مسعود ۱۰اھیا ۲۰۱ھ سے روئے زمین پر ہے۔والحمدللہ

مفتی کفایت اللدد یو بندی لکھتے ہیں:

'' جواب بال المل حدیث مسلمان ہیں اور الملِ سنت والجماعت میں داخل ہیں ، ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا درست ہے۔ محض ترک تقلید ہے اسلام میں فرق نہیں پڑتا اور نہ المل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے۔''( کفایت المفتی جام ۳۲۵ جواب نمبر ۲۵۰۰) معلوم ہوا کہ دیو بندیوں کے نزدیک بھی الملِ حدیث اہلِ سنت ہیں اور یہ عام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اہلِ سنت ہیں اور یہ عام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اہلِ سنت کا وجود مسعود ، انگریزوں کے دور سے بہت پہلے کا ہے۔

دوسری طرف خود دیوبندیوں کا وجود نامسعود ۱۸۲۷ عیسوی ،انگریزی دور میں مدرسه ویوبند کے آغاز سے ہے جس کی بنیا وحمد قاسم نانوتوی صاحب نے مئے شاہ کے ذریعے سے رکھی تھی۔ جولوگ بذاتِ خود انگریزی دور کی پیداوار ہیں وہ اب اہلِ حدیث کے خلاف پر دیگنڈ اکر دہے ہیں۔

اب چندحوالے پیش خدمت ہیں جن ہے آل و یوبند کا انگریز نواز ہونا ثابت ہوتا ہے اور پورا فرق آل و یوبندا ہے ہی ان حوالوں کے جواب سے "صرم بکم" ہوکر عاجز ہے۔ حوالہ نمبرا: انگریز سرکار کے ساتھ محمد قاسم تا نوتو ی اوررشید احمد گنگوی وغیرہ کے تعلقات کے بارے میں عاشق الٰہی میرشی و یوبندی لکھتے ہیں:" جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہر بان سرکار کے ولی خیرخواہ سے تازیست خیرخواہ بی ثابت رہے" (تذکرة الرشیدی میں ع) سیاق وسباق سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں" مہر بان سرکار' سے مراداگریز سرکار ہے۔ حوالہ نمبر ۲: ویوبند یوں کے مولوی فعنل الرحمٰن تنج مراد آبادی نے کے ایما کی جنگ تزادی میں کہا:"لوٹ نے کا کیا فائدہ خضر کوتو میں انگریز وں کی صف میں پار ہاہوں۔"

( حاشیه سواخ قاسمی ج ۲ص ۴۰ اعلماء بهند کاشاندار ماضی ج ۴مس ۲۸۰ )

حوالہ نمبرسا: لفٹنٹ گورز کے ایک خفیہ معتمد انگریز مسمی پامر نے مدرسہ دیو ہند کے بارے میں کہا:'' سیدر سہ خلاف سر کارنہیں بلکہ موافق سر کارمعہ معاون سر کارہے''

(محراحس نانوتوى ازمحرابوب قادرى ص ۲۱۷ فخر العلماء ص ۲۰)

حوالہ نمبر۴: محمد احسن نانوتوی نے ۱۸۵۷ء کوتقر پر کرتے ہوئے انگریزی حکومت کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا:'' حکومت ہے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے''

(محمراحسن نانوتوي ص ۵۰)

حواله نمبر۵: اش فعلی تفانوی دیوبندی نے فرمایا:

''ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا تھااگر تمہاری حکومت ہوجائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برتا وً کرو گے میں نے کہا کہ محکوم بنا کر رکھیں کیونکہ جب خدانے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر مَقَالاتْ \_\_\_\_\_

ر کھیں گے گرساتھ ہی اس کے نہایت راحت اور آ رام سے رکھا جائے گا اس لئے کہ انہوں نے ہمیں آ رام پنجایا ہے ۔.... ' ( ملفوظات کیم الامت ۲۶ ص۵۵ ملفوظ ۱۰۷۰)

معلوم ہوا کہانگریزوں نے دیو ہندیوں کو (بہت) آرام پینچایا ہے۔ یہ کیوں پہنچایا ہے؟اس کاجواب شایدانوراوکاڑوی صاحب دے دیں۔!!

جولوگ بذات خود ملکہ و کثوریہ کے ایجٹ تھان کے پیروکار''چورمچائے شور: چور چور''کے اصول کے پیشِ نظراہل حدیث کوانگریز ی دور کی پیداوار کہدر ہے ہیں۔ پھھ تو شرم کریں۔! ۴: وحیدالزمان وغیرہ متروکین کے حوالے اہلِ حدیث کے خلاف پیش کرنا۔

میں نے دمتر وکین 'اس وجہ سے لکھا ہے کہ امین او کا ڑوی صاحب فرماتے ہیں:

'' کیونکہ نواب صدیق حسن خال، میال نذر حسین، نواب وحیدالزمال، میر نورالحسن، مولوی محمد حسین اور مولوی ثناء الله وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، اگر چہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کے مسائل لکھے ہیں لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علماء اور عوام بالا تفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کرمستر دکر چکے ہیں بلکہ برملا تقریروں میں کہتے ہیں کہ ان کتابوں کو آگ لگا دو۔'' (مجموع رسائل جاس ۲۳ جقیق سئلة تقلیم ۲۷)

اس عبارت سے کوئی پیدنہ سمجھے کہ میاں نذیر حسین وغیرہ میرے نزدیک متروک ہیں۔ اس عبارت کا صرف پیہ مطلب ہے کہ او کاڑوی کے نزدیک وحید الزمان اور صدیت حسن خان کے تمام حوالے اہلِ حدیث علاء اور اہلِ حدیث عوام کے نزدیک بالا تفاق غلط اور مستر دہیں۔ پھر کیاوجہ ہے کہ او کاڑوی پارٹی والے ان حوالوں کو اہلِ حدیث کے خلاف پیش کرتے ہیں۔!

قارئین کرام! مسلک اہلِ حدیث قرآن وحدیث پرسلف صالحین کے اتفاقی فہم کی روشیٰ میں عمل کرنے کا نام ہے۔قرآن وحدیث سے اجماع امت کا حجت ہونا ثابت ہے لہٰذا اجماع شرعی حجت ہے۔قرآن وحدیث سے اجتہاد کا جواز ثابت ہے لہٰذا اجتہاد کرنا اور اپنے اجتہاد پرعمل کرنا جائز ہے۔ اہلِ حدیث کے نزدیک کتاب وسنت اور اجماع کے صرت کے

مقالات

مقابلے میں ہر شخص کی بات مردود ہے۔

اہلِ حدیث اپنے علائے کرام کا احتر ام کرتے ہیں لیکن انھیں معصوم نہیں سیجھتے۔ ایک مشہور اہل حدیث عالم علی محرسعیدی صاحب نے لکھا ہے:

''اصول کی بنا پراہل صدیث کے نزد کی ہر ذی شعور مسلمان کوئی حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فقاد کی ،ان کے خیالات کو کتاب دسنت پر پیش کرے جوموافق ہوں سرآ تکھوں پر سلیم کرے ورند ترک کرے ،علائے حدیث کے فقاد کی ،ان کے مقالہ جات بلکہ دیگر علائے امت کے فقاد کی اسی حیثیت میں ہیں۔'' (فاد کا علائے صدیث جاس ۲)

اس سنہری اصول سے ثابت ہوا کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ وغیرہ کے فناوگا کو اس سنہری اصول سے ثابت ہوا کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ وغیرہ کے فناوگا کو اہل حدیث کے فزدیک علائے کرام کا وہ مقام نہیں جو پرست اور خود پرست نہیں۔ اہلِ حدیث کے فزدیک علائے کرام کا وہ مقام نہیں جو دیو بندیوں نے اپنے علاءوا کا ہرکودے رکھا ہے۔ اب آل دیو بند کے چند حوالے س لیں۔ ان سامت اللی میر کھی دیو بندی نے لکھا ہے: '' واللہ العظیم مولا نا تھا نوی کے پاؤل دھوکر پینا نجات اُخروی کا سبب ہے'' ( تذکرہ الرشیدی اس ۱۱۳)

۲: دیوبندی تبلیغی جماعت کے 'شخ الحدیث' زکر میاصاحب نے اپنے دو بزرگوں رائے یوری اور مدنی صاحب کے بارے میں کہا:

'' میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دونوں کی جو تیوں کی خاک اپنے سر میں ڈالنا باعثِ 'نجات اور فخر اورموجب عزت سمجھتا ہوں۔'' ( آپ بیق جام ۴۵۹)

۳: ویوبندی تبلیغی جماعت کے بانی الیاس صاحب کی تانی کے بارے میں عزیز الرحمٰن
 دیوبندی صاحب لکھتے ہیں:'' جس وقت انتقال ہوا تو ان کیڑوں میں جن ہے آپ کا پا خانہ
 لگ گیا تھا عجیب وغریب مہک تھی کہ آج تک کسی نے ایسی خوشبونہیں سوٹھی ۔''

(تذكره مشائخ ديوبند، حاشيه ٩٢)

محمه عاشق اللي ميرشي ديو بندي لکھتے ہيں:

مقالات

'' پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیئے جاتے تھے تو ان میں بدیو کی جگہ خوشبوا درالی نرالی مہک پھوٹی تھی کہ ایک دوسرے کوسٹکھا تا اور ہر مرد وعورت تعجب کرتا تھا چنا نچے بغیر دھلوائے ان کوتیرک بنا کررکھ دیا گیا۔'' (تذکرة الخلیل ۹۷،۹۲)

مسلمانو دیکھو! دیوبندی ندہب والے لوگ کتنے بڑے اکابر پرست ہیں کہ اپنے ایک بزرگ کی نانی کے پاخانے ،ٹٹی کوسو تکھتے ،سنگھاتے ہیں اور تیمرک بنا کرر کھ دیتے ہیں۔

انوراو کاڑوی صاحب اور تمام آل دیوبند ہے سوال ہے کہ کیا انھوں نے بھی بیتبرک سونگھا یاسنگھایا ہے اور کیا اس تبرک میں سے انھیں بھی کچھ حصد ملاہے؟

اہلِ حدیث کے نزدیک سیدنڈ رحسین دہلوی ہوں یا ثناء اللہ امرتسری، شخ الاسلام ابن تیمیہ ہوں یا حافظ ابن القیم، امام بخاری ہوں یا امام سلم، ثقد بالا تفاق امام زہری ہوں یا امتِ مسلمہ کا کوئی ہوں ہے ہوا عالم ہو، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جائز عقیدت رکھتے ہیں لیکن ان کی تقلید نہیں کرتے ، اندھی عقیدت نہیں رکھتے ، ان کے نام پر فرقہ وارانہ ندا ہب نہیں بناتے اور نہ شخصیت پرتی کرتے ہیں۔ ان کے اقوال و تحقیقات اگر کتاب و سنت واجماع کے مطابق ہوں تو سرآ تھوں پر ، اور اگر خلاف ہوں تو ان اقوال و تحقیقات کورد کرکے دیوار پر دے مارتے ہیں۔

ہمارا منج ،مسلک ، مذہب،عقیدہ اورطر زِعمل انتہائی آسان اورسیدھا سادہ ہے۔قر آن ، حدیث اورا جماع پرسلف صالحین کے فہم کی روثنی میں عمل اورعندالصرورت اجتہا دجا ئز بھیکن اس اجتہا دکودائمی اور قانونی شکل نہیں دی جائے گی۔

میں بذات خود پٹھانوں کے ایک غیرالملِ حدیث خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں جب چھوٹا نابالغ بچہ تھا تو میراا کیک رشتہ دار، جو ہمارے گاؤں میں دیو بندیوں کا سردار، سخت انتہا پہند تبلیغی ہے، اُس نے امام بخاری رحمہ القد کو مال، بہن کی گالیاں دی تھیں۔ صحیح بخاری کی محبت نے مجھے کینچ لیا اور میں نے مسلک اہلِ حدیث قبول کرلیا، مجھ پر قاتلانہ حملے کرنے والوئن لو! جب تک میری جان میں جان ہے، جسم میں روح ہے، ہاتھ، زبان، آنکھ، کان اور

مقَالاتْ

دماغ کی طافت ہے بیں قرآن وصدیث اور اجماع کا دفاع کرتار ہوں گا، مسلکِ اہلِ صدیث کا دفاع کرتار ہوں گا، مسلکِ اہلِ صدیث کا دفاع کرتار ہوں گا۔ (إن شاء الله)

ا گراللدر حلن ورجیم نے میرے گناہ معاف فرما دیئے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا تو پھرمیرے لئے کامیا بی ہی کامیا بی ہے۔ اللّٰھ م اغفر و ارحم ٹی اور یا خانے کوتبرک بنا کرر کھنے والے دیو بند ہو!تم اہلِ صدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

والحمد لله على ذلك

تنبید بلیغ: میرے نزدیک اگر کوئی دیوبندی وغیرہ اہلِ صدیث ہوجائے تو صرف بیہ ہوجانا مسلکِ اہلِ حدیث کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی اہلِ حدیث بنے یا نہ بنے مسلک اہلِ حدیث حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ مسلک کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔

آپ نے اہلِ صدیث کے خلاف دیو ہندی پر و پیگنڈے کی اقسام پر تبھرہ پڑھ لیا اب ''اہلِ حدیث اور دیو ہندیوں کے درمیان اصل اختلاف کیا ہے'' پیشِ خدمت ہے:
لوگو! اہلِ حدیث کا دیو ہندیوں کے ساتھ اصل اختلاف: فاتحہ خلف الا مام، رفع یدین ، آمین بالحجر، سینے پر ہاتھ با ندھنا اور قیام اللیل (تراوی ) پر نہیں ہے اور قطعاً نہیں بلکہ صرف اور صرف اصل اختلاف عقائد واصول میں ہے۔ اس کی تفصیل تو میری کتاب' اکا ذیب آل دیو بند' میں ہے تا ہم فی الحال دس مثالیں پیشِ خدمت ہیں:

ا۔ دیوبندیوں کے پیراورسیدالطائقة الدیوبندیہ جاجی امداد اللہ صاحب اپنے اشعار میں نمی منافظ کے کا میں دیا ہے اشعار میں نمی منافظ کے کا طب کرے فرماتے ہیں:

''یارسول کبریافریاد ہے یامحمہ مصطفیٰ فریاد ہے۔ آپ کی امداد ہومیرایا نبی حال اہتر ہوافریاد ہے۔

سخت مشکل میں پھنساہوں آج کل اے مرے مشکل کشا فریا د ہے''

مقالات

(كليات الداديين ١٠٩٠١٠ ثالة الدادغريب ٥٠٢٠)

یہ عبارت اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ حاجی صاحب \_\_ نبی کریم مَنَا ﷺ کو''مشکل کشا'' کہتے اور سجھتے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو مدد کے لئے پکاررہے ہیں۔ حاجی صاحب کا بیعقیدہ ﴿وَایْکَا لَکُ نَسْتَ عِیْسُنُ ﴿ اورا اِ اللّٰہُ ہم ہم تھے ہے، می مدد ما تکتے ہیں الله ہم ہم تھے ہیں : (الفاتحہ: ۵) کے سراسر خلاف ہے پھر بھی انٹر فعلی تھا نوی صاحب یہ فرماتے ہیں :

''حضرت صاحب رحمة الله عليه کے وہی عقائد ہیں جوابلِ حق کے ہیں' (لدادالفتاد کا ج م ۲۵۰) رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں:

قاری محمد طیب دیوبندی صاحب فرماتے ہیں:

''حفرت حاجی امداد الله قدس سره، جوگویا پوری اس جماعت دیو بند کے شیخ طا کفیہ ہیں'' (خطبات حکیم الاسلام ج2 م ٢٠٦٥)

بریلویوں پرمشرک کافتو کی لگانے والوا کیا بھی اپنے گھر کی بھی خبر لی ہے؟

حاجی امداداللہ صاحب بھی رسول اللہ منگا ہی کے مشکل کشا کہہ کرید دے لئے بکارتے ہیں اور

آل بریلی بھی ای عقیدے پرگامزن ہیں۔

٢\_ حاجي الداد الله صاحب فرمات بين:

''اس مرتبه میں خدا کا خلیفه موکرلوگول کواس تک پہونچا تا ہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خداموجا تا ہے اس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں۔۔۔۔''

( كليات الدادييس ٣٦،٣٥ وضياء القلوب ٣٩،٢٨)

اصل كتابيس بور يسياق وسباق كساته بيعبارت يراهلين -اسعبارت سے صاف

تابت ہے کہ جاجی صاحب کا بیعقیدہ ہے کہ بندہ برزخ البرازخ کے مقام پر پینچ کر'' باطن میں خدا ہوجا تا ہے''

بندے کا خدا ہو جانا قرآن کی کس آیت، نبی کریم مظافیظ کی کس حدیث یا کس دلیل سے
آل دیوبند نے بنایا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کواللہ کا جزء بنایا۔
الله تعالی نے فرمایا: ﴿ سُرْ لَّحِنَةُ وَتَعَلَّلُهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴾ الله یا ک اور بہت
بلند ہے اس سے جو بیلوگ (اس کے بارے میں ) کہتے ہیں۔ (بَنَ اَسْرَ مَیْلَ ۱۳۳)
نیز و کیکھے سورۃ الاعراف (آیت نمبر: ۱۹۰)

سو۔ دیوبندی ندہب کے بانی محمد قاسم نانوتوی صاحب ، نبی کریم سُلِّ تَیْمِ اُ کَ کِیار تے ہوئے کہ ہم مِن اِنْ اِ

(قصا ئدقاتىص ٨)

' رجاؤ خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ جوٹو ہی ہاتھ لگائے تو ہووے بیڑا پار'' (قصائد قاسی ص۹)

ان اشعار میں نانوتوی صاحب بیعقیدہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم مثل النیام کے سوا کوئی بھی نانوتوی صاحب کا حامی کارنہیں ہے لہذاوہ نبی مُؤالینیم کو مافوق الاسباب پکاررہے ہیں کہ میری مددکریں، میری شتی کو کنارے لگادیں۔

ية انوتوى صاحب وبي بين جو لكصة بين:

" بلکهاگر بالفرض بعدز مانه نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کیجھ فرق نہ آئے گا'' (تحذیرالناس ۱۳۳ مطبوعه دارالا شاعت،ارد دبازار کراچی نمبرا)

اباس کی تاویل میں نانوتوی وغیرہ کے جتنے بھی دوسرے اقوال پیش کریں بیر عبارت اپنے مغہوم میں واضح ہے کہ نانوتوی صاحب کے نزدیک نبی منگانٹیؤم کی وفات کے بعد بالفرض

اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے توختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ طریقة استدلال جومرزائی مذہب والے لوگ دن رات پیش کررہے ہیں۔عرض ہے کہ نبی پیدا ہونے والی بات كهال سيراً كلى؟ "لا نبسى بعدي "وغير ونصوص شرعيد كي رُوسيكس نبي كاپيدا جونا محال اور ناممکن ہے۔اگر معاذ اللہ ان تمام نصوصِ شرعیہ کور دکر کے کو کی شخص بیدومو کی کرے کہ دوسرا نبی پیدا ہوسکتا ہے یاکسی نبی کے پیدا ہونے کے باوجود بھی ختم نبوت میں کو کی فرق نہیں آ نا تو عرض ہے کہ فرق بالکل آتا ہے،اس قول سے تو ختم نبوت والاعقیدہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔اگر کو کی شخص کیے کہ''اگر بالفرض اللہ کا کوئی شریک پیدا ہو جائے تو تو حید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔'' تو ہم کہتے ہیں کہ پیشخص بالکل جھوٹا ہے۔اس کا بیدوعویٰ کہ''اللہ کا شریک پیدا ہوجانے سے تو حید میں کوئی فرق نہیں آئے گا'' بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔اس طرح تو تو حیدسرے ہے ہی ختم ہوجائے گی اور ساری کا ئنات فسادو تباہی کا شکار ہوجائے گی۔ جس طرح الله کا کوئی شر یک نہیں ،شر یک کا پیدا ہونا محال ، ناممکن اور باطل ہےاسی طرح نبی سَالیّٰتِیْلِ کے بحد کوئی نبی پیدانہیں ہوگا۔ نبی کا پیدا ہونا محال ، ناممکن اور باطل ہے۔ المر دایوبندی ند ب کے تیسرے بوے "امام" رشید احد کنگوی صاحب لکھتے ہیں: '' یا الله معان فر مانا که حضرت کے ارشاد سے تحریر ہواہے ۔ جھوٹا ہوں ، کچھنہیں ہوں۔ تیرا ہی ظل ہے، تیراہی وجود ہے میں کیا ہوں، کیجنہیں ہوں ۔اوروہ جومیں ہوں وہ تُو ہےاور میں اور تو خود شرک درشرک ہے۔استغفر اللہ.....'

(فضائل صدقات حصد دمص ٥٥٨/١٩٨ واللفظ له،مكاتيب رشيديين١٠)

اس عبارت میں گنگوہی صاحب نے صاف صاف پیعقیدہ بیان کیا ہے کہ:'' یااللہ....اوروہ جو میں ( یعنی گنگوہی ) ہوں وہ تُو ( یعنی اللہ ) ہے اور میں اور تُو ( کہنا ) خود شرک درشرک ہے۔'' معلوم ہوا کہ گنگوہی صاحب اپنے آپ کو خُدا سجھتے تھے۔ وہ گنگوہی اور خُدا میں فرق کرنا شرک سجھتے تھے۔ ﴿ فَتَعَلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِ كُونَ ﴾

۵۔ عاشق الٰہی میرخمی ویو بندی اینے ''امام ربانی''رشید احمد گنگوہی صاحب کے بارے

#### ميں لکھتے ہيں:

''جس زمانه میں مسئلہ امکان کذب پر آپ کے خالفین نے شور مجایا اور تکفیر کا فتو کی شاکع کیا ہے۔ سائیں تو کل شاہ صاحب نے گرون جھکالی اور تھوڑی دریمرا قب رہ کرمُنہ او پراٹھا کر اپنی پنجا بی زبان میں میدالفاظ فرمائے لوگوتم کیا سجھتے ہو میں مولا نارشید احمد صاحب کا قلم عرش کے برے چاتا دیکھ مہاوں۔'' (تذکرة الرشیدج۲ س۳۲۳)

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ گنگوہی صاحب امکان کذبِ باری تعالیٰ ( یعنی دیو بندیوں کے زدیک: اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ) کاعقیدہ رکھتے تھے۔امکان کامطلب ہوسکنا، اور کذب کامعنی جھوٹ ہے، باری تعالیٰ، اللہ کو کہتے ہیں۔ یہاں خلف وعید کا مسئلہ ہے۔اللہ فرما تا ہے:

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴾ اورالله سے س کا قول سچاہے۔ (النمآء:۱۲۲) ان لوگوں کواس بات سے شرم نہیں آتی کہ امکانِ کذب باری تعالیٰ کا باطل اور گستا خانہ عقیدہ الله تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

۲۔ دیوبندی ند بہب کے ایک بڑے بزرگ' حکیم الامت' اشرفعلی تھا نوی صاحب لکھتے

بي

'' دشگیری سیجئے میرے نبی سیم کشش میں تم ہی ہومیرے نبی جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ پیآ غالب ہوئی''

(نشرالطيب في ذكرالنبي الحبيب ص١٩٣)

درج ذیل اشعار میں تھانوی صاحب اپنے پیر حاجی امدا داللہ صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنورمجہ صخیحانوی کوان الفاظ میں پکارتے ہیں :

'' آسراد نیا میں ہے ازبس تمہاری ذات کا تم سوااوروں سے ہرگزنہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہوخدا آپ کا دامن پکڑ کرید کہوں گا بر ملا اے شانور حمدؓ وقت ہے امداد کا''

(امدادالمثناق ۱۸۸۰ نیزدیکی شائم امدادیس ۸۸،۸۳) معلوم ہوا کہ دیو بندی اکابر کے نزدیک دنیا میں آسر اصرف نور مجھنجھا نوی ہے۔وہ دنیا میں

اور قیامت کے دن بھی امداد کے لئے صرف اسے ہی پکاریں گے ۔! . نا

2. اشفعلی تفانوی صاحب این ایک مشهور کتاب میس لکھتے ہیں:

مقالات

'' پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ نِعلم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زید سیحے ہوتو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، الیاعلم غیب تو زید وغمر و بلکہ ہرصبی (بچہ) ومجنون (پاگل) بلکہ جمع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی الی بات کا علم ہوتا ہے جود وسر شخص سے خفی ہے تو چاہئے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے ۔'' (حفظ الا بمان میں اس انتہائی دل آزار عبارت میں ''ایسا علم غیب'' کے لفظ سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح میں حسین احمد نانڈ وی مدنی صاحب نے نبی مثل ایکھ آئے ہے کہ اور جانور اس کے علم سے تشیہ دی معلوم ہوا کہ تقانوی صاحب نے نبی مثل اللہ کیا کہ اور جانور اس کے علم سے تشیہ دی معلوم ہوا کہ تقانوی صاحب نے نبی مثل اللہ کیا کہ کے علم کو پاگلوں اور جانور اس کے علم سے تشیہ دی ہے۔ (معاذ اللّٰہ نم معاذ اللّٰہ)

یا درہے کہ اس صرح گتاخی سے تھا نوی صاحب کا توبہ کرنا ٹابت نہیں ہے۔

یوروب در بوبند یون کامشہور مناظر حمد امین او کاڑوی ایک حدیث کا نداق اُڑاتے ہوئے لکھتا

ہے: ''لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیاتی رہی، اور ساتھ گذھی بھی تھی،
دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی۔' (تبنیات صفر ت ۵ ۸۸۸ غیر مقلدین کی غیر متند نراز ۱۹۹۱)

اس عبارت میں نبی کریم مَن اللہ تا کی سخت گستاخی کی گئی ہے۔یا در ہے کہ' تجلیات صفر ر''نا می
کتاب او کاڑوی صاحب کی اجازت اور دشخطوں کے ساتھ شاکع ہوئی ہے۔ اس خبیث
عبارت سے او کاڑوی صاحب کی توب کرنا گابت نہیں ہے۔ اس عبارت کو کا تب کی غلطی
قرادینا بھی غلط اور باطل ہے۔

9۔ نبی کریم مُناٹینیم بعض اوقات سری نمازوں میں بھی ایک دوآ بیتیں جبر کے ساتھ پڑھ

مقالات

لیتے تھے جیسا کہ محمح احادیث سے ثابت ہے اس کی تشریح میں اشرفعلی تھانوی صاحب کہتے ہیں: '' اور میر نے زد میک اصل وجہ رہے کہ آپ پر ذوق وشوق کی حالت عالب ہوتی تھی جس میں یہ جبرواقع ہو جاتا تھا اور جب کہ آ دمی پر غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کو خبر نہیں رہتی کہ کیا کرر ہاہے۔'' (تقریر تذی ص اے مطبوعادارہ تالیفات اشرفیداتان)

یہ کہنا کہ نبی مُٹاٹیٹیل کوخمر نہیں رہتی تھی کہ آپ کیا کررہے ہیں اور اس حالب ذوق وشوق میں آپ ایک دوآ بیتیں جمراً پڑھ لیتے تھے،آپ کی صریح گستا خی ہے۔

ا۔ سیدنا امام حسین بن علی فی الفینا مدینہ سے عراق تشریف نے گئے تو آپ کو کر بلا میں انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر لعنت ہو جضوں نے سیدنا حسین بڑا ٹین کو شہید کیایا شہید کرنے میں کئی تھی مدداور تعاون کیا۔

محمد سین نیلوی دیوبندی لکھتاہے:

''ایسے تو پھر حضرت امام حسین وہائٹیؤ سے جنرل ضیاءالحق ہی اچھار ہا کہ جب بھی اسے کوئی مہم پیش آتی توسیدھا مکہ شریف جا پہنچااللہ تعالیٰ سے رور وکر دعا نمیں کرتا...'(مظلوم کر ہاس ۱۰۰) یہ کہنا کہ امام حسین وہائٹیؤ سے تو جنزل ضیاء الحق ہی اچھا تھا،مسلمانوں کے محبوب امام اور نواسئرسول کی صرح گتاخی ہے۔

میں نے پیر جتنے حوالے پیش کے ہیں دیو ہندیوں کی اصل کتابوں سے خودنقل کر کے پیش کئے ہیں۔ان کے علاوہ اور بھی بے شارحوالے ہیں جن میں سے بعض کے لئے میری کتاب''ا کا ذیب آلی دیو ہند'' کا مطالعہ مفید ہے۔

آپ نے دیکیولیا کہ دیو بندیوں کے عقائد سراسر کتاب وسنت کے خلاف ہیں اور باطل ہیں۔ دیو بندی حضرات فروق مسائل میں امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا بڑھ چڑھ کر دعو کی کرتے ہیں جسیا کہ محمود حسن دیو بندی ایک شخص کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں :

'' آپ ہم سے وجوب تقلید کی دلیل کے طالب ہیں۔ہم آپ سے وجوب اتباع محمدی مَثَالَیْمِیُمُ ، ووجوب اتباع قرآنی کی سند کے طالب ہیں۔ (ادلۂ کالمرص ۷۸)

مقالات

يهي محمودهن صاحب مزيد لكصته مين:

"لیکن سوائے امام اورکسی کے قول ہے ہم پر ججت قائم کرنا بعیداز عقل ہے۔"

(اليناح الأولي<sup>ص ٢</sup>٧٧)

ايسے بى مفتى رشيد احد لدھيانوى ديوبندى لكھتے ہيں:

"معہذ اجمارافق کی اور عمل قول امام رحمة الله تعالی کے مطابق ہی رہےگا۔اس کئے کہ ہم امام رحمہ الله تعالی کے مقلد بیں اور مقلد کے لئے قول امام جمت ہوتا ہے نہ کہ اولدار بعد کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتهد ہے۔" (ارشادالقاری ۱۳۱۳)

معلوم ہوا کہ دیوبندی مقلدین کے نز دیک ادلہُ اربعہ ( قرآن، حدیث، اجماعُ اوراجتہاد ) حسنبوں میں میں میں میں ایس کے نزد کی دلہُ اربعہ (

جمت نہیں ہےاور نہان سےاستدلال جائز ہے۔ ہمار جوتر میرے فی علی فقص مراکل میں ام ابد جانب جراللہ کا تقلبہ کا عویٰ کر نے والو

ہم بو چھتے ہیں کہ فروعی اور فقہی مسائل میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرنے والو! کبھی سیبھی سوچاہے کہ کیاتم صارے عقائد ونظریات بھی امام صاحب کے مطابق ہیں یانہیں؟ کیا امکانِ نظیر مصطفیٰ مَنْ اَنْتُیْمُ اور امکانِ کذب باری تعالیٰ کے گندے عقیدے امام صاحب ہے بھی ٹابت کر سکتے ہو؟ کچھتو غور کرد!

آخر میں اہلِ حدیث بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ و بوبند بوں کے ساتھ جارااصل اور بنیادی اختلاف نماز روزے کے مسائل میں بالکل نہیں بلکہ اصل اختلاف عقیدے، ایمان اور اصول میں ہے لہٰ داان لوگوں ہے آپ صرف درج ذیل موضوع پر ہی بات کیا کریں۔

🖈 عقا كدعلمائے ديوبند

آپ دیکھیں گے کہ دیو بندی حضرات کس طرح پیٹے پھیر کر بھا گتے ہیں۔ بیلوگ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں مگر اپنے عقائد قرآن وحدیث واجماع بلکہ اپنے مزعوم امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ ولو کان بعضہ لبعض ظھیر اً

اگریاوگ آپ سے سوال کریں توصاف کہددیں کہ ایک سوال تم کر دادرایک سوال ہم کریں گے۔ تم جواب دوادرہم بھی جواب دیں گے۔ و ما علینا إلاالبلاغ (۹۶م م ۱۳۲۷ھ)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# ''جماعت المسلمين رجسرڙ'' کا''امام'' اساءالرجال کی روشن میں

( فضیلة الثیخ حافظ زبیرعلی ز کی حظه اللہ نے نما زِنبوی کے مقدمہ میں نماز کے متعلق لکھی گئی بعض الیی کتابول کی نشا ندہی فر مائی جن میں ضعیف وموضوع روایات موجود ہیں ان ہی میں ہےایک کتاب جناب مسعوداحمہ بی ایس می کی''صلوۃ المسلمین'' ہے۔ جا ہے تو یے تھا کہ مقلدینِ مسعودان ضعیف وموضوع روایات ہے رجوع کر لیتے لیکن اس کے برعکس انھوں نے اپنے رسالے مجلۃ کمسلمین میں'' صلوۃ کمسلمین کی مدلل احادیث پراٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب''نای مضمون شائع کر کے حققین نماز نبوی کو بے جاتنقید کا نشانه بنایا۔ بیضمون بذربعہ جناب محمد رضوان صاحب/ لا مور ،ہم تک پہنچا اور وضاحت طلب کی گئی۔درج ذیل مضمون میں استاذِ محترم نے نہ صرف فرقه مسعود بدر نمبر ۲۰) کے اعتراضات کے مدلل ومکمل جوابات دیئے ہیں بلکد انتہائی اختصار کے ساتھ مسعود احمد صاحب کے تناقضات بھی بیان کر دیئے ہیں۔ واضح رہے کہ ماہنامہ' الحدیث'' کی اصطلاح میں فرقۂ مسعود بیر نمبر: ا) ہے مسعود الدین عثانی اور فرقۂ مسعود بیر نمبر:۲) ہے مسعوداحد بی ایس ی کا گروپ مراد ہے۔[ حافظ ندیم ظہیر] ) جناب محررضوان صاحب (لا مورى) كے نام السلام عليكم ورحمة التدوير كانته، الابعد: ۱: مسعوداحد بی ایس می ایک تکفیری خارج شخص تھا، جس کےمقلدین اُس کی اطاعت کو

فرض اورا بمان کا مسئلہ بچھتے ہیں۔فرقۂ مسعود میہ کے سرکاری مبلغ عبداللطیف بحکفیری نے اُس

مقَالاتْ

۲: مسعود صاحب کے مقابلے میں کوئی بھی ایبا اہلِ حدیث عالم نہیں ہے جس کی اطاعت فرض اور ایمان کا مسئلہ ہو۔

۳: راقم الحروف نے مسعود صاحب کی کتاب "صلوة السلمین" کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ اس میں موضوع روایات کو "سندہ صحح" قرار دیا گیا ہے، دیکھئے مقدمة التحقیق / نماز نبوی (ص ۱۸) پر "امام احمد کی کتاب الصلوة" والاحوالہ میرالکھا ہوائییں ہے، بلکہ دارالسلام کے کسی شخص کا اضافہ ہے، جس پر مدیر مکتبہ دارالسلام لا ہور نے تحریراً راقم الحروف ہے معذرت کی ہاور یہ معذرت نامہ میرے پاس محفوظ ہے۔

٧: عروبن عبير (كذاب) كبار عين "سيدسليمان معودى" صاحب نے لكھا ہے كه "ماس ليك محر بن عبيد بھى رجال بخارى ميں ہے " (كلة المسلين الريل سن بي مسلي عرف ہے كہ ميں عروبن عبيد كى ايك روايت بھى سيح بخارى ميں نہيں ملى \_ كتاب الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما (٢٠٨٣ ) ميں ايك "رجل" كاذكر آيا ہے نور جل لم يسمه"

یہ ' رجل'' کون ہے کسی حجے سند میں اس کا ذکر نہیں۔

حافظ المحرى نے بغیر کسی جزم کے دفقیل "کے صیغة تمریض ہے لکھا ہے کہ یہ ''عمروبی عبید' ہے جبکہ مغلطائی کا خیال ہے کہ بیہ شام بن صان ہے۔ اساعیلی نے (السمست خسر ج) الصحیح میں لکھا ہے کہ: ''حدثنا الحسن: حدثنا محملہ بن عبید: حدثنا حماد بن زید: حدثنا هشام عن السحسن فیذکر ہ " (ویکھے عمرة القاری لعینی بن زید: حدثنا هشام عن السحسن فیذکر ہ " (ویکھے عمرة القاری لعینی میں کی عمل منصل تر دید عینی نے کردی ہے۔ سنن النہ ائی کی روایت (عرد ۱۲۵ ح ۲۱۲۵) بھی آئی کی مؤید ہے۔ والحمد لللہ مؤید ہے۔ والحمد لللہ

ہے . لہٰذا عمرو بن عبید کو رجال بخاری میں سے قرار دینا غلط ہے، اس لئے حافظ ابن حجر (التقريب: ۷۰۱۱) وغيره نے اسے رجال بخاري ميں ذكر نہيں كيا۔

امام بخاری رحمه الله عمره بن عبید کو کتاب الضعفاء میں ذکر کرکے فرماتے ہیں: "سر کسه یحصی القطان " (ص ۸۸ ت ۲۲۹) اور مطرا لوراق نے قبل کرتے ہیں کہ "فاعلم أنه کاذب" پی جان لوکہ وہ (عمره بن عبید) جمونا ہے۔ (ص ۸۹ وسند مجع

تنبید: بیعروبن عبید وہی کذاب ہے جس سے مروی ہے کہ حسن بھری نے فرمایا: مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ وتر تین رکعتیں ہیں اور سلام صرف آخری رکعت میں ہی پھیرا جاتا ہے ۔ دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ (۲۲٬۲۹۳ ح ۱۸۳۳) وسندہ موضوع، اس روایت کے بارے میں مسعود یوں کا کیا خیال ہے؟

۵: "سیدسلیمان" صاحب نے عمرو بن عبید کی تائید میں جوروایات پیش کی میں ان کا جائزہ ورج ذیل ہے۔

الف:عن معمر عن عليبن زيد عن أبي رافع (معنف عبرالرزاق١١٠/١١٦٨٩١٨)

تتصره: على بن زيد بن جدعان ضعيف ٢٠- (ديكيك من السالي ٢٥/٥ ر٣٨٨١)

اسے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

[ نیزمسعوداحمه صاحب نے خود کہا: علی بن زید ضعیف ہے رتاریخ مطول ص ۴۹،۵۵مسعود

احمد نے مزید کہا:علی بن زید مشرالحدیث ہے رتار تخ مطول ص ۲۲۰ ]

دوسرے بید کداس روایت میں صرف سید ناعمر رضی الله عنه کامل فدکور ہے، تمام صحابہ کاعمل نہیں ہے۔ جبکہ مسعود صاحب اس سابق روایت کی مدوسے دعو کی کرتے ہیں کہ'' تمام صحابہ کرام اس دعا کو پڑھتے تتھے۔'' (صلوٰۃ المسلمین ص۵ مسطعی جنم)

ب: ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع عبيدبن عمير يأثر عن عمر . إلخ (مصنفعبرالزاق:٣٩٦٩)

اس روایت کے الفاظ میں تقتریم و تاخیر ہے اورعمل بھی صرف (سیدنا)عمر رضی اللہ عنہ کا ہے تمام صحابہ کاعمل مذکور نہیں ہے۔ مقَالاتْ \_\_\_\_\_

ج:الثوري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهر ان عن أبي بن كعب. إلخ ميمون بن مهر ان عن أبي بن كعب. إلخ ميمون بن ميران ميران ميران ميران وهيم بيران و الميران و

میمون بن میران موضح میں بیدا ہوئے۔ (تہذیب الله ل ۱۸ ر ۵۵۵)
الی بن کعب رضی اللہ عند سسے بیا اس سے پہلے فوت ہوئے۔ (تہذیب الکه ل ۱۸ ر ۲۵ میں اللہ عند سے ملاقات ثابت نہیں ہے لہذا بیروایت منقطع ہے۔
میمون کی سیدنا الی رضی اللہ عند سے ملاقات ثابت نہیں ہے لہذا بیروایت منقطع ہے۔
سفیان ثوری کے بارے میں اساء الرجال کے امام کی بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
''و کان یدلس ''اورآ ب تدلیس کرتے تھے۔ (الجرح والتعدیل ۲۲۵/ وسندہ کیے)

یدروایت معنعن ہے۔دوسرے یہ کہاس کامتن انتہائی مختصر ہے تیسرے یہ کہ بیصرف سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے''تمام صحابہ'' کی طرف نہیں۔ معلوم ہوا کہ ان شواہد کاعمر و بن عبید کی روایت سے تعلق نہیں ہے۔

۲: چونکہ مسعود احمد ایک تکفیری ، خارجی ، برعتی اور گمراہ شخص تھا جس نے ایک فرقے کی بنیادر کھی ، محدثین کے اجماعی مسئلہ تدلیس کا اٹکار کیا اور اس کے مقلدین اسے مفترض الطاعة سجھتے تصلیف اراقم الحروف نے علم صدیث میں اس کی جہالت واضح کرنے کے لئے اس کی تاریخ الاسلام کا حوالہ دیا کہ جس میں اس نے صحیح مسلم کے راوی اساعیل بن عبد الرحمٰن السدی کو دکر ایک اساعیل بن عبد الرحمٰن السدی کو دکر نداب ' کھا ہے۔

سیدسلیمان صاحب اس راوی کا کذاب ہونا تو ٹابت نہ کر سکے بلکہ صحیح بخاری وصح مسلم کے ایک راوی اساعیل بن الی اولیس کے بارے میں لکھ دیا:'' کذاب اور وضاع یعنی جھوٹا اور حدیثیں گھڑنے والا ہے۔'' (مجلّہ السلین س۲۶ ارچ۲۰۰۳ء)

حالانكه حافظ ابن حجر لكھتے ہيں:

"صدوق ، المحط أفي أحاديث من حفظ ه" يه يجاتها - اسنے حافظ سے (بعض) حدیثیں بیان کی ہیں جس میں اسے خطالگ گئی۔ (التریب ۲۲۰۰) صحیح بخاری کے راوی کوجھوٹا قرار دینا''سیدسلیمان'' جیسے لوگوں کا بی کام ہے۔ شنم بید: اساعیل بن ابی اولیں نے اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنجماسے ایک

روایت نقل کی ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

((يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا، كتاب الله وسنة نبيه )) (المتدرك ٣١٨٥٥٩٣)

اس حدیث کے بارے میں مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں:

" وسنده صحح" (حديث بحي كتاب الله بهاص ٢٠ إنيز د يميئه برهان السلمين [ص٢٠٣])

معلوم ہوا کہ مسعود یوں کے زد کیا سے تسلیم شدہ کذاب رادی کی روایت "سندہ صحیح" ہوتی ہے.

سيدسليمان صاحب مسعود صاحب كاتو دفاع نه كرسكے مگرخود دلدل ميں پھنس گئے۔

منعمید: مسعودصاحب کے بیدو مونے بوجدانتصار وبطور تنبید ذکر کئے گئے ہیں ورنہ بید داستان بردی طویل ہے۔

ﷺ بیز بید بن ابان الرقاشی عن انس بن ما لک کی سند ہے ایک روایت کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں:

''یزید بن ابان بے شک ضعیف ہے کیکن حضرت انس سے اس کی روایتیں ٹھیک ہیں .... یعنی متر وک نہیں ہے۔'' (جماعت المسلمین پراعتر اضات اور ان کے جوابات ص۸۰)

اسی یزید کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ' یزید الرقاشی اور صالح المری دونوں جھوٹے ہیں۔''(تارخ الاسلام والمسلمین مطول صے احاشیہ نیسرا)

یا در ہے کہ یزید بن ابان والی به روایت انس بن مالک سے ہے۔ ویکھئے تغییر ابن کثیر (۳۸۸۷-۲۰۸۸ کے ۳۸۸۷ب)وقال: "یزید الرقاشی و صالح الموی ضعیفان جدًا"

المالیث (بن الب سلیم) کے بارے میں مسعودی ارشاد ہے:

"سنديل ليث ب جوضعيف ب-" (تاريخ مطول ص٣٣ ماشيه)

جبکہ اس لیٹ کی رفع الیدین فی القنوت والی روایت کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں:''سندہ صحیح'' (صلوٰۃ السلمین ص20 ہور عاشیہ: ۳)

۔ "تنبیہ: لبعض اہلِ حدیث علماء ہے بھی غلطیاں ہوئی میں مگر کسی نے اپنی اطاعت کوفرض اور مقَالاتْ مَقَالاتْ

ایمان کا مسئلہ قر ارنبیں دیا۔ بلکہ ہر ذی شعور مسلمان کا حق ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فقاوی ، ان کے خیالات کو کتاب وسنت پر پیش کرے اگر موافق ہوں تو سر آنکھوں پر شلیم کرے ورند ترک کردے۔ (دیکھے فاوی علائے صدیث جاس)

### نمازِ نبوی براعتر اضات کے جوابات

ا۔ ابن ماجہ (حاک) والی روایت انقطاع اورضعف لیٹ بن الی سلیم کی وجہ سے ضعیف ہے کین اس کے دوسرے شواہد ہیں مثلاً و کیھیے عمل الیوم واللیلة لا بن السنی (۸۷) لہذا اس حسن لغیر و قرار دیا جا سکتا ہے۔ نماز نبوی میں بھی حسن کے بعد (لغیر ہ) کا لفظ اس طرف اشار ہے۔

شخ البانی رحمہ اللہ نے ابن ماجہ والی روایت کو (شوامد کی وجہ سے ) سیجے کہا ہے۔

(سنن ابن ماجي ٢ ١٣ اطبع مكتبة المعارف)

تنبيد (۱): راقم الحروف نے اس روایت کوسنن ترفدی (۳۱۴) وسنن ابن ماجه کی تحقیق میں 'إسناده ضعیف ''کھاہے نیز و کیھے میری کتاب ''أنسواد المصحصفة فسی الأحادیث الضعیفة" (ص۲۸۳)

منعبيه (٢): قولِ راجح مين حسن لغير ه روايت ضعيف جي ہوتی ہے۔ والله اعلم

۔ امام ترفدی (۱۳۴ہ[نماز نبوی میں غلطی ہے[۵۱۳] جیپ گیاہے (۱۳۳۰ها اصلاح کر لیس ا)نے ایک روایت بیان کی ہے جس میں دوران خطبہ میں گوٹ مار کر (دونوں گھٹنوں کا سہارا لے کر) ہیٹھنے سے منع کیا گیا ہے ۔اسے ابن خزیمہ (۱۸۱۵) حاکم (۲۸۹۸)اور ذہبی نے صحیح کہاہے۔ بغوی اور ترفدی نے حسن کہاہے۔

اس روایت کے دو راویوں مہل بن معاذ اور ابومرحوم عبد الرحیم بن میمون پر''سید سلیمان''صاحب نے جرح کی ہے۔

سهل بن معاذ کے بارے بیں تقریب التہذیب بیں ہے: 'لا باس بے إلا في روايات زبان عنه "(۲۲۲۷)

مقالات

عبدالرجيم بن ميمون كے بارے ميں ہے:"صدوق زاهد" (۴۵۹)

منبيه: ابومرحوم عن المن معاذى سند الكروايت من آيا كه «الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني والاقوة "

(الترندي:٣٥٥٨ وقال ' حسن غريب وابومرحوم اسمه عبدالرحيم بن ميمون'')

یہ وعامسعوداحمہ صاحب نے اپنی دو کتابوں میں بطور ججت داستدلال کاسی ہے۔

(منهاج اسلمين ص ١٣٦٥ اشاعت نمبرا، دعوات المسلمين ص ٥٥)

مسعودصاحب کی''جماعت اسلمین''والے فیصلد کریں کدان دوراویوں کی روایت سے استد لال کرنے میں مسعود صاحب حق بجانب ہیں یا ''سید سلمان''صاحب کی ''جھیق''ہی راجے ہے؟

سو۔ عیداور جعداگراکٹھے ہوجائیں تو عید پڑھنے کے بعد جعد کی نماز میں اختیارہے۔ جو چاہے پڑھے اور جوجا کی ابن ماجہ (۱۳۱۰) بن ماجہ (۱۳۱۰) بن ماجہ (۱۳۱۰) وغیر ہما کی روایت سے ماتا ہے اور نماز نبوی کے حاشیے میں ذکر کردیا گیا ہے (ص۳۲۵۹) اب جمعہ نہ پڑھنے والاظہر پڑھے گایا اُس سے ظہر ساقط ہوجائے گی اس بارے میں اختلاف

جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ نماز ظہر بردھی جائے گی دیکھئے الجو ہرائقی (جساص ۳۱۸) محمد بن اساعیل الصنعانی نے اس بارے میں ایک مستقل رسالہ کھتا ہے۔ (عون المعود ارسام) حافظ عبد اللّٰدرو بڑی کی بھی یہی تحقیق ہے۔ (فادی اہل صدیث جسم ۲۰۰۷)

ان کی تائیداس مجے حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((فاخبر هم أن اللہ فد فرض علیهم )) پس آخیس بتا دو کہ اللہ فد فرض علیهم خصص صلوات فی یومهم ولیلتهم )) پس آخیس بتا دو کہ بیٹ کارٹرٹ نوش کی ہیں۔ (ابخاری:۲۲۲) ان پانچ نماز ول بیس ظهر کی نماز (وَحِیْنَ تُنْظِهِرُوْنَ / الروم: ۱۸) بھی ہے جس کی فرضیت برتمام سلمانوں کا اجماع ہے۔

مقَالاتْ

عیدین کے دن جمعہ کی رخصت والی حدیث سے بید بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ نماز ظہر کی بھی رخصت ہے۔ کہ (سیدنا) عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما فرضت ہے۔ کہ (سیدنا) عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے ظہر کی نماز اُس دن نہیں پڑھی تھی جس دن عیدین اور جمعه اسم تھے ہوئے مؤلف نماز نبوی نے مسئلے میں ''یا ظہر'' لکھ دیا ہے۔ اور بیصراحت بالکل نہیں ہے کہ اصل حدیث میں 'یا ظہر'' کے الفاظ ہیں۔ للبذا بیہ کہنا ''احادیث میں زیادتی '' کی گئی ہے کہ اصل حدیث میں زیادتی '' کی گئی ہے کہ اصل حدیث میں زیادتی '' کی گئی ہے کہ اللہ ہے۔

تنبیبہ: نمازنبوی کے دوسرےایڈیشن( نوزیع مکتبہ بیت السلام) میں بیرعبارت نہیں ملی۔ حدیث: جس کا اللہ اور آخرت کے دن پرایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے( الخ) بلاشبہ بلحاظ سندضعیف ہے۔

ا۔ ابن لہیعہ حافظے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ابن لہیعہ کی ایک روایت کے بارے میں (فرقۂ مسعودیہ کے امام دوم) محمد اشتیاق صاحب فرماتے ہیں کہ:''مندرجہ بالا حدیث صحیح ہے۔'' (حمیق مریدیں حمیق کا فقدان صحیح ہے۔'' (حمیق مریدیں حمیق کا فقدان صحیح ہے۔''

اور لکھتے ہیں کہ'' جناب مسعودا حمد صاحب ابن لہیعہ کواس وقت ضعیف تشلیم کرتے ہیں جب اس راوی کاروایت کردہ متن صحح حدیث کے متن کے خلاف ہو'' (ابینا ص ۲۸)

۲۔ معاذبن محمد مجبول الحال راوی ہے اس کی توثیق سوائے ابن حبان کے کسی نے نہیں کی ہے۔ دیکھیئے میزان الاعتدال (۱۳۲۷)

یہ سند بلا شبہ ضعیف ہے کیکن اس کے بہت سے شواہد ہیں۔ دیکھئے ارواء الغلیل (ج ۱۳ صر ۵۸،۵۷)

لہذا بیر دایت شواہد کے ساتھ حسن لغیرہ ( یعنی ضعیف ہی ) ہے۔اس مسئلے پر اجماع ہے کہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔

تنبیہ: نماز نبوی میں ابوداود کے حوالے کے ساتھ ارواء الغلیل (۳۷۵ م۹۲۵ واللفظ مرکب )لکھنا جاہیے۔ و ما علینا إلاالبلاغ (۲۲۔اپریل۲۰۰۴ء) مقَالاتْ 615

### بحرِتنا قضات میں سے متعود صاحب کے دس تناقضات

فرقة مسعودىيكامام اول :مسعواحد في اليسى (B.Sc) فرمات مين:

''اول تو البانی صاحب کامشکل ہی ہے اعتبار کیا جاسکتا ہے وہ تناقضات کا شکار ہیں اس سلسلہ میں ایک کتاب دوجلدوں میں شائع ہوچکی ہے۔''

(جماعت المسلمين براعتر اضات اوران کے جوابات ص الے)

اس مسعودی قاعدے اور اصول کومدِ نظرر کھتے ہوئے مسعود احمد کے بے شارتنا قضات میں سے دس (۱۰) تناقضات بطورِ نمونہ پیشِ ضدمت ہیں:

#### تناقض نمبر 1: مسعودصاحب لكصة بين:

''(طبری ۱/۴۵۸را۔ میشہر بن حوشب کا قول ہے۔سند میں ایک راوی ابو ہلال محمد بن سلیم ضعیف ہے)'' (تاریخ الاسلام واسلمین مطول جام ۴۹ صاشیہ ۳۰مطبوعہ ۱۳۱۶ھ ۱۹۹۵ء)

☆ دوسری جگه مسعود صاحب فرماتے ہیں:

" حضرت حميد بن بال كميت بين: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلّو اكن ايديهم حيال اذانهم كانها الممر اوح ، رسول الدَّصلى الدُّعليه وسلم كانها الممر اوح ، رسول الدَّصلى الدُّعليه وسلم كانون كرابر ايبا معلوم بوت تقرّويا كرام ايبا معلوم بوت تقرّويا كروه عليه بين - { جزء رفع اليدين للامام ابخارى ١٣ اوسنده سن } "

(صلوة المسلمين ص ٢٥٦، ٢٥٦مطبوعه ١٩٨٩ه ١٩٨٩ء)

جزء رفع البدين ميں اس روايت كى سندورج ذيل ہے:

"حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبو هلال عن حميد بن هلال" إلخ (ح:٣٠٠٠م٥ وقعيم)

ابو ہلال محمد بن سلیم الرابسی البصری:حمید بن ہلال کا شاگر داو رمویٰ بن اساعیل کا استاف ہے۔ (تہذیب الکمال ج۱۶س ۳۱۹،۳۱۸)

مقالات

معلوم ہوا کہ مسعود کے نزدیک باعتر اف خود ضعیف راوی کی روایت ،عدمِ متابعت وعدم شواہدی صورت میں ' سندہ حسن' ' یعنی قابلِ ججت ہوتی ہے۔!

تنبیہ: میرے نزدیک ابو ہلال محمد بن سلیم ضعف ہے ، دیکھے تفۃ الاقویاء فی تحقیق کتاب الضعفاء (ص۹۸) تا ہم صحح بخاری وسنن اربعہ میں ابو بلال کی جتنی مرنوع متصل روایات ہیں وہ شواہد ومتابعات کی وجہ سے محج وحسن ہیں۔ جزء رفع الیدین تحقیقی (ح۳۰) میں غلطی کی وجہ سے میے چپ گیا ہے کہ ابو ہلال: حسن الحدیث ہے (ص۵۵) اس کی اصلاح کر لیس، تا ہم جزء رفع الیدین والی روایت سابقہ شاہد کی وجہ سے دوالحمد لللہ تعنوں الحدیث ہے دوالحمد للہ تعناقض نمبو کا: حجر اسود کے بارے میں ایک روایت ذکر کر کے مسعود صاحب کلصے تعناقض نمبو کا: حجر اسود کے بارے میں ایک روایت ذکر کر کے مسعود صاحب کلصے

**سناقص نیمبر ۲** : هجرا سود کے بارے بیل ایک روایت د کر کرنے سود صاحب سطے ہیں:''مسندامام احمد عن ابن عباس میں ۱۲۸۴م۔سندہ صحبح'' (تاریخ مطول ص۸۸ ماشیه:۲)

اسروایت کی مندورج ذیل ہے: ''حدثنا یونس:حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس''

(مندالا بام تدار ۲۰۰۷ ح ۲۹ ۲۷ فسزاحد شاکر ۲۸ ۲۸ ح ۴۷ ۲۷)

حمادے مراد جماد بن سلمہ ہے دیکھے منداحمد (۱۷۲،۳۰ س۳۵۹۷) وکتب اساءالرجال مسعود صاحب فرماتے ہیں:

''طبری ۲۳۸ را اس حدیث کی سند سی ہے ۔ جماد راوی نے اپنے استاد عطاء سے اس کا حافظ خراب ہونے سے پہلے سناتھا (تہذیب العہذیب)''(تاریخ مطول ص ۱۱۸ حاشیہ:۲) کہ دوسری طرف مسعود صاحب''ارشاد فر ہاتے'' ہیں کہ

''(تفییر ابن کثیر ۱۵ رمه دمند احمد بلوغ ۱۲/۱۲۸۱ اس کی سند میں ایک راوی ہے عطاء بن السائب جس کا حافظ آخر عمر میں خراب ہو گیا تھالہٰ ڈابید دوایت ضعیف ہے )'' (تاریخ مطول م ۸۹ماشید:)

اس روایت کی سند درج ذیل ہے:

"حدثنا يونس: أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات

جبير عن ابن عباس "

(سنداحمد ار۲۰ ۳۰ ج۷۵ عروبلوغ الا مانی ۱۲۸۲۲ اوتفییر این کیثر مطبوعه امجدا کیڈی لا بور۴۸۵ اوتھیں عبدالرزاق المبدی چ۵ ۴۵ (۳۵۲)

ینی ایک بی سند (حماد بن سلمه عن عطاء بن السائب )ایک جگه "سنده سیح" به اور دوسری جگه وضعیف بن سجان الله! کیامسعودی انصاف ب!!

تناقض نمبر ٣: مسعودصاحب لكصة بين كه:

''منداحد \_سنده جیدتوی \_ بلوغ جزء۲۰ ص۱۱۹ والبدایه جزء۲۰ ص ۱۲'' (تاریخ مطول ص ۱۹۷ عاشیه:۱)

اس روایت کی سند درج ذیل ہے:

"حدثنا قتيبة: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد يعني القاري عن عمر بن أبي عمر و عن المطلب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.."

(سند احمد ۱مروابن ۹۳۲۲ وبلوغ الهاني ۱۹۷۶ والبدلية والنهلية مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت لبنان ۱۹۷۲ وسنده مصحف])

﴿ دوسری طرف، ای صفحه برایک دوسری روایت کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں: ''(تفییر ابن کثیر میں سند ہے لیکن مطلب کا حضرت ابو هربرة سے سننا ثابت نہیں ۳۵۸ رسولہذا سند منقطع ہے)''(تاریخ مطول ص ۱۹۷عاشیہ:۱)!!

"مطلب عن انی ہریرة" والی بہلی روایت تو مسعود صاحب کے نزدیک" جید توی" لینی قابلِ جمت ہے، جبکہ" مطلب عن انی ہریرة" والی ووسری روایت" دمنقطع ہے" سجان اللہ! تناقض ضعبر ؟: علی بن محمد المدائی کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں :

> ''عل**ی بن محم** ثقه تض(میزان)'' (تاریخ مطول ص۹) <del>۱/۲</del> دوسری جگه مسعود صاحب بذات خود لکھتے ہیں که

مقالات

"اس واقعه كارادى على بن محد المدائن اخبارى ہے۔ حدیث كى روایت ميں قوى نبيس (ميزان الاعتدال جزء ٣٥٥) '' (واقعهُ حره ادرافسانة حره ماشيد، آخري دوسطري)

تناقض نمبر ٥: "صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك" والی ایک سند کے بارے میں مسعود صاحب لکھتے ہیں:' د تفسیر ابن کثیر ۲/۲۹۳ پزیدالرقاشی اورصالح المري دونوں جھوٹے ہيں''الخ (تاریخ مطول ص ١٢ احاشيہ: ١) ''راوی پر بیدالرقاشی متر وک ہےلہذا بیروایت بھی جھوٹی ہے۔''( تاریخ مطول ص ١٩٣ ماشیہ: ۱) 🖈 دوسری طرف مسعود صاحب شرح السنة للبغوی ہے بحوالہ فتح الباری ( ۳۸۹/۱۲ ) ایک

روایت بطورِ جحت پیش کرتے ہیں:"کان رسول الله صلى الله علیه وسلم یکثر المقناع " <sup>يع</sup>ِيٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت سے اپناسر ڈھا<u>نے ركھتے تھے</u> ]

(منهاج أسلمين مطبوعه ٢٣١١ ١٩٥٥ وص ٩٧٩ عاشيه: ١)

اس روایت کی سند درج ذیل ہے:

" الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك " (شرح البنة للبغوي ۲۸۲/۱۲۸ ۳۱۲۳ وثمائل الترندي تتقيقي : ۳۳،۱۲۵)

ای روایت کا دفاع کرتے ہوئے مسعود صاحب مزید لکھتے ہیں کہ

"بزید بن ابان بے شک ضعیف ہے لیکن حضرت انس سے اس کی روایتی ٹھیک ہیں اور رہ روایت حفزت انسؓ ہے ہی ہے ... یعنی متر وک نہیں ہے( تہذیب )....الغرض پیر حدیث حسن سے کم نبیل'' (جماعت اسلمین پراعتر اضات ادران کے جوابات ص۸۰)

#### تناقض نمبر ٦: مسعودصاحب لكصة بن:

''(۱)حضرت ابوبکر" نے فرمایا: اے سعلا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ قریش اس امر کے والی ہیں ۔حصرت سعد ٹنے کہا آپ بچے فرماتے ہیں۔ہم وز راء بین اورآب امراء (البدایه دالنهاییر بی جلدنبر۵ص ۲۲۷ بحواله منداحمه) (۲) حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں:عمرؓ نے انصار کو یا دولا یا کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے

مقالات

مجھام بنایاتھا (بیسنت بی تمام) انسار نے میرے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

(البدابيدوالنبابيعر لي جند ٥ص ٢٣٧ بحواله سندامام احمه)

ان دونوں روا نیوں کی سندیں صحیح ہیں ۔ان سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت سعد ٹنے بیعت کر کی تھی'' (الجماعة ص۲۴٬۲۳۰مطبوء ۱۹۹۳ھ-۱۹۹۹ء)

مہلی روایت کی سند درج ذیل ہے۔

"حدثنا عفان قال:حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبدالله الأودي عن حميد بن عبدالرحمن قال ..."إلخ

(منداحدار۵ح ۱۸ ونسخه احمد شا کرار ۱۲ والبدایه والنهایه ۵ ر۲۱۷)

اس روایت کے بارے میں دوسری جگد مسعود صاحب لکھتے ہیں:

دمهم وزراء بول گے اور آپ امراء (منداحم جلداول ص۱۶۲) اس کی سند منقطع ہے''

(واقعه سقيفه اورافسانه سقيفه ص ٩ حاشيه)

دوسری روایت کی سندورج زیل ہے۔

"محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن الزهري عن عبد الله بن عبدالله عن الزهري عن عبدالله عن الله عن الله عن الله عن عمر "

(البداية والنهاية ٥ / ٢١٥ قصة سقيفة في ساعدة)

تسناقض نمبر ٧: سابقة تاقض (نمبر٢) كى دوسرى روايت كے بارے ميں مسعود صاحب لكھتے ہيں: "اس روايت ميں عبداللد بن اني بكرضعيف ہے۔"

(واقعه مقيفه اورافسانه مقيفه م اشيه)

#### تناقض نمبر ٨: مسعودا حمدا حب لكهة بن:

"عن زید شعن النبی عُلَیْ اخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه (رواه احمد ' بلوغ ۲/۵۳ وسنده صحیح - " (منهائ اسلین مطبوع ۱۹۹۵ و ۱۹۳۵ اعاثیر: ۳) اسروایت کی سند درج ذیل ہے:

مقالات

" حدثنا حسن: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شها ب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة "

(مسند احمد۱۳/۱۲۱ح۲۱۹۹ وبلوغ الأماني۳۰۸/۲)

لین اس سند میں ابن لہید رادی ہے اور مسعود صاحب نے اسے ''سندہ تیجے'' ککھا ہے۔ کہ دوسری طرف مسعود صاحب ککھتے ہیں:

''اس روایت میں این لہیعہ ضعیف ہیں'' (نارخ مطول ۱۳۷ صاشیہ:۲)

''لیکن اس کی سند میں ابن صحر ہے جس کا حال نہیں ماتا۔ دوسرا را دی ابن لہیعہ ضعیف ہے۔ الغرض بیر دایت بھی باطل ہے۔'' ( نارخ مطول میں ۱۹۳ عاشیہ )

تناقض نمبر ٩: مسودصا حب فرمات إلى:

"اس حدیث کی سندیش تجاج بن ارطاق بیں۔ وہ ضعیف بھی ہاور مدلس بھی۔ انہوں نے اس حدیث کوئن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ لہذا میسند منقطع ہے "

(سجدوں میں رفع یدین ثابت نہیں اشاعت دوم ص•۱)

🛠 دوسري جگه مسعود صاحب بذات خود لکھتے ہيں:

'' حجاج بن ارطاة صدوق تھے كذا بنہيں تھے۔ مزيد براں منداحمہ میں ان كى تحدیث موجود ہے۔'' موجود ہے۔لہذااعتراض لا یعنی ہے .....الغرض بیصدیث حسن صحح ہے۔''

(جماعت السلمين براعتر اضات اوران كيجوابات م ١٢٠ ، ١٢٠)

#### تناقض نمبر ١٠: معودصاحب لكهة بين:

''اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابن جریج ہیں جو مدلس ہیں ۔ان کی تدلیس فیجے ہوتی ہے۔امام زہری سے روایت کرنے والے میں یہ کچھ نہیں''

( سجدول می رفع یدین ثابت نہیں ص ۱۳)

ارشادفر مات بین:

" دلس كذاب بوتا بهام ابن جريج كذاب كيي بوسكتے بيں .... لبذا حديث بالكل صحح

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات

ہاں میں کوئی علطی نہیں'' (جماعت اسلمین پراعتر اضات اوران کے جوابات ص ١٥)

ان دس مثالوں ہےمعلوم ہُوا کہمسعود صاحب بذات ِخود بے ثارتنا قضات و تعارضات کاشکار ہیںللمذاوہ بقولِ خود بےاعتبار ہیں۔

متعبیہ: اساعیل بن عبدالرحمان بن انی کر بمہ السد ی الکبیر سیح مسلم وسنن اربعہ کے راوی ہیں اور جمہور محدثین نے اُن کی توثیق کررکھی ہے۔ اساعیل السدی کی صحیح مسلم میں چھروایات ہیں:

الله صلوة المسافرين باب جواز الانصراف من الصلوة عن اليمين والشمال ح٨٠ ٤، دار السلام: ١٦٣١،١٦٣٠

٣ : الطلاق ،باب المطلقة البائن لا نفقة لها حا٥/ ١٨٨ ودار السلام: ٣٤١٦

٣٠ الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء ح٥٠ او دار السلام: ٣٣٥٠

۵: الأشربة باب تحريم تخليل الخمر ح١٩٨٣ ودار السلام:٥١٣٠

٢: فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ح٢٥٣٢
 دارالسلام :٣٢٤٨

تصحیح مسلم کے اس بنیا دی اور اصول کے راوی کو بار بار کذاب کہنا مسعودا حمد بی ایس ی جیسے اوگوں کا ہی کام ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ

## غيرمسلم كى وراثت اورفرقهٌ مسعوديه

صیح بخاری و صیح مسلم وغیر ہما میں رسول الله مَنْ الْفِیْزِم سے روایت ہے:

(( لا يوث المسلمُ الكافر و لا الكافر المسلم ))

مسلم ، كافر كاوارث نبيس ہوتا اور نه كافر مسلم كا ( وارث ہوتا ہے۔)

(صیح بخاری جمس ۱۲۳۲ ۲۲ میچ مسلم جمس ۱۲۳۳ ۲۳۳)

اس حدیث کی تشریح میں علامہ نو وی (متو فی ۲۷۲ ھ) لکھتے ہیں:

" وأما المسلم فلا يوث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم "جمهور صحاب، تا بعين، اوران ك بعد والول كز ديك مسلم، كافر كاوارث بين بوتا - (شرح صح مسلم للنودي ٣٣/٣)

سیح بخاری میں ہے:

"وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا على شيئًا لأ نهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر ابن الخطاب يقول: لا يرث المؤمن الكافر"

اور ابوطالب (جو کہ غیر مسلم فوت ہوا تھا) کے وارث عقبل اور طالب بنے کیونکہ اُس وقت وہ دونوں کا فرتھے۔اور علی اور جعفر (طاقعُها) وارث نہیں بنے کیونکہ وہ اس وقت مسلمان تھے۔عمر بن الخطاب (طاقعُیْهُ) فرماتے تھے: کا فرکامومن وارث نہیں بن سکتا۔ (جامی ۲۱۲ ح ۱۵۸۸)

مقالات

مسلم، بمبودی میانسرانی کاوار شنبیس ہوتا۔ (مصنف عبدالرزاق جدص ۱۸ م ۱۸ م ۱۸ مسلم، بمبودی میانسرانی کاوار شنبیس ہوتا۔ (مصنف عبدالرزاق جدص ۱۸ مایا:
سنن ابی داودوغیرہ میں حسن سند کے ساتھ مروی ہے کدرسول اللہ مُنَّالَّةِ بِمِّا نِیْ مِیں ( کسی چیز میں بھی )
( لا یتواد ث أهل ملتین شتی )) دومختلف ملتوں والے آپس میں ( کسی چیز میں بھی )
وار شنبیس میں ۔ ( کتاب الفرائنس باب حل یث المسلم الکافر، جا ۱۹۱۱)
اے این الجارود ( ۹۲۷ ) نے سیح قرار دیا ہے۔ (نیز دیکھے البدرالمیر لابن المللن ۱۲۲۱)
شار هین حدیث اس کا میمفہوم بیان کرتے ہیں:

"والحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالإسلام والكفر وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام فيكون كحديث: لا يرث المسلم الكافر " إلخ

سیصدیث اس پردلالت کرتی ہے کہ دو مختلف ملتوں والے باہم وارث نہیں بن سکتے چاہوہ دونوں کا فریاایک مسلم اور دوسرا کا فرہو۔ اور جمہوراس طرف گئے ہیں کہ دوملتوں سے مراو کفر اور اسلام ہے۔ پس بیاس صدیث کی طرح ہے جس میں ہے کہ سلم کا فرکا وارث نہیں ہوتا۔ جماعت التلفیر (فرقہ مسعودیہ:۲) کے امیر دوم محمد اشتیاق صاحب بیدوایت پیش کر کے یہ نابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلم کا فرکا وارث ہوسکتا ہے۔ إذا للّه وإذا إليه راجعون نابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلم کا فرکا وارث ہوسکتا ہے۔ إذا للّه وإذا إليه راجعون اس کے بعدوہ سیدنا معاویہ واللّه کے لئول پیش کرتے ہیں:

''ہم (یعنی مسلمان) اُن (یعنی کفار) کے وارث ہوں گے۔'' الخ

(تحققِ مزيد مِن تحقيق كانقدان ص١٥) سبحان الله!

کیا'' جماعت اسلمین رجٹر ڈ''والوں کے نز دیک مرفوع حدیث اور جمہورآ ٹارِ صحابہ رخی کُلنْتُمُ کے مقالبے میں صرف ایک صحابی کا قول جمت بنالینا جائز ہے؟

اس کے بعداشتیاق صاحب نے سیرنا معاذ بن جبل ڈاٹٹنؤ کا ایک فتو کی بحوالہ ابن الی شیبہ (ج1اص ۲۷۴) نقل کر کے ککھا ہے کہ "و سندہ قویی"

اے کہتے ہیں کان کوالٹی طرف ہے پکڑنا۔ جب بیانرسنن ابی داود ( ۲۹۱۳،۲۹۱۲) وغیرہ

مقالات

میں موجود ہے توابن ابی شیبہ کا حوالہ کیامعنی رکھتا ہے؟

کان کواُلٹی طرف سے ہاتھ لمباکر کے پکڑنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابوداودوغیرہ کی روایات سے تابت ہوتا ہے کہ بیاثر ابوالاسود نے سیدنا معاذر طالعتیٰ سے تبیس سُنا بلکہ ' رجل'' ایک ( آدمی ) سے سنا ہے۔ امام پہلی فرماتے ہیں:

" هذا رجل مجهول فهو منقطع " يه آدمی مجبول ہے۔ پس بیروایت منقطع ہے۔ (اسنن الکبریٰج میں۲۰۵،۲۵۳،۲۰۵)

حافظ ابن حزم الظاهري فرماتے ميں:

''معاذین جبل (طالبینهٔ)،معاویه (طالبیهٔ)، یجی بن یعمر ،ابراہیم اورمسروق سے مروی ہے کہ مسلمان کا فرکاوارث ہوسکتا ہے اور کا فرمسلمان کاوارث نہیں ہوسکتا۔''(ایحلٰی جوس ۳۰۹) اشتیاق صاحب پیمبارت مجھنہیں سکے اور ککھ دیا:

'' حضر ت معاذ'' ،حضرت معاویہؓ ،حضرت کیلی بن یعمر ٌ وابراہیم ومسروق ؒ نے اس واقعہ کو روایت کیا ہے۔ (کملی این حزم ۳۰۴۹)''

اس ' 'علم' کی بنیاد پراُمتِ مسلمہ کو کا فراور فرقہ پرست قرار دیاجارہا ہے۔! اس کے بعد موصوف نے اسنن الکبریٰ للبہ بھی (ج۲ص۲۵۳) سے علی ڈاٹٹنڈ کی طرف منسوب ایک اثر نقل کیا ہے جس کی سند میں سلیمان الاعمش ہیں جو کہ مشہور مدلس میں۔ (دیمیے کتاب المدلسین للعراتی ص۵۵ دعام کتب المدلسین)

اعمش بیروایت''عین'' کے ساتھ بیان کررہے ہیں۔موصوف نے متعددروایات پر تدلیس کی وجہ سے جرح کی ہے۔(دیکھے''تھیقِ صلاۃ بجواب نماز مدل ''ص۲۵۰۰،۵۰۱۰،۵۰۱۰) اس مضمون کے شروع میں سید ناعلی ڈالٹوئؤ کا اثر بحوالہ سیح بخاری (۱۵۸۸) گزر چکاہے کہ وہ اپنے غیرمسلم باپ کے وارث نہیں ہے۔

اشتیاق صاحب نے شرح النۃ (ج۵ص۳۵۵) ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود والفئے وغیرہ کے آثار نقل کئے ہیں جو کتابِ مٰہ کور میں بلاسند ہیں۔علمی میدان میں بلاسند حوالوں کا

مقالات

کوئی وزن نہیں ہوتا۔

اس کے بعد ''امیر دوم' مصنف ابن الی شیب (جااص ۲۷۱) سے ایک اثر نقل کرتے ہیں جس کا ظاصہ یہ ہے کہ اشعث بن قیس طافئ (مسلم) کی پھوپھی مرگئ اور وہ یہودیہ (کافرہ) تھی۔سیدنا عمر طافئ نے اعدث ڈالٹی کو وارث قرار نہیں دیا '' بلکہ عورت کے فائدان کووارث قرار نہیں دیا ''

عورت کے خاندان سے مراد اس کے کافر ورثاء ہیں۔مصنف کے مٰدکورہ بالاصفحہ پر عمر ڈالٹیئۂ کاقول درج ہے: " یو ٹھا أھل دینھا "

اس عورت کے وارث اس کے ہم ندہب (یبودی بی) ہیں۔

ان آثار کے غلط مفہوم وغلط استدلال کی بدولت اشتیاق صاحب مرفوع سیح حدیث کی عالفت کرتے ہوئے مسلم کوغیر مسلم کاوارث قرار دینا جائے ہیں۔ إنا لله وإنا إليه راجعون آخر میں اثنتیاق صاحب بیمتکبرانه اعلان کرتے ہیں:

"اس بحث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیر مسئلہ جماعت آمسلمین کا مسئلہ ہے اور جماعت آمسلمین اس بحث ہے مسئلہ ہے اور جماعت آمسلمین کا مسئلہ ہے نتی ہے۔ لہٰذاوقارصا حب آپ پریشان نہ ہوں۔''
(حقیق کافقدان جم ۲۷)

اچھی طرح جانے سے مراد تھی عرفوع حدیث کوغیر ثابت آٹار وا توال سے رد کرتا ہے۔ اشتیاق صاحب کے متد لات کا مردود ہونا اظہر من اشتس ہوگیا۔لہذا بیاعتر اض اُن پر اور اُن کی جماعت پر قائم و دائم ہے کہ جب آپ غیر مسعود یوں کی تکفیر کر کے اٹھیں جماعت اسلمین سے خارج قرار دیتے ہیں اور عملاً اٹھیں غیر سلمین ہی سجھتے ہیں تو اُن کی وراثت کا حصول کیا معنی رکھتا ہے؟

يكون سامنزل من الله اسلام بي وما علينا إلاالبلاغ (١٩٩٧-١٠١٠)

متفرق مضامين

### ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَاۤ يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَاَقَةً صُوَّلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطِنِ التَّيْكُمْ عَدُوَّ مَّبِيْنَ ﴾

اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہوجا و اور شیطان کے تش ِقدم پرنہ چلو، وہ تمھارا کھلا دشمن ہے۔ (البقرہ:۲۰۸)

نيز فرمايا:

﴿ اَفَتُوْمِنُوْنَ بِبَغْضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُّرُوْنَ بِبَغْضِ ﴾ كياتم بعض احكام پرايمان ركھتے ہواور لبض كے ساتھ كفر كرتے ہو؟ (القرہ:۸۵)

### گانے بجانے اور فحاشی کی حرمت

الله تبارك وتعالى فرماتے ہيں:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ " وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً \* أُولِيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مَّهِيْنٌ ﴾

اورلوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جولھوالحدیث خریدتے ہیں تا کہلوگوں کو جہالت کے ساتھ اللہ کے راستے سے گمراہ کردیں اور (دین اسلام سے )استہزاء کریں ۔ یمی وہلوگ ہیں جنھیں ذلیل کرنے والاعذاب ہوگا۔ (لقمان: ۲)

اس آیت مبار که میں کھوالحدیث کی تشریح میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رکھنے فرماتے ہیں: "المغنیاء و الذي لا إلله إلا هو!"اس ذات کی تتم! جس کے سواد وسرا کو کی اللہ نہیں ہے،اس آیت (میں کھوالحدیث) سے مراد غزاء (گانا بجانا) ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه ١٦٥٠ ٣٠ ح٢١١٢٣ وسنده حسن)

اس الركوحاكم اورذى دونول في كمائي رالمعدر ١٥٣٥ (٢٥٣٥) عرمه (تابعى) فرماتے بين: "هو الغناء "يغنا (گانا) ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه ١٠١١ ح ١١١٢ وسنده حسن)

قرآن پاک میں اللہ تعالی ان لوگوں کی فدمت کرتے ہوئے جودین حق کے مخالف ہیں فرما تا ہے: ﴿ وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ اورتم غفلت میں پڑے ہو۔ (الخم: ١١) اس آیت کی تشریح میں مفسر قرآن حمر الامت امام عبداللہ بن عباس کی ایک فرماتے ہیں:

"هو الغناء بالحميرية ، اسمدي لنا: تغني لنا "مامون عمرادتميرى زبان يس گانا ، عالم ون عمرادتميرى زبان يس گانا ، عالم المحالات المح

(اسنن الكبرك لمبيه قلي وار٣٢٣ وسنده قوى صحح ،رواه يحيُّ القطان عن سفيان الشورى بـ )

سيدنا ابوعامر يا ابوما لك الا شعرى والفيئ سدروايت بي كدرسول الله من الفيل في فرمايا:

((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والخمر والخمر والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة))

میری امت میں ایسی قومیں ضرور پیدا ہوں گی جو زنا، ریشم ہشراب اور باجوں (آلات موسیق) کو حلال سمجھیں گی اور بعض قومیں پہاڑ کے پاس رہتی ہوں گی اور جب شام کو ابنار یوڑ لے کرواپس ہوں گی۔اس وقت ان کے پاس کوئی ضرورت مند (فقیر) آئے گا تو کہیں گے:کل صبح ہمارے پاس آؤ۔اللہ تعالی آئھیں رات کو ہند روں اور سوروں کی شکل ہی ہلاک کردے گا اور پہاڑ کو گرادے گا اور باقیوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں منح کردے گا اور قیامت تک اس حال میں رہیں گے۔

( صبح بخاری۱ ۱۳۷۸ ح ۵۵۹۰ صبح این حبان:۱۷۱۹)

اس مدیث کے بارے میں شیخ ابن الصلاح فرماتے ہیں:

" والحديث صحيح معروف الاتصال بشوط الصحيح " يهديث صحيح كي شرط كساته صحيح متصل مشهور بـ (مقدمه ابن السلاح من ومرح العراق) الساحديث يرحافظ ابن حزم وغيره كي جرح مردود بـ

صحیحیین (صحیح بخاری ، وصیح مسلم ) کی تمام مرفوع باسند متصل روایات یقیینا صحیح اور قطعی الثبوت ہیں۔

سيدناعبدالله بنعباس للغُفِيُّا سے روايت ہے:

قال رسول الله مَنْ الله عَلَيْ : ((إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكو بة ... كل مسكر حرام)) رسول الشمَا الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ

نے تم پرشراب، جوااور کو بہترام کیا ہےاور فرمایا: ہر نشددینے والی چیز حرام ہے۔ (منداحمہ ۱۹۹۳-۳۵ میں سادہ چیج دسنن الی داود:۳۹۲)

اس کے ایک داوی علی بن بذیمہ قرماتے ہیں کہ الکوبۃ سے مراد "الطبل " یعنی ڈھول ہے۔
(سنن الی داددار ۱۹۹۳ ح ۱۹۹۳ و اسادہ سیح)

سيدناعبدالله بن عمروبن العاص والتفهاك روايت ميك نبي منافيظ فرمايا:

((إن الله عزوجل حرم المخمر والميسر والكوبة والمغبيراء وكل مسكر حرام)) بي تك الله عزوجل في بجانا اوركم كي كل مسكر حرام)) بي تك الله عزوجل في تراب كورام قرارويا بي اور برنشد سينه والى چيز حرام بـــ

(منداحد۲ را ۱۷ ح ۹۵۹۱ م، دسند وحسن)

اس روایت کے راوی عمرو بن الولید بن عبدہ جمہور کے نز دیک تقد دموثق ہیں لہذوا اُن کی صدیث حسن کے درجے سے نہیں گرتی۔

محمود بن خالدالد مشقی نے صحیح سند کے ساتھ امام نافع سے نقل کیا ہے کہ سید نا ابن عمر والفیخا نے ایک دفعہ بانسری کی آ واز سنی تو اپنے کا نوں میں انگلیاں وے ویں اور فرمایا: نبی کریم مَلَّ اللِّیْمُ مِن اللَّامِی اللَّامِی اللَّامِی کیا تھا۔ (سنن ابی داود ۲۲۲ سر ۹۹۲۳ و اساده حسن ، اُنجم الکبیر للطیر انی ارساد تحریم النردو المصلر نج دالملاحی للا جری ح ۲۵ ، منداح ۲۲ رسم ۳۵ م ۹۹۲۳ ، اسنن الکبر کلیبیتی ار۲۲۲)

اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن الوزیرالیمانی نے '' توضیح الا فکار'' (ج اص ۱۵۰) میں مکھاہے کہ '' صحیح علی الاصح '' سب سے صحیح یہ ہے کہ بیحدیث صحیح ہے۔ سیدناانس بن مالک ڈالٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹِیزُم نے فرمایا:

((صوتان معلونان فی الدنیا و الاخرة ، مز مار عند نعمة ورنة عند مصیبة )) دوآ وازول پردنیااورآخرت (دونول) پس لعنت ب\_خوش کے وقت باج کی آ وازاورغم کے وقت شور کیانا اور پیٹنا۔ (کشف الاستارکن داکدار ۲۷۷) اس صدیث کی سند حسن ہے۔

مقالات

حافظ منذری فرماتے ہیں:

" ورواته ثقات " اوراس كراوى تقداور ( قابل اعتاد ) بين-

(الترغيب والتربيب ١٠٥٣)

حافظ بیٹی نے فرمایا: "ور جالد ثقات " یعنی اس کے راوی ثقه بیں۔ (جمح الروائد ۱۳/۱۳) ان آیات کریمہ اورا حادیث مبارکہ کی روشنی میں محقق علاء نے فیصلہ کیا ہے کہ گانے بجانے کے آلات اوران کا استعال بالقصد (جان ہو جھ کرسنتا) حرام ہے۔

#### ىپلېك گاژيوں ميں شيپ ريكار ڈوں كاشور

ایک مسلمان جے معلوم ہے کہ گانا بجانا حرام ہے۔وہ اپنے آپ کو ہر مکنہ طریقے سے اس حرام فعل سے بچانا ہے ، اب اگر وہ کہیں سفر کے لئے پبلک گاڑی میں سوار ہوتا ہے تو ڈرائیور حضرات اینڈ کمپنی اسے اپنے اپنے پسندیدہ گانے سنانے پر ہمٹ دھرمی سے ڈٹے رہتے ہیں!وہ کیا کرے؟ گاڑی سے اتر جائے یا پھر طاقت کا استعال کر کے بیہ حرام کام روک دے؟

تو عرض ہے کہ ان فاحق و فاجر ڈرائیوروں اور ان کے حامیوں کواس بات کا پابند کرنا چاہئے کہ عامۃ السلمین کو تکلیف نہ دیں ۔ ۔

رسول الله مناتينيم فرمايا:

((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ (صیح بخاری:۱۰، صیح مسلم:۴۰۰)

ایک روایت میں ہے:

"لایدخل الجنة من لا یامن جاره بوانقه" و فض جنت میں وافل نہیں بوسکی جس کے شرسے اس کا پروی محفوظ نہیں ہے۔ (سیمسلم ۲۱)

مقالات

#### فحاشى اوراس كاسترباب

کفار اور منافقین کی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں میں فحاثی اور بے حیائی بھی مسلمانوں میں فحاثی اور بے حیائی بھی مسلمان پھیل رہی ہے گندے اور نجش گانوں کی لعنت کیا کم بھی کہ اب ٹی وی ، وی سی آر، ڈش انٹینا، کیبل، انٹرنیٹ کیفے ،موبائل کی شیطانی گھنٹیاں اور نگی و گندی تصاویر کی بہتات ہور ہی ہے۔

سارى كائنات كارب الله تعالى فرماتا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ الْكِيْمُ فِي اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾ الله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾ جولوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحاثی چیلے وہ دنیا اور آخرت میں دروناک مزاکے مستحق ہیں ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ۔ (الور:١٩)

یہ آیت مبارکہ اپنے شان نزول کے ساتھ مقیر نہیں ہے بلکہ العبر قہموم اللفظ کے اصول سے فیا ثی پھیلانے والی ہر چیز پراس کا تھم کیساں ہے۔ بدکاری کے اڈے ،سینما ہال ، گندی فلمیں ، گلب ، گندے ہوٹل ، رقص گا ہیں ،گندے قصے کہانیاں اور جنسی فخش اشعار ، غرضیکہ بداخلا تی پھیلانے والی تمام اشیاء اس آیت کے عموم میں شامل ہیں لہذا ہے سب غرضیکہ بداخلا تی پھیلانے والی تمام اشیاء اس آیت کے عموم میں شامل ہیں لہذا ہے سب چیز یں حرام اور قابل سراہیں۔ اگر زمام کا رئیک اور سے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتو ان پر پیلازم ہے کہ فیا ثی کے بیتمام اڈے اور ذرائع پوری قوت سے بند کر دیں۔ اور ان افعال فی حشہورتا بھی جمہ بن المنکد ررحم الله فرماتے ہیں :

" يقال يوم القيامة أين الذين كا نواينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهوومزامير الشيطان ؟ اجعلوهم في رياض المسك ، ثم يقال للملائكة :أسمعوهم حمدي والثناء على وأخبروهم أن لا خوف

مقالات

عليهم ولاهم يحزنون "

قیامت کے دن کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جواپنے آپ کواوراپنے کا مول کو لہوولعب اور شیطانی ہا جول سے بچاتے تھے؟ انھیں خوشبودار باغیچوں میں لے جاؤ، پھر فرشتوں سے کہا جائے گا: انھیں میری حمد و ثناسنا و اور خوشخری دے دو کہ انھیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا۔

( کتابتر یم النردوالعظر نج والملاحی للا مام ابی بر تهدین الحسین الآجری: ۲۷ وسنده سیجی ) بعیشه یمی قول دوسری سند کے ساتھ مفسر قرآن مجاہد ( تابعی ) رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے۔ (ایسنا: ۲۸ وسنده قوی ، روایة سفیان الثوری من مضور محمولة علی السماع)

اللہ تعالی سے دعاہے کہ تمام مسلمان گانے بجانے موسیقی ، ٹی وی ، وی ہی آراورسینما گھروں کو چھوڑ کر قرآن وسنت کی طرف رجوع کریں ، تو حید وسنت کا بول بالا کرنے کی کوشش کریں اور شرک و کفراور بدعات کوختم کرنے میں سیچے دل اور سیجے ایمان کے ساتھ مصروف رہیں تا کہ دنیا میں خلافت اوراس کی برکات ایک بار پھرقائم ہوجا کیں۔

اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان ناسمجھ لوگوں کو بھی ہدایت دے جوا نکار صدیث کے راستے پر گامزن ہوکر گانے بجانے کے آلات اور موسیقی کو'' حلال'' ثابت کرنے پر تکلے ہوئے ہیں۔ جولوگ اپنے موبائل کی گھنٹیوں کے ذریعے سے نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں اللہ انھیں بھی ہدایت دے۔ (آبین) مقَالاتْ مَقَالاتْ

## الإسلام يَعْلُو وَكَا يُعْلَى اسلام علوبنبيں بلكه غالب ہوگا

الله پریقین کی حقیقت کمزوری اور مصیبتوں کے دور میں ظاہر ہوتی ہے۔ صاحب یقین وہ فخص نہیں ہے جو اسلام کی توت ، مسلمانوں کے غلبے اور فئع کی خوش خبریوں پر بہت زیادہ خوش ہو جائے ، خوشی ہے اُس کا چہرہ حکینے گلے اور دل گشادہ ہو جائے لیکن مسلمانوں کی کمزوری اور مصیبتوں کے وقت بخت پریشان ہوکر مایوس اور نا اُمید ہو جائے۔

کنروری اور مصیبتوں کے وقت سخت پریشان ہوکر مایوں اور نا اُمید ہوجائے۔
اللہ تعالیٰ پرسپایفین رکھنے والے کی بیرحالت ہوتی ہے کہ جب مصیبتوں اور غم کے گھٹاٹوپ اندھیرے چھا جا کیں، اسلام دُشمن تو میں مسلمانوں پرٹوٹ پڑیں، شدید تنگی اور مصائب چاروں طرف سے گھیرلیں تو اس کا اللہ پریقین وایمان اور زیادہ ہوجا تا ہے۔ وہ ذرا بھی نہیں گھبراتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آخری فتح مسلمانوں کی ہواور دین اسلام نے غالب ہوکر رہنا ہے۔ جابدگی ہروقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا دین پراللہ کا دین غالب ہو جرائے لہذا اس عظیم مقصد کے لئے وہ بمیشہ صبر ویقین پر کاربندر ہتا ہے۔ حافظ ابن القیم فرماتے ہیں کہ 'میں نے شخ الاسلام ابن تیمیدر حمداللہ کو بی فرماتے ہوئے سنا: صبر اوریقین کے ساتھ دین کی امامت حاصل ہوتی ہے۔ پھرانھوں نے بیآیت علاوت فرمائی:
﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ اُمِنْ اَئِمَةً بِیَّهُ دُونَ بِامْرِ نَا لَمَا صَبَرُواْ اَوْ کَانُواْ بِالِیْنَا بُورِ قَنُونْ کی اور ہم نے اُسے دین کی طرف رہنمائی کرنے والے امام بنایا کیونکہ وہ صبر کرتے سے اور ہماری آیتوں پریفین رکھتے تھے۔ (السجد قادم مانیا کیونکہ وہ صبر کرتے سے اور ہماری آیتوں پریفین رکھتے تھے۔ (السجد قادم) ''

(مدارج السالكين لا بن القيم ٢ مرادة السر ) انسان كوسب ہے اہم چیز جوعطا كی گئى ہے وہ یقین ہے۔ نبی مَثَافِیَوْلِم كا ارشاد ہے كہ

مقالات

((وسلواالله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرًا من المعافاة)) الله اليقين اورعافيت (صحت وخيريت) كى دعا ما تُلو كيونكه كى كوجى يقين كے بعد عافيت بيتم كوئى چيز عطانبيس كى گئى۔

(این ماجه: ۳۸۴۹ سنده صحیح و حجه این حبان ،الاحسان ،۹۳۸ والحاکم ار۵۲۹ ووافقه الذیری )

یہ امت صرف اس وقت تباہ و برباد ہوگی جب مسلمان دینِ اسلام کے لئے اپنی کوششیں ترک کر کے عمل کے بغیر ہی شخ چلی جیسی اُمیدیں باندھ کر بیٹھ جا کیں گے۔

اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ ہمیں کیا بتا کہ کب مدد آئے گی اور کب خیر کا دور دورہ ہوگا؟ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہماری اُمت اللہ کے اذن سے اُمتِ خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد ضرور فرمائے گااگر جداس میں کچھ دیرلگ جائے۔

ہمیں معلوم نہیں کہ کون بی نسل کے ذریعے ہے اللہ تعالی مصیبتوں کی گھٹکھور گھٹا کیں دُور فر ماکراس اُمت کوسر بلند کردے گالیکن ہم بیجا نتے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ پیارے نبی مَنْ اللّٰیِمُ کا ارشاد ہے: (( لا بیزال اللّٰہ یغیر س فی طلاا اللہ ین غیرسًا یستعملهم فیہ بطاعتہ اِلٰی یوم القیامة۔ )) اللّٰہ تعالیٰ قیامت تک دینِ اسلام میں ایسے لوگ پیدا کرتار ہے گا جواس کی اطاعت کرتے رہیں گے۔

(ابن ملجه: ٨ وسنده حسن وصححه ابن حبان ،الموارد: ٨٨ )

احادیثِ نبویہ میں بہت می خوش خبریاں دی گئی ہیں جن سے یقین اورخوش اُمیدی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں بہت می خوش خبریاں دی گئی ہیں جن سے یقین اورخوش اُمیدی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اُمت مسلمہ کی حکومت مشرق ومغرب تک چیل جائے گی۔ دنیا میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جو ابھی تک مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح نہیں ہوئے اور ایک ون ایسا آنے والا ہے جب یہ علاقے بھی فتح ہوکر مُلکِ اسلام میں داخل ہوجا کیں گے۔ ان شاء اللہ تعالی

صريث يس آيا ٢ كر آپ مَنْ اللَّهُم في مايا: ((إن السُّله زوى لي الأرض فرايت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها.)) اللہ نے (ساری) زبین اکٹھی کر کے جمھے دکھائی، میں نے تمام مشرقی اور مغربی علاقے دیکھے لئے کے سکتے دیکھے کے سکتے کہ سکتے کے سکتے کہ سکت

جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اسلام نے دنیا میں غالب ہو کرر ہنا ہے تو ہم کسی خاص دور میں مسلمانوں کی کمزوری پر کیوں نا اُمید ہوں؟

> سيدناعبدالله بن عباس وطلقتُهُ نفر مايا: " الإسلام يعلو و لا يعلى " اسلام غالب بوگااور مغلوب نبيس بوگا۔

(شرح معانى الآ فاللطحاوي ١٨٥٧ واسناده حن نيز و كيصيح بخاري ٢١٨٦٣ قبل ح١٣٥٣)

رسول كريم مَنْ فَيْ إِنْ مِارك زبان سے خوش خرى دى ہے ك

((ولا يزال الله يزيد- أوقال : يعز الإسلام وأهله ، وينقص الشرك وأهله حتمى يسير الراكب بين كذايعنى البحرين -لايخشى إلا جوراً وليبلغن طذاالأمر مبلغ الليل ))

اللہ تعالیٰ اسلام کوزیادہ ہی کرتارہے گا اور مشرکین اور ان کے شرک میں کی آتی رہے گی حتی کہ سوار سفر کرے گا تو اُسے ظلم کے سوا کچھ ڈرنبیں ہوگا۔ اللہ کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں یہ ستارہ نظر آتا ہے۔ (طبع الاولیاء لا بہتے ہا ۲۵۔۱۰۸،۱۰۰ اوسندہ کچے ہمرو بن عبداللہ الحضر می تھے واقع الحجلی المعدل وغیرہ) معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت کھیلتی رہے گی۔ رسول اللہ متاہی ہے ایس خوش خبریاں وی جی بین جسلمان خبریاں وی جیں جن ہے ہرنا اُمیدی ختم ہو جاتی ہے اور مصیبتوں میں بھنسا ہوا ہر مسلمان ثابت قدم ہو جاتا ہے۔خوشی اور راحت سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ارشادِ نبوی ہے: (بہشر ھلدہ الأممة بالسناء و النصر و التمکین ..)) اس امت کوسر بلندی، فتح اور زمین پر) قبضے کی خوش خبری دے دو۔

(منداحه ۵ ۱۳۴۵ ح ۲۱۲۲۳ وسنده جسن ، رئیج بن انس حسن الحدیث)

مقالات | 638

جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور ایک گروہ قیامت تک ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ اسے مجموع حیثیت سے نقصان پہنچانے والے نا کام رہیں گے۔ نبی مَثَا اِلْتُیْلِمْ نے فرمایا:

((لن يبرح هذا الدين قائمًا، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة.)) يدين بميشة قائم رجگا مسلمانول كى ايك جماعت قيامت تك دين اسلام كردفاع كے لئے لاتى رجگی (محمسلم:١٩٢٢)

الله کے نزدیک انسانوں والا پیانداور تر از ونہیں ہے، اللہ کا پیانداور تر از وتو کمل انسانوں والا پیانداور تر از وتو کمل انسانوں وکست والا ہے۔ بے شک بندوں کی کمزوری کے بعد الله انھیں قوت بخشا ہے۔ رسول الله مثل الله کی صدیث پرغور کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے۔ آپ مثل الله کی انتظام کا ارشاو ہے: (( هل تنصرون و تر ذقون إلا بضعفائکم)) تمھاری مدداور تمھیں رزق تمھارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ (میح ابخاری:۲۸۹۲)

مسلمان کو تھ کریاں پہنا کر گھیٹا جارہا ہے، وہ زرد وغیرہ رکگوں کے قیدی لباس میں ملبوں ہے، دنیا کے کونے کونے میں پیچھا کرکے اُسے پکڑا جارہا ہے، اس کے پاس (جدید) اسلح نہیں، وہ فقیر و برس ہے۔ اس کی دعا، نماز اور اخلاص کے ذریعے سے اللہ اس است کی مدفر مائے گا چاہے مسلمان جتنے بھی کزور ہوں جیسا کہ نبی کریم مَلَ اللّٰهِ کارشادہ: (روس اسلمان جنے بھی کروہ واب لو اقسم علی اللّٰه لابر ہیں)) بعض اوقات وہ آدی جس کے بال پراگندہ اور لباس میلا ہے، درواز ول سے دھے دے کردور ہٹایا جاتا ہے

اگر شیخص اللہ کی قتم کھالے تو اللہ اسے بورا فر ما تا ہے۔ (صیح سلم:۲۶۱۲) آج ہم دیکھتے ہیں کہ طافت اور غلبہ مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا جا ہے کہ اللہ ہی متصرف اور مختار کل ہے، وہ اپنے مومن بندوں سے عافل نہیں

ایل جوانا چاہے کہ اللہ ای عصرف اور مخارط ہے، وہ اپنے مون بندول سے عامل ہیں ہے۔ وہ اپنے مون بندول سے عامل ہیں ہے۔ وہ سیکھی نہیں ۔ رسول الله مُثَاثِیْم میشہ مجور ومقبور اور ذکیل رہیں۔ رسول الله مُثَاثِیْم می نہیں ۔ وہ سیکھی نہیں اللہ یوم القیامة)) نے فرمایا: ((المیزان بیدالرحملن، یوفع أقواماً ویخفض آخرین إلی یوم القیامة))

میزان رخمٰن کے ہاتھ میں ہے، وہ قیامت تک بعض قوموں کواُٹھا تا ہے اور دوسروں کو گرادیتا

ہے۔ (ابن بلجہ:۱۹۹ادانسائی فی الکبریٰ:۷۳۸ءوسندہ پھیج وسیحہ ابن حبان:۲۳۱۹ والحائم ار۵۲۵ ووافقہ الذہبی) اللّٰد تعالیٰ مسلمانوں کوان کے گر جانے کے بعد ضرورا ٹھائے گا بشر طیکہ مسلمان اسے راضی کرنے کے لئے سپچ دل سے کوششیں کریں۔

ہرصدی ہیں اللہ تعالی ایسے لوگ پیدا کر کے مسلمانوں کے دلوں ہیں ایمان قائم کر دیتا ہے جو خیر ہیں مسابقت کرتے ہیں اور مصیبتوں کی پروانہیں کرتے ۔ لوگ ان کی اقتدا کرے گا جو اللہ کے دربار میں جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو فلطیوں کی اصلاح کرکے لوگوں کوسید ھے داستے پر چلادیں گے۔ بیلوگ ہدایت کی طرف راہنمائی کریں گے۔ درمول اللہ مَالَیْ ہُنے ہے کہ کریں گے۔ درمول اللہ مَالَیْ ہُنے ہے فرمایا: (( إِن اللّٰه بیعث لھافہ الاَمة علی رأمی کل ماقة سنة من یعجد لھا دینھا.)) فرمایا: (( إِن اللّٰه بیعث لھافہ الاَمة علی رأمی کل ماقة سنة من یعجد لھا دینھا.)) ے شک اللہ تعالی ہرصدی کے سر پراس امت کے لئے ایباانسان پیدا کرے گا جو ( قرآن وصدیث کے مطابق )اس امت کی تجدید (داصلاح ) کرے گا۔

(سنن ابي داود: ۲۹۱۱) وسنده هسن)

تکلیف، ذات اورمغلوبیت ایک دن ضرور دور ہوگی ان شاء اللہ، چاہے خیر میں مسابقت کرنے والوں کے ہاتھوں ہو یا مجددین کے ذریعے سے کیکن یہ بات یقنی ہے کہ یہ مصبتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی۔

اسلام کے سارے دشمنوں سے اللہ کا اعلان جنگ ہے اور جس سے اللہ کا اعلانِ جنگ ، ووق اس سے دشمنانِ اسلام کی حکومت ایک ون ختم موجائے گی۔ حدیث قدمی میں آیا ہے:

(( من عادی لی ولیًا فقد آذنته بالحرب)) جو شخص میرے کسی ول ہے دشمنی رکھتا ہے، میں اس سے اعلانِ جنگ کرتا ہول۔ ( صحح ابخاری:۲۵۰۴)

آیئے! ہم ایک دوسرے کومصیبتوں پرصبر کی تلقین کریں اور تقدیر کے فیصلے پر رضامندی سے ثابت قدم رہیں۔ہمیں نااُمیدی پھیلانے کے بجائے فتح اورغلبہُ اسلام کی

مقالات خوش خریاں بھیلانی جاہئیں۔

جولوگ طویل انظاری وجہ نے توستوں اورنا اُمیدی کا شکار ہیں،ان کی'' خدمت'' میں عرض ہے کہ جب صحابہ میں آئیز نے نبی سی فیٹی کے سے مصیبتوں اور تختیوں کی شکایت کی تو آپ سی این کے فرمایا: ((والله! لیتمن هذا الأمر ... ولکنکم تستعجلون)) اللہ کی شم! یہ کام (غلبہ وین) پورا ہوکررہے گا..گرتم لوگ جلدی کرتے ہو۔

(صحیح ابغاری:۲۹۳۳)

انھوں نے اسی طرح موی غالیہ کو (صندوق میں رکھ کر) دریا میں ڈال دیا اور دہ نہ ڈریں اور نئم کیا حالا نکہ دریا تو چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کے لئے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ نے موی غالیہ کا کو بچالیا۔ یہ دودھ پیتا بچہ آخر کاراس دور کے سب سے بڑے طاغوت فرعون کے پاس بینے گیا جس نے اسے پالا اور پھریمی بچہاس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ کی قدرت کے باب اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔

رسول الله مَا الله والقنوط عنهم .. ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله )) تين تم كولوك كبار مين نه بوچو .. ايك آدمي جوالله ك فيلم مين شكر ك ورالله كي بار عين نه بوچو .. ايك آدمي جوالله ك فيلم مين شك كر اور الله كي رحمت سے مايوس بوجائے -

(ابغاری فی الادب المفرد:۵۹۰ واحمه ۲ ۱۹۰ ح ۲۳۹۴۳ وسنده صن وصححه این حبان ،الاحسان:۳۵۳) اسی لئے جب لوَّ یوں کو شک اور تا اُمیدی کی بیماری لگ جائے تو وہ اس وقت تک کامیا بنہیں ہو سکتے جب تک اس سے تو برکر کے اللہ پر اعتا واور اس کی مدود نصرت کا یقین نه کرلیس ۔ تقدر پر ایمان وہ بہترین عقیدہ ہے جس سے بیاعتاد ہوتا ہے کہ آخری فتح متعین کی ہوگ ۔ رسول الله مُنا فیکن کارشاد ہے: ((لکل شیء حقیقة و ما بلغ عبد حقیقة الإیمان حتی یعلم أن ما أصابه لم یکن لیخطئه و ما أخطأه لم یکن لیصیبه)) ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور بندہ اس وقت تک هیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یقین کامل نہ ہوجائے کہ اسے جومصیبت پینچ ہے وہ لل نہیں سکتی تھی اور جومل گئ ہے وہ سے مقدی کامل نہ ہوجائے کہ اسے جومصیبت پینچ ہے وہ لل نہیں سکتی تھی اور جومل گئ ہے وہ سے مقدی کی جوہ سے مقدر ہے) اور اجل محدود (مقررہ وقت) کامسکہ ہے جونہ تو کی جلدی کرنے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کی ستی کرنے والے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کی ستی کرنے والے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کی ستی کرنے والے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کی ستی کرنے والے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کی ستی کرنے والے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کی ستی کرنے والے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کی ستی کرنے والے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کی ستی کرنے والے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کی ستی کرنے والے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کی ستی کرنے والے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے اور نہ کی ستی کرنے والے کی وجہ سے مقدم ہوتا ہے کہ آخری انہام وفتح مقین کے لئے ہے۔

اگرچدامت مسلمه کمزوری کے دور ہے گزررہی ہے کیکن ہمیں پنہیں بھولنا جا ہے کہ سیاللہ کی تقدیر سے ۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ مشدہ عزت اور کھوئی ہوئی سرداری دوبارہ اللہ کی تقدیر سے ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ کھی بلندی اور بھی پستی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: ( مثل المؤمن کالمخامة من الزرع تضینها الریح مرة و تعدلها مرة))

مون کی مثال تھیتی کے بودے کی تازہ نکلی ہوئی ہری شاخ کی طرح ہے جسے ہوا بھی جھکا دیتی ہےاور بھی سیدھا کردیتی ہے۔ (صحیح بناری:۵۱۳سدہ چسلم:۲۸۱۰)

اہم ترین بات بیہ ہے کہ ایک دن مون ضرور کھڑا (اور غالب) ہوگا اور یہی اللہ کی سلامی اللہ کی اللہ کی سلامی اللہ کی سلامی اللہ کی سلامی اللہ کوئید (اور فیصلہ) ہے۔ جب اسباب تقدیر پورے ہوجا کیں گے تو ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ ان شاءاللہ

أمم سابقه كم بارك من الله كاليم طريقه اور كانون جارى ربائ - مديث من آيا كرسول الله مَنْ يَنْيُمْ فِر مايا: (( عُرضت على الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد... )) مجها متي دكها لَي مقَالاتْ مَقَالاتْ

سکنیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ کھلوگ ہیں۔ ایک نبی ہے اوراس کے ساتھ ایک دوآ دی ہیں اورایک نبی ہے جس کے ساتھ کوئی (اُمتی) بھی نہیں ... (می مسلم: ۲۲۰)

اس کے باو جود دعوت جاری رہی اور ہر زمانے میں جاری رہے گی چاہے جتنی بھی کمزوری ہو جائے۔ کسی نبی پر بیاعتراض قطعاً نہیں ہوسکتا کہ اُن کے ذریعے سے کوئی ہرایت یا فتہ کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ انھوں نے دعوت میں اپنی پوری کوشش کی تھی۔ ہدایت دیتا تو اللہ بی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح کسی مجاہد پر بیاعتراض نہیں ہوسکتا کہ اسے فتح حاصل کیوں نہیں ہورہی؟ حالانکہ وہ اپنی استطاعت اور پوری کوشش سے جہاد میں مصروف رہا ہے۔

اعرّاض صرف یہ ہے کہ ہم نے اسبب کے استعال میں کی کی اورکوشش میں ہکھنہ

کچھ بخل اورکوتا ہی سے کام لیا۔ باتی اللہ کی مرض ہے وہ جب چاہے۔
جب شہیدوں کو بیخوف ہوا کہ زئدہ رہ جانے والے لوگ کمزوری کی وجہ سے کہیں جہاد سے
پیچھے نہ رہ جائیں تو انھوں نے اپنے رب سے سوال کیا: ہمارے چیچے رہ جانے والے
بھائیوں کو بیکون بتائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور ہمیں رزق ویا جاتا ہے؟ تا کہ لوگ
جہاد سے پیچھے نہ رہیں اور میدانِ جنگ سے نہ بھاگیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا:

(( أنا أبلّغهم عنكم )) مِن أَحْيِن تَمَاري بيات بِهِ إِن كار

(سنن اني واود: ۲۵۲۰ وهو حديث حسن، احمد ار۲۷۲ والحائم ۲۸۸، ۲۹۸ وانظر اثبات عذاب القمر لليبه على متقعقي ۲۲۲، ابن اسحاق صرح بالسماع)

رات نے آخرختم ہو جانا ہے اور دن کی روشی چاروں طرف پھیل جائے گی۔خس و خاشاک بہہ جائے گا اور زمین میں وہ چیزیں رہ جائمیں گی جولوگوں کے لئے نفع بخش ہیں۔ اللہ کی نقذ مرکا یہ فیصلہ ایک دن برحق ٹابت ہوگا کہ آخری فتح متقین ہی گی ہے۔ والحمد للہ در سالعالمین

[ ماخوذ مع اضافات وتحقيق از كتاب "هذه أخلاقنا" ] ( ٥ جولا كي ٢٠٠٠ )

# معتم إنسانيت

نى كريم سَالِينَا فِي فِي مايا:

((إِنَّ الله تعالى لم يعنني معنناً ولا متعنناً و لكن بعنني معلّماً ميسّراً.)) الله تعالى لم يعنني معننا معننا ولا متعنناً و لا متعناً والا اورخَى كرنے والا بنا كرنبيس بيجا بلكه مجھے آسانی كرنے والا (بہترین) معلم (استاد) بنا كر بيجائے۔

(صحيحمسلم:١٣٤٨، دارالسلام: ٣٦٩٠)

سيدنا معاويه بن افكم السلمي والتيني في ايك دفعه نماز پر صف كه دوران ميس ( العلمي كي وجه سيدنا معاويه بن افكم السلمي والتيني و اين زبانِ مبارك سے بيان قرماتے ہيں:
فب أبي هو و أمي مسار أبت معلمًا قبله و لا بعده أحسن تعليمًا منه ،
فوالمله إما كهرني و لا ضوبني و لا شتمني، قال: (( إن هلفه الصلوة لا يصلح
فيها شي من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقواءة القرآن . ))
مير ب مال باپ آپ پر قربان مول ، ميل في آپ جيسا بهترين تعليم دين والا
معلم نه پهلود يحصالورنه بعد ميل الله كي قتم! آپ نه جميد دُا نُانة جمُر كااورنه يُدا
بعلاكها، فرمايا: يونماز به الله ميل انساني كلام ميل سے كوئي چيز جائز نهيں به يونو
تبليح بجيراورقراءت قرآن ہے۔ (ميم مسلم : ٢٥٠٥ داراللام : ١١٩١)

ایک دفعہ ایک اعرابی (دیہاتی، بدو) نے مجد میں پیٹاب کر دیا۔ لوگ اسے مارنا پیٹنا چاہتے تھے کیکن رسول الله مَنَّ الْفِیْمُ نے فرمایا: ((دعوہ و هریقوا علی بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم میسوین ولم تبعثوا معسرین .)) اسے چھوڑ دواوراس کے پیٹاب پر پانی کا ایک ڈول بہادو۔ محسن آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے نہ کہ منتظی پیداکرنے والا بنایا گیا ہے نہ کہ منتظی پیداکرنے والا رسمی بخاری، ۲۲۰، نیز دیکھی مسلم:۲۸۲)

مقَالاتْ مَقَالاتْ

سیدناعمر بن انی سلمه روایش به که میں رسول الله مَنَّالَیْمُنِّمِ کی گود میں (زیرِ تربیت) جھوٹا بچہ تھا اور ( کھانے کے دوران میں ) میرا ہاتھ برتن میں دائیں بائیں گھومتا تھا ( لینی میں جاروں طرف سے ہاتھ ڈال کر کھا تا تھا) تورسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ فِي مِحْصِفر مایا:

((يا غلام اسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك))

اے نیچ ! اللہ کانام لے ( یعنی بسم اللہ پڑھ ) اور دائمیں ہاتھ کے ساتھ کھا اور اپنے سامنے قریب سے کھا۔ عمر بن ابی سلمہ رہائیڈ فرماتے ہیں کہ پھر میں اسی طرح کھانا کھا تا تھا۔ ( صحیح بناری: ۵۳۷ میچ مسلم: ۴۰۲۲)

ارشادِ باری تعالی ہے: یقیناً اللہ تعالی نے مومنوں پر (بڑا) احسان فر مایا کہ ان کی طرف اٹھی میں سے رسول بھیجا جوان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت (سنت) کی تعلیم دیتا ہے۔ (آل عران ۱۶۳۰)

اس کے پسِ منظر میں وہ دعا ہے جو سیدنا ابراہیم علیتیا نے اپنے رب سے مانگی تھی: اے جمارے رب! اوران میں اُٹھی میں سے رسول بھیجنا جوان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے گا اوران میں اُٹھی میں اوران کائز کیدکرے گا۔ (البقرہ:۱۲۹)

نے دیکھاتھا۔ (سنداحمہ ۱۲۷، ح۱۵۰ داروسنده حسن لذاته)

عیسائیوں کی محرف انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ عَالِیَّلاِ نے فر مایا:''لیکن جب وہ یعنی رورِح حق آئیگا تو تمکوتما مسچائی کی راہ دکھائیگا۔ اِسلینے کہ وہ اپنی طرف سے نہ تہیگا لیکن جو پچھسنیگا وہی تہیگا اور شہیں آئیدہ کی خبریں دےگا۔'' (یونیا کی انجیل ص ۱۰۱،ب۵۱، فقر ۱۳۵)

پاک ہے وہ ذات جس نے تتم نبوت کا تاج پہنا کرمعلّم انسانیت بھیجا،اییامعلّم جس کی ساری زندگی کاہر ہرلمحہانسانیت کے لئے مثعلِ راہ ہے۔صلّی اللّٰہ علیہ و آلمہ وسلّم

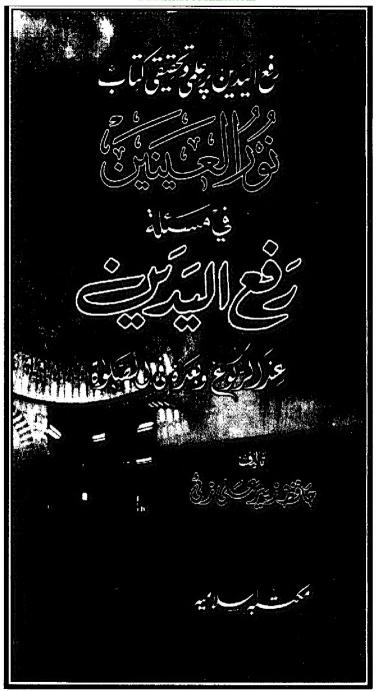

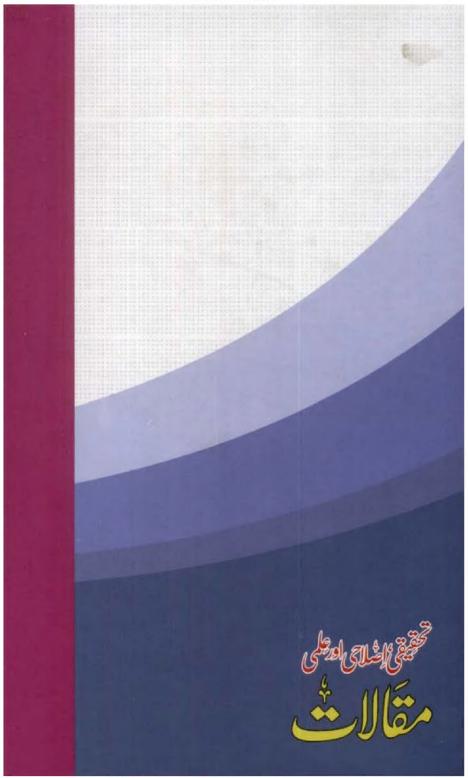

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ